





ويلاشره مغز د منها من مستحق پر لیس سے جمہورا کریٹا گئے کہا ۔ متن م مثل COB-7 پیورروز کے روق معالم معز د منها من مستحق پر لیس سے جمہورا کریٹا گئے کہا ۔ متنام مثل COB-7

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearipublications@hotmail.com



<del>Downloaded From</del> Paksociety.com





اس لیے کرنے کہانیاں کے مصنفین میشہ در مکھنے والے میں بلکہ وہ اوک ہیں جو زندگی کی حقیقتول در سیائیول کورینتے و سیھتے محسوں کرتے ورہیں لکھ جیسے ين "سيحي كهاشيال كي فارتكن وه بين جوسياسيون كيمتلاشي اور المفين سيول م فروا المري

میں دجہ ہے کہ ملیخی کم مانیاں کاکسان کاسب سے زیادہ بے ندکیاجائے والا اپنی نوعیت کا واحد ڈانجیسٹ ہے «ميخي كهانيان مي أكي بتيال جُك بتيال اعترافات مُرم ومزاك كهانيان ، فاقابل بقين كهانيان ولحييب منسني خير للسلول کے علاوہ مسئلہ بیہ ہے اور قارین و مُریب کے دیمیان دلجیب نوک جبونک احوال مب کچھ جزندگیں ے وہ سیتی کہانیاں سے۔

ماكيتنان كاست رمايره بيندكيا فاندالا - اين نوعيت كاوامد جريره

مابسنامه سبيعي كهانيان. يزل يبني كيشنز: ١١ ع-88 فرست فور خيابان جاي كرشل ويفتر

فول تمرز: 021-35893121-35893122

بالأستك اتفارثي فيز-7، كراجي

ال کے: pearlpublications@hotmail.com



### موسم سرما

الله تبارك و تعالیٰ كا بنایا جوا ایک حسین موسم ، جب سبزه سفیدی کی حادر اوڑھ کر ہر جانب جاندنی بھیر ویتا ہے۔ کرم قبوے کافی ' ڈرائی فروٹ 'رنگ برنگی شالز 'ٹویماں مفلرعرضیکہ ہروو شے باہرنگل آئی ہے جواس سردموسم کے حسن کومزید نکھار دیتی ہے۔ لوگول کے مزاج مجھی ایجھے رہتے ہیں۔ سبح کا اپناحسن ہوتا ہے اور شام کی این رعنائی ، ہارے جن علاقوں میں بہت سردی پڑتی ہے و مال تو برتنول میں رکھا یائی جم جاتا ہے، یائی کے یائے ج جاتے ہیں غرض کہ ہر شے سر دی کا کہادہ اوڑ ھر کھھر جاتی ہے، سردیر جاتی ے بالکل ایسے ہی جیسے باجا خان یونیورٹی پر حملے کے بعد، آرمی بیلک اسکول کے بعدساری توم کے جذبات سرد پڑ گئے۔ ا یک طرف جوان لا شے د وسری طرف مارننگ شوز میں وہی بے ڈھنگے ناچ گانے ، ہرانگلی صرف بھارت کی جانب اشارہ کرتی ہے گر بھارتی فلمیں بندنہیں کی جاتیں .....میرے ملک کے اکثر بچوں اور بیشتر بردوں کو قائد اعظم کے دالدین اور دیگر ' جہن بھائیوں کے نام یاد نہیں مگر کس بھارتی ادا کارہ کا کس سے معاشقہ چل رہا ہے از ہر ہے۔ خیراس میں یقینا کسی کا قصور نہیں ،موت تو برحق ہے۔ جوان جوان بچوں کو لے کئی ، ا ب کو ٹی کتنا روئے بیتو معمول بن گیا ہے۔ پھرشا پدموسم سر ما کا ساراقصور ہے کہ انسان کے جذبات، دوسروں کے تم کوبھی محسول نہیں کرتے اور سرو رہتے ہیں۔ منزوسهام بالکل نے گوروکفن مُر وے کی طرح .....





محترم قارئين!

100

3 14

S 3 8.8 10

17.4

145 Ber B

أبتعا 2.007

100 1 FL 1

1945

1

1

Pres

E- 3 Time?

**P** ESM.

1

4 **20 Per** 

Marie Marie 9 1

1 Ta

. PA

"مسكدبيب "كاسلسله ميس في خلق خداكي بهلائي اورروحاني معاملات ميسان کی رہنمائی کے جذیے کے تحت شروع کیا تھا۔ کچی کہانیاں کے اوّ لین شارے ہے ہیہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتحریر و تجویز کر دہ وطا بف اور دعاؤل سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آبات قرآنی اوران کی روحانی طافت نے جیران کردینے والے مجزے بھی دیکھے۔ ساتھیوا عمر کی جس میڑھی پر میں ہوں خدائے بزرگ وبرتر ہے ہریل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے ہے بیشتر کھے ابیا کرجاؤں کہ میرے دُھی نیچے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ روز گار کو بروسئے کارلاتے ہوئے عزت کے ساتھ رزق حلال كماسكين ـ

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش بھی جو نہ محکرائی۔ کیے کیے دولت کے ادبار ایک طرف کردیے۔ مگراب..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرجا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کر جاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآ پ کا تعاون در کارہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجیے.

ٹرسٹ میں این عطیات جمع کرائے۔

جھے امید ہے۔اینے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... برسٹ میں اینے تعادن کے لیے ہی اٹھے گا۔

**NEGHOD** 





# دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ' خوب صورت رابطوں كي دلفريب محفل

دو تیزرہ کی محفل میں جھیے پا کر آ ب لوگوں کو یقینا جیرت ہوئی ہوگی۔ بیٹیاں جب بیا گھر رخصت موجاتی میں تب مائیں ایک بار پھر کمرئس کر میدان میں کود پڑتی میں ، آنے والے حالات کو سنجا لئے کے لیے..... نو بالکل ای طرح میں بھی د وشیز و کی و مدداری اٹھانے میدان کارز ار میں کودیڑی ہوں کے کونکہ رضوا نہ پیا گھر تونہیں سدحیاریں ہاں الیکٹرا تک میڈیا کوضرور بیاری ہوگئیں۔ آج کل اپنی ٹیکی قلم میں معبروف ہیں۔ اس کے میری دعائیں ان کے ماتھ ہیں کہ اللہ کا میالی عطافر مائے ۔اب کھے باتیں آپ لوگوں سے تو مجھے آپ سِب کی آ راء کا بہت شدت ہے انظار رہے گا۔ زبر دست قسم کے خطاکھیے ، اپنی رائے کا کھل کرا ظہار کیجے ۔ نے لکھنے والوں کے لیے ووشیزہ کے صفحات ہمیشہ کی طرح حاضر مگر مین پرانے لکھنے والوں کی بھی منتظر ہوں۔روپینہ إخلاق مميزارا حت صبيحة ثناء ُسيم آمنهٔ ميما مناف اقبال بالؤردي ما تركبان بين آپ لوگ \_ حلے بھي آ وُ كه

منظشن کا کار دیار ہےلے ۔ آ ہے اس رنگ وخوشبو سے بچی بحفل میں قدم رکھتے ہیں ۔ ا

🖂 پیہ ہیں شہناز انور شفا کرا جی ہے ، پیاری می رضوانہ پرٹس ،اسلام علیکم ۔اور بہت عزیز منز د معتبر ے زین جمشی و اور تمام ابالیان دوشیز و کو بھی ڈیا وسلام ۔ 2015 رخصت مور باہے واور میں بیتح ریکرروں ہوں ۔ جب تک بیزیب قرطاس اور زیر نگاہ ہوگا، نیا سال 2016 شروع ہو گیا ہوگا۔ ماہ وسال کیسے اڑتے مطے جاتے ہیں۔ کاروال آگے تیکھے روال دوال ہیں۔ میر کاروال اپناتشش قدم پرآنے والے قا فلے کے مشعل بردار کو، روشن کامنیج تھاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوشیزہ بھی اپنی دیریندروایات پر قائم ،مضبوطی ہے، نیچے تلے قدم جمائے ،رقصال وشادال ، مائل به پرواز ہے۔اللہ اس کوسدا کا مرانیوں ہے نواز ہے۔ آمین ۔ وعا کو ہوں اور بہوں کی کہ یہ ہمیشیدا بی زریں روایات کے پیش نظرِ معیاری ادب تخلیق کرتارے۔ اور میام آ دی تک اس اوب کی رسائی ممکن وجاری رہے۔۔۔۔ آ پ سب لوگ کیے ہیں؟ اور تمام قارعین دوشیز ، کیسے ہیں؟ دعا ہے کہ سب شاد مان اور آبا دہوں \_آ مین \_اب ،اللہ تعالیٰ سب کو ،کل عالم انسانیت کو،امن اورسکون ، کھلے ذہنوں اور کشاوہ ولوں کے ساتھ ،محفوظ رکھے \_ آمین سبھی اویبہواً دبا خِوب لکھ رہے ہیں کیا ہی اچھا ہو، کہ، ہم اردو کی آ ہیاری کریں۔امسال ایک گفت بھی اپنے ساتھ ساتھ ر کھیں اور ، ہندی کی بجائے اس کا متباءل ار وولفظ استعمال کریں۔ امریکہ نے غلامی کی با قبات ہے اپنی شناخت کو بچانے کے لیے، اپنے ماضی کے مالکوں کی زبان کی پیچید عموں کوختم کر کے ایک سلیس انگریزی





اس کیے ترون کو رک کے اُن کی آینے والی تسلیس زہنی طور پر بھی غلای ہے آزا دہوجا تیں۔اس لیے اب ایک برطانوی انگریزی اور ایک امریکی انگریزی زبان ہے۔ میتو میرا خیال ہے۔ کوئی تقیحت نہیں۔ ویسے جومزاج یار میں آئے۔ ہمبر کے روشیز دیر ابھی کوئی تنجر انہیں کریا! ں گی ، کیونکہ ابھی فاتا خوبصورت سا سر درق ، ادر پرسوں ،مکینک سے گاڑی مرمت کرواتے ، فت ، فرحت صدیقی کے ساتھ آئلن میں اتری باراًت میں شمولیت کریائی۔مزہ آگیا جی ۔سطرسطرد عائیں ول ہے جاری رہیں۔اب اپنی روایق شاویوں نے سادے تھر پُر ذوق کھوں ہے محظوظ ہونے کو، برطانیہ یا امریکہ جانا پڑے گا۔ یہاں تو اب ہرموقعے پر بدلی ٹمع چڑھا ماتا ہے۔میڈیا کا احسان ہے۔ گر کیا ہر پہنٹتی چیز سونا ہو آب ہو اب جو یہ چند چیٹیاب نصیب میں ساتھ ساتھ آئی ہیں تو ،سکون ہے ، دسمبر کا دوشیز ویر حوب گی۔ صرف ایک سریف میری زیر گرانی دِاخل ہے، ایک ہمپتیال میں ۔ آج وہ ہمی انشااللہ بمتر ہو کر گھر چلی جا کمیں پھر زہنی فراغت بھی ہو جائے گی۔انشااللّٰہ۔نفسیاتی و دہنی امراض کے مریضوں کے ساتھ ، ذہنی وجذباتی مشقت خاصی زیاد ہ ہوتی ہے۔ نومبر کا شاره احجیا ربا به شکفته شفیق کی آنگن میں بارات کا تصویر نامه بهت احجیا لگا۔ بهت مخلص دِ عاشمیں ان سب کے لیے۔ تحریر سبحی اچھی ہیں۔ زیر تحریر تشدیا معاشر ہے کا عاکاس ہے۔ شاید اب زندگی کی ساوہ سچا کیال مزہ تبیس ویتی ہیں۔ یا چر، زیب واستال کے لیے، قلم پوک جاتا ہے ۔وام ول میں الجھ جاتی بنول ۔ شایدا بھی تک پچھیس برلا۔ بیٹی کی بیدائش ، نجلے در ہے کا انسان ہونا ، بیوی کا ای ظالم رسم جہاں کُلُ ایک شِکار بنتا ، دل کوخون کے آنسورلا تاہے۔ ہم نے کتنی دیا ئیاں ،عورتوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے ،اپنے سِب سے بہترین مدوسال نگا دیے۔ ببڑ کون پرجلوس ڈکال کر آبلہ یائی بھی سہی۔ تِب جا کر کیجه مهتری آئی۔ تگرمعاشرہ اس دلت تبدیل ہوگا جب ہرعورت خواند واورمعاشی طور پر باختیار وکر ، ایپنے آپ کو، مرد کی جذباتی غلای ہے نکال لائے گی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے مثال بن جائے گی۔ عورتوں کا ادب اس سلیلے میں ہراول دیتے کا کام کرسکتا ہے۔ زندگی کا پیجمی ایک اعلیٰ مقصد ہوسکتا ہے۔ تحریر بہت طویل ہوگئی۔جس کے لیے معذرت خوا ، ہوں۔ گر ، لاشعور میں کہیں گزشتہ سااوں کے افتیام ، جن میں محتر م سیام مرز ا صنا حب ہے، سال کی آخر بی شام اسپر حاصل گفتگو کرنے کی ، یا دیں کا رفر ما ہیں۔اور وہی علم کو لیے جلی جارہی ہیں۔معذرت کہ میں سہام مرزا صاحب کومرحوم مہیں لکھ رہی۔ ووقع ووثیزہ میں جیتے ہیں اور منزویں ہولتے ہیں۔ کیول مٹز ؛؟ ایک انسانہ 'زہر ملی ٔ حاظرِ خدمت ہے، ساتھ منسلنگ کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ ؛ وشیز ، کے معیار پر پورااتر ہے گااور اس کے گفتن میں جگہ پائے گا۔ الیکٹرا تک میں ہے آپ سب سے رابطہ کرنے کی مہل کا ویش ہے۔اب پہنچ جائے۔ او شیز و کے تمام ساتھیوں اور دوستوں کو ، جواس میں رنگ بھرتے ہیں اوراس کے ہم قدم ہیں، سب کوسال نو، 2016ء کی ہے شار نیک تمنا کیں اور مخلف دعائمیں ۔اس عزم کے ساتھ کے، اب قدم بہ فدم ساتھ بھا ئیں گے۔آبین \_سارے <u>عملے کو،اتنے</u> نامساعد جالات میں بھی اتنااجھارسالہ بیم شائع کر تے رہنے پر بہت مبار کمباد ۔ میداخوش رہیں اخوشیاں بائٹیں ،اور بی خوشگواریادین بنائیں۔ جہر: بہت بی بیاری شہناز اتنے زمانوں کے بعد آپ کا خط اور انسانہ دیکیے کرمیں تو خوشی ہے چھو لینہیں سا ر ہی ، ویسے جتنا آپ کومیں تلاش کرتی ہوں اگر ذیر زمین خزانہ ڈے طونڈ رہی ہوتی تو اب تک کا میاب ہوجاتی نے بر بیاتو مذاق کی بات ہے آپ نزانے ہے کم تھوڑی ہیں۔ نے لکھنے والوں کی اپنی جگہ ہے گر جب ورشیزہ کے یرائے کئیمار ٹی محفل میں شریک ہوتے ہیں تو میں سمی منی تا منز ؛ بن جاتی ہوں ۔اپیزایو کے گر دمنڈ لاتی ان کے چرے کو گئی ....اس کیے یہ بڑی منزہ جانتی ہے کہ شہناز انور شفا و شیزہ کے کیے کتنی ضروری ہیں، پھر شفا ک تلاش میں تو سارا جہاں سرگر داں ہے ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پالیا.....ہیں وعد و کر لیس اب آتی رہیں گی۔





### سايحه ارتحال

ہمارے دیریندر فیق ،کوآ رڈینیشن آفیسر APNS محموداحد کی اہلیہ گزشتہ دنوں رضائے الٰہی سے انقال کر گئیں۔ ادارہ پرل پہلی کیشنز دکھ کی ان گھڑیوں میں اُن کے ساتھ ہے اور مرحومہ کے اعلیٰ درجات کے لیے دعا گو ہے اورلواحقین کے لیے صبر کی استدعاہے۔

کا: فیمل آباوے بیآ مہے فرحت صدیقی کی ہمتی ہیں۔ پیاری منزہ انسلام علیم! دوشیزہ کا شارہ پوری آب دہاب ہے ملا میں مشکور بول کرآپ نے باہم کو سجا دیا اپنے دوشیز دیے ٹائنل پر۔اداریہ زبردست تھا۔
اوگ خوف کی اور میں ڈویے ہوں آئیس امن کی خوشبوے کیا سر اکا راد دشیز دی محفل میں رضوانہ کو وعلیم السلام بہت اچھا لکھ رہی ہیں۔ سب کو محبول کی مالا میں پر در کھا ہے۔وام دل دل کو دکھا رہا ہے۔ بی تو کا کنات کا سب سے پیادار دب اور خدا کا تحذ ہے۔ اُم مریم کا ناول کا بی مشکل تو نہیں ہوگیا میرا مطلب سے طویل ہوتا ہجا رہا ہوں۔انہ اس میں کا انتظار بہت مشکل گئیا ہے۔ سمجھوتے اور بازار خسن اعدت کو بہت اس میں میں اور بازار خسن اعداد کا معیاد بہت اس میں کو ایس میں کی اور تیرے رہا داریا دور بازار خسن اعداد کا معیاد بھی میں اور بازار خسن اعداد کا معیاد بھی میں ہوگیا جار ہا ہے۔ آب کا معیاد بھی میں تا در دست ہے۔انہ آب سب کو خوش رکھے۔میری طرف سے سب کو سلام اب اجازت و سمجھے۔

التخاذاور بدنامداً یا ہے ہیم آمند کا البھتی ہیں ۔منز و پر چرتی جھے بار ہاتا گید کے بعد بھی تہیں بھیجا جار ہا ہے گراس بار می خود لے آئی تیر گل کے بارے میں پڑھ کرشاک لگا۔ بڑا اچھا ساتھ رہا۔ وہ ہمیشہ اپنی کتا ہیں بھیجا کرتی تھیں۔ دوشیز ورائٹرز ایوارڈ میں ہے رشتے بہت ہی پائیدار نظی گراب دونبیں اول ٹوٹ گیا ۔ سبرحال بمی حقیقت ہے ۔ لئے کی تصویریں دیکھیں سب بہت اچھے گئے ۔ میں ملیز کینٹ شفٹ ہوگئی ہوں ۔تم آؤ میر سے پاس جھے اچھا گئے گا۔ بہت عرصے ہے بھیزان لکھا گراپ کوشش کرون گی ۔ اللہ بہیں اسے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔





کے اپنڈی ہے آئی ہیں مریم مرتفئی۔ میں نے بینا ولٹ آپ کو بھیجا ہے میں قبط وار لکھنا جا ہتی ہوں آپ کی اجازت طلب ہے۔ اگر میرا بینا ولٹ شائع ہوجائے یا نا قابل اشاعت ہوتو برائے مہر باتی جھے بتا دیجیے گا

تا که میں انظار نہ کروں۔

جلا: ڈیئر مریم! بینڈی کا موسم کیسا ہے خوب سردی پڑ رہی ہوگی ....؟ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے میری اکثر ہیروئنوں کا یکی نام ہوتا تھا۔ تمہاری تحریر دیکھی جھے ہیں پتا تمہاری عمر کیا ہے مگر انداز ہ ہے کہ کم عمر ہولاندا مشورہ دوں کی کہ نی الحال پڑھنے پر توجہ دو۔الفاظ کا تھے جناؤ جذبات کی عکامی مطالعے سے آتی ہے۔کوشش کرتی

ر ہو مجھے یقین ہے جلدووشیزہ میں چھپوگی۔

🖂 به هر ني اور کپکياني آئي بين لا ہور ہے شمينہ طاہر بث!السلام دعليم رضواندآ بي ميرا نام ثمينہ طاہر بٹ ہے اور میر انعلق لا ہور ہے ہے میں بہت عرصے کے بعد آ یہ کی تحفل میں شامل ہور ہی ہوں۔ پیچھ تو معروفیات اور پچھڈاک پوسٹ نہ کر سکنے کی مجبوری نے ہمیشہ میرے ہاتھ باند بھے رکھے میں بنیادی طور پر قلم كار بول ميرى استاد ميرى محن الجم الصارآيان بميشه مجھے يہى ميليمن ديا كہ تنهار الداك ناول نگار چھیا بیضا ہے اے کھو جواسے باہر نکا لواور اپنا ٹیلنٹ جواللہ نے تمہیں دیا ہے اسے دنیا کے سامنے لاؤ، ای کیے میں اپنے آپ کوقلم کار تہنے کی جرأت کرجاتی ہوں۔ اچھم آپانے بچھے ہمیشہ دوشیزہ میں لکھنے کا مشورہ دیا اور الحمد اللہ ووشیزہ نے اور آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی ،میری تحریروں کوایے صفحات میں جگہ دی۔ دوشیزہ کے علاوہ بچی کہانیاں میں بھی میری تحریر نے جگہ یا تی اور میں آپ کے اور کا تی چوہان سر کے اس تعاون کے لیے بہت شکر گزار ہول ۔ آپی جان! میری پہلے بھی تحریریں کائی چوہان کے پاس پڑی ہیں انہوں نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہوہ اس سال کے آخر میں وہ حجیب جا نیس مگریہ سال توحتم ہوگیا اب آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میری تریوں کوجلدی جلدی جگہ دیا کریں۔ آ ب کی بہت میر بانی ہوئی۔ میں نے آ ب کوآج بھی بنی کہانیاں ای میل کی ہیں اصل میں اب پچھ پوسٹ بھی ہیں کر دایاتی آپ کو بتایا ہی تھا کہ میر \_ یرمیال صاحب تھیک مہیں رہتے ،میرے تھرے پوسٹ آئس بہت دور ہے اوران کے لیے وہاں جانا مشکل ہو گیا ہے وہ برین ٹیومر کے مریض ہیں ناں ،اس لیے میں پھرانہیں فورس تہیں کرتی بعض ا دقات ایسا ہوتا ہے کہ میری ڈاکسد میری کہانیا ل ملتی پڑی رہ جاتی تھیں اور کو کی تہیں لے جانے والا ملتا تھا میں پریشان ہوجانی تھی ظاہر ہے کمیوٹیلیشن کا کوئی ذریعہ ہی تہیں بناتھا پھراللہ کاشکر ہے کہ میری بہن نے مجھے لیب ٹاپ جمجوا دیا (مختلف جریدوں میں میری تحریریں چھپنے کی خوشی میں ) اورساتھ ہی ان بیج را مُنگ بھی بتاتی۔ پھر میری بہت انچھی فرینڈ زمصباح نوشین ، فوذبیہ احسان رانا ،صدف آصف ، صائمہ اکرم چوہدری انہوں نے بہت گائیڈ کیا اور الحمد اللہ اب میں اس قابل ہو چی ہوں کہ ان چیج پر بھی لکھ لیتی ہوں اور ای میل بھی کر لیتی ہوں آ پ ہے گزارش ہے کہ میری مجبوری کو بچھتے ہوئے میری کہانیاں ای میل کے ذریعے قبول کرلیا کریں آپ كابهت احسان موكا ـ اب اجازت جائتى مول زندگى سنے وفاكى اور الله نے جاہاتو جلد ملاقات موكى کنی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی جزاک اللہ \_

ا بن این مین شمیند! بی آیانول .....تم دوشیزه میں اور سچی کہانیال میں چھپ رہی ہو،اب تو ہماری اپنی ہوئیں علی انسار بہت اچھی خاتون ہیں جھے ذاتی طور پر بہت پسند ہیں۔ وہ تمہاری استاد ہیں تو بھی ان کا نام او نیجا





رکھنا اور اچھا لکھنا۔اللّٰہ تمہارے میاں کوصحت وتندری عطا فریائے۔تم ای میل کے ذریعے ہی افسانے اور کہانیاں بھتے ویا کرواور تبھرے کے ساتھ ضرورآ ما کرو۔

ایک اور اور المواند آپاکومیرا پر خلوص سلام قبول اور الموادر الموادر الموادر الموادر الموص سلام قبول مورد المورد المورد

این این این این این این ایمی نمین پڑھا جلد ہی پڑھ کراطلاع دوں گی گرتم بھی اپنا تبعر دضر درویا کروتیہاری ندید گی تصنفین تک پینجاوی سر

پندیدگی مصنفین تک پہنچاوی ہے۔ کے کراچی ہے آئی ہیں تنبلِ! فرمیز پرنسز رضوانہ جی۔السلام وعلیکم اللہ کاشکر واحسان ہے کہ ہاری طرف سب خیریت ہے اور آپ کی خیریت رب کریم سے نیک مطلوب ہے۔ اب آتے ہیں خطوط کی طرف خط سے پہتہ جلا کہ شگفتہ جی نے ووشیزہ کی سرکولیشن میں خاطرخواہ اضافہ کیا ۔ شع جی میں نے تو آ پ کا نمبر بھی وْھونڈلیااوراس پرِMSG بھی SEND کیا مگر آپ نے Reply بی بمیں دیاور نہ میں فون پر بھی بات کر لیتی ۔ زمر آ پ کوبھی ARY digital پراپنا ڈرامہ چلنے کی مبارک با دیے و ویپکوا یوار ڈیلنے پر مبارک با و ـ سیما آپ کی نبهن ها ری مایینا ز رائٹرگل اور ها ری بهت پیاری رضوانه کی والدہ کے انتقال کی خبر علی۔ ول بہت دھی ہے اللہ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمنت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر عطا فر مائے۔(آمین) احسن اور منشا ووٹوں ہی اچھے، انٹرو یو بھی لا جواب تھے۔ایا زا ور ماہم کی شادی کا احوال ا در تصاویر شاندار تھیں کیا۔ سرور ق پر بھی ماہم کی ہی تصویر تھی۔ وام دل میں سیکیا رکیار فعت جی \_ا یمن کو ہی مار ویا بہت اچھی طرح آپ کہائی لے کرچل رہی ہیں۔اللہ نظر پد سے بچائے۔رحمن رحیم کا ایک مخصوص اندازے وہ ای اعدازے آگے بڑھر بی ہے۔ سباس کل کا ناول ممل ہونے پررائے دول کی ، عابدہ سبین کا بنا دلث بھی تھیک ہے، حبیبہ عمر بھی اچھا لکھ رہی ہیں۔ سعد سے عابد معاف کیجیے گا آپ کا ناولٹ فارمولا کہا لی پر مشتل ہے اس کنڈیشن پر اتنی رائٹرز لکھ چکی ہیں جس کا کو کی جواب نہیں اور اب یقیناً اگلی مشطوں میں اُم کیلی کوز نیرعباس سے محیت ہو جائے گی میہ ناولٹ غالبًا اوار بے کوا تنا اچھا لگا کہ میر ہے ڈائجسٹ میں وو بارہ لگا اوراس کی زومیں آیسٹیں ۔ بولوں تو نسانے جاکیں ، حیمونی حیمونی یا تیں ، اورعدت بیں ان افسانوں ہے محروم ربی مجھوتے اچھی تھی بازار حسن بہت خوبصورت احساسات کا افسانہ تھا۔ تیرے رنگ میں نارل تھی۔ رائمس نے کیا خوبھورت افسانہ لکھا ہے مزہ آ گیا۔ جب صنف کرخت میں ہے کوئی صنف نا زک کے جذبات احساسات کواتنے اچھے انداز میں لکھتا ہے تو مز ہ آ جا تا ہے۔شا نستہ انورنے مجھی اہل مغرب کے وہ ہرے معیار یرخوبصورت افسانه لکھا۔رو بیند شاہن نے نصول خواہشات کوا چھاانجام ویا۔ ووشیز ہ گلتان زبر دست ہے خصوصاً كينسر كاعلاج تو اور بال اساء اعوان آب لائف بوائے كہائى جمي اليمي لكھ رہى ہيں۔ زمين كہاں عائب ہو گئے؟ نے کیجے میں شاعری انچھی ہور ہی ہے۔ بیتو تھا تبھرہ اوراب سنا میں کیا حال احوال ہے کرمیوں کی شدت لیے سرویان کیسی گزررہی ہیں اب پھر بھی موسم بہتر ہے منزہ کا کیا حال احوال ہے باتی تمام اسٹاف کوسلام۔

Email: pearlpublications@hotmail.com

🖈 خوف اور دہشت میں لیٹی سے بیانیاں 🖈 ارواح خبیثه کاشاخسانه بننے والوں کی کہانیاں المرابر مرکز دنیاسے، یا دگارناگ بیتیاں ا المرقراعندي سرزمين ہے،اسرار بھرے دازعيال كرتی خصوصي واستان جرت ي بوشيده ديناسي بهت خاص طلسم كدي ميل فيداري وه بهانيال، جو آ یپ کیھی فراموش نہ کر سکیں گے تو چردیرس بات کی ہے ۔۔۔ لہو جمد کردیے والے ، ماه مارچ 20160ء کے شارے پُر اسرارکہانی نمبر کی کا پی آج ہی بک کرالیجے۔

المجنث حضرات نويط فرماليل ..

تى كہانياں كامار ج 2016ء كاشارہ پر اسرار نمبر ہوگا۔





نمیں جاتی کیاں تک قکر نسوانی نہیں جاتی گر مادت تجس کی یرانی نہیں جاتی

مصنفین کو پخشم خود د مکی کراوران کے تح ریکر دو تا ترات پڑھ کرئٹی ایک کی تعریف کرنا ٹاانصالی ہوگی۔تصاویرسب بہت شاندار ہیں جس میں منز دسیام صاحبہ سب میں نمایاں ہیں ۔ان کے ساتھ سنبل فرح اسلم قریش ،ا درا درآ ب بلیک اینڈ دہائٹ تصاویر ہونے کے باوجودخوشگوار تا ثرات کے ساتھ نمایاں نظرات میں۔ دیسے آگر تصاور نظر ہوتیں تو جار جاند لگ جانے فردا فرواسب رائٹرز کے حسن اور حسن تحن پر بھر بیر تعریفی متبالیہ لکھنے کا دل جا، رہا ہے لیکن دنت کی کی ہے زیاد و مخفل میں جگہ کی کو مدنظر رکھنا ہے صرف اس بندی کا بی خط شائع نہیں ہونا بہر حال بہت ..... بہت ..... بہت خوب رمنسوانہ! اب آئے ہیں تبھرے کی طرف جالانکہ اس دفعہ کا تبھر دھرِف ای گفتان کا احاطہ کرنے برمھر ہے کیکن .....رضوانہ حکایت گل بہت اواس کر گئی تھی کیکن دل ہے دعاہے کہ دوگل دوسر ہے جہاں میں بھی مسکے اس طرح جس طرح بيهال وواين مهيكار چيوز كن مين آمين \_ رفعت سراح كمال مصنفه مين حساس اور \_ يرساخته جيلي وبهترين اندازتح ریے ساتھان کا ناول ُ دام دل دل میں تراز وہو گیا ہے فصیحہ آصف خان کا افسانہ سالگرہُ محبت ،سہاس گل کامیرا نسانه بس اک تو ادا نبیهٔ فرمن کا ہے بہار منتظراتینوں افسائے غلط تھیوں ہے جز فی محبت اخود ساختہ روایات کے ہاتھوں بھینٹ چزھنے والی عورت کی سفا کیوں کو بے نقاب کرتی اور غربی نقط ِ نظر سے عورت کے تحفظ پر و لالت کرتی بہترین تحريرين مين قسط دارناول اورناولث مين ام مريم كارتمن رجيم سداسائيس عابده سين كامحبت راقط حائز وحبيبة عمير كا ناولٹ بلکوں پر کھم سے خواب اسعد میں عابد کا مکس قد رنجھے جا ہیں پورے زبت بشوق کے ساتھ معالعہ کے بعد بھرا تبظار کی اضطرانی کیفیت میں مبتلا کر حمے ۔ ماریہ یا سر کا بہنا او مبنا ، سوریا فلک کا اب کے برس اور نداحسنین کالممل ناول وشمن جاں میرا ساجمن اصلاحی پہلو کے ساتھ اچھی تحریریں تھیں مصنفین نے کہاں اور جماوں کے ساتھ ہوخوب الصاف کیا ہے وُاكْتُرا قَبَالَ بِإِشَانَى ' تِمَا خُوابِ مِين خيالُ جملوں في برجستكي اور لفظوں نے خوبصورت استعال ہے جادد جگا ویا۔ ووشیزہ گلستان بھی ہمیشہ کی طرح بہترین معلومات اور فکا ہیہ موضوعات ہے مزین ملا۔ لئے کہجنی آوازیں میں سوریا خالد کی 🔹 انظم ٰ مال! کی کیا تعریف کروں کہ ایک تو ہستی ماں جیسی عظیم اور لفظوں کا خربھورت بیرا بن بیہنا نے والی اتن کم عمر شایاش





| کویت      | 55امريكي ڈالرز        | ايران    | 55امريكاذالرز          |
|-----------|-----------------------|----------|------------------------|
| سعودي عرب | 55امريكي ڈالرز        | برى لئكا | 55امريكي ڈالرز         |
| بوا ای    | 55امريكي ڈالرز        | جايان    | .55امر یک ڈالرز        |
| ممر       | 55امريك ڈالرز         | ليبيا    | 55امريكي ڈالرز         |
| بونان     | 55امر <u>كى</u> ۋالرز | ومنمادك. | 55امريكي ڈالرز         |
| فرانس     | 55امر کی ڈالرز        | برمنی    | 155مر <u>ک</u> ی ڈالرز |
| برطائيه   | 55امريکي ڈالرز        | بالينذ   | 55امريكى ڈالرز         |
| ناروپ     | 55امريكي ۋالرز        | بولينذ   | 55امريكي ۋالرز         |
| امریک     | 65امر کِي ڈالرز       | كينيذا   | 65امر يك ۋالرز         |
| افريقه    | 65امريكي ڈالرز        | آسٹریلیا | 65ام كي ۋالرز          |

آئ قى رائيل على 11 88- فرست فلور - خيابان جاى كمرشل - دينس باؤسنگ اتھار أي - فيز - 7 ، كراچي

021-35893121 - 35893122

Recifon



زرسالاته

ہے سورا۔ دومرن اہم فرح استم قریق کی وان کے لیے اتفاظر ورکہوں گی کدان کی شخصیت انگر راورشاعری تمینوں میں اور کہری ہم آ بنگی پائی جاتی ہے۔ دوفود شناس بھی ہیں اور نظر شناس بھی ۔ ادر سب نے زیاد دخوصورت بات جود وشیزہ کا حاصل مطالعہ تغمیری وہ ہے منزوسہام صاحبہ کا 'پر انو کول' ہم جماح حقیقت سے قریب تر وہمارے جیتے جائے معاشرے کا عکاس بہت خوب ، پر سنز ایک بات اور یہ کہ ہم الا اور سے خات نیس دکھتے ۔ ہم ون سانسوں میں زواتی کی خراجہ ہیں۔ یہ کاس بہت خوب ، پر سنز ایک بات اور نا کا بی ہے جمر کرتے ہیں وہی پر رسز ایک بات اور نا کا آن جائی کی خراجہ ہے گا آپ ہے جہرے سے خلوص اور زما ہم نا ملنساری کی مسکر اہم نے داختی نظر آئی ہے کہمن ہمرگز میں لگار ہی ہوں۔ چہر وہمارے میرا کروار کا آئینہ وار موتا ہے آپ بھی بھینا اس ہے مسئل ہوں گی۔ خیرا اب اپنے افسانے کی طرف آئی ہوں امید ہے میرا نیا استان کی اشاعت جار کہ ایک استان کی اشاعت جار اس ایک استان کی اشاعت جب ابتہ ہمیں وہرا کہ اور ان کروہی اور کی دورا کروہی دورا کی اور ان کروہی دورا کی انتا عن جب نہم جسمیں وہرا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کی دورا کروہی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کی دورا کروہی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی دورا کروہی دورا کی دورا کروہی کرو

تیں اس کے اور اس کی خولہ! تمہارا خط پڑھ کر بہت اطف آیا ہزا بھر پورتبھرہ کیا ہے۔ اواریہ کی پسندیدگی کاشکریہ تنہارے انسانے مل کئے میں پڑھ بھی لیے میں انشاءالند تر می اشاعت میں شائع ہوں گئے۔

مبہارے اساے مائے ان میں بیرے میں سے بیان ما مہدار بن مہمار میں مائی اسال اور اسلام اسلام

آ پ آئے تو بہارا کی۔خدا کرے داشیر دمزید ہلندیوں پر پر دار کرے ۔اس کن پورٹی ٹیم اسلام۔ انتخابات کی سیم نون پر ہات ہوئی۔آ پ کے نندو کی کے انتقال کا جان کر دکھ مواا مقدائیں ایپے جوار رحمنت میں







# ود شام فی زیراد ارت



جولائي 2014 سے با قاعد كى سے ثالع ہونے والا بين الاقوامي معيار كايبلاقوع ميكزين

المنه الماراعوم ليونيورمنيول، ويني مدارس بيققى ادارول، تربيت گاهول سے پھوسٹنے والی روشنی عوام تک پهنچانا المريس ياكتان اورعالم املام پرشائع مونے والی تاز ورین كتابول كي تلخيص الا الله الله المان كے ميامتد انول تعليمي اوارون مركاري محكمول كے بارے يس عالى تحقيقاتى اوارول كى ہےلاگ ریورٹیں،آ مان آروویس

ته ملک میں مرگرم ایک لا کوسے زیادہ این جی اوز کی سرگرمیوں سے سجاعوا منامہ



جو بھے آ بے کے اطراف میں ہے ....مادنامذافراف میں ہے

Ph: 0092 21 32274661

Mob:0300-8210636

Email; mahn:oodshaam@gmail.com Web Site: www.atraalmagazine.com

Recifor





الکے ماہ پھرحا ضربوں مے اللہ خافظ۔

الله أن ير فريده! الله آب كومحت عطا فريائي، دوشيزه سے آب كالگاؤ جھے سے ؤھكا چھيانيس بس طبيعت ميك كيج جلدى اوراس دفعه كا بكن كارزيز ھكر بتا ہے كيسانگا .....؟

🖂 بید ہیں ہماری فی اکساری مارید باسر کرا ہی سے الکھتی ہیں۔ بیاری رضوان آپی اور سوئٹ منزہ آپی امید ہے مزاج بخیر ہوں مے۔ بچھلے مہینے خط اور آئی ایک اونیٰ ی کوشش غزل کی صورت میں ارسال کی اور ساتھ ہی انتظار کی سونی پر انگلے کے لیکن خط اور غزل اپن جگر بنانے میں کامیاب ند ہوسکے۔ول اداس سا ہو کیا اور سوما کہ آئدہ خط ند لکھوں کی کیکن اپنی کہانی شائع ہونے پرشکر ہے تھی تو اوا کرنا تھا سود و ہارہ کاغذ قلم لے کربیٹے تی اِس امید کے ساتھ کہ آئنده ماه بیاری اورمؤی می رضواند آلی تھوڑی سی جگہ عنایت کرہی ویں گی۔ پیچ میں مجھے اپنی کہانی ووشیزه میں چھنے پر اتی خوتی ہوئی کہنا قامل بیان حالا تکہ اس سے مہلے میری 3 کہانیاں روامیں شائع ہو چکی میں لیکن آب کے بریعے کی تو كيائى بات ہے۔اس ميں اپناتام و يكنا ميرى بہت برى خواہش تھى جوجنورى كے مہينے ميں اللہ كے فقل سے يورى ہو تی۔امید ہے آئندہ بھی جگہ ملے گی۔منزہ آئی آپ نے تو مجھے انظاری سولی پر پچھلے مہینے سے لٹکایا ہوا ہے۔اس سے کب جان بخشی ہوگی۔میرامطلب ہے کہ میں نے آپ کوابنا ناولٹ (پہلی قبط) بیٹیجی گئی۔ اُس کے ہارے میں صرف بیجاننا جاہتی ہوں کہ آپ کی پیند کی سندھاصل کرنے میں کامیاب تھہرا پانہیں۔اگر میری کوشش کامیاب تھہری تو بیر دوشیزه صفحات کی زینت بینے میں کب تک کامیاب ہوگا۔ این غرل اس بار پیم بھیج رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ قر بن شارے کی زینت بنے میں کا میاب ہوگی۔اب آتے ہیں جنوری کے شارے کی طرف تو رفعت سراج آلی کے وام ول کے تو کیا بی کہنے۔میری کیا جال کہ میں اُن کی تعریف میں کھے کہ سکوں بیتو سورج کو چراغ وکھانے واتی ہات ہوجائے گی۔ناولٹ سب ہی بہترین جارہے ہیں۔نداحسنین کا ناول بھی بہت اچھی کوشش تھا۔ساس کل کی کہانیاں تو مجھے بہت بی پسند ہیں۔اُن کا نام بی کانی ہے والی بات ہے۔انسانوں میں مجھے سور افلک کا اب کے برس اجھالگا۔ باتی کے بھی اچھے تھے۔امیدکرتی ہوں میرےانسانے کے بارے میں بھی رائے دیں محسب قار تین اور رائٹرز بھی ، شخ لجح ی آ دازی میں فرح اسلم قریش اور اُن کی شاگر دسومیرا خالد زبر دست رہیں نے شاہ صدیقی اور شمیہ قمر کی بھی شاعری زبردست محس اس ماه کا بورارسال بی زبردست تھا۔میری دعاہے کہ اللہ ووٹیز وکومزیرتر تی دے اور منز وآپی اور رضوان آپی سمیت سارے اسٹاف کو ہمت عطا کرے تا کہ دہ ای طرح ہمارے لیے ووشیزہ لے کرآئی رہیں ، اب اجازت۔

المنظم المنظم المنظم المنظم الكومان تو ضرور شائع كما جاتا ۋاك كا نظام تو روز بروز زوال پذير ہے كما كريں ہے كا كريں ہا ولٹ ميں تھوڑا ساناتم لگتا ہے ۔ بين انشاء اللہ جلد تنهيس آگاہ كروں كى اور اتنى جلدى مايوس مت ہوا

کرو، ڈئی رہو۔

ﷺ بھا کہ ہے گہت غفار کی کرا چی ہے بھتی ہیں پیاری می رضوانہ تی امید ہے معد فیلی اور دوشیزہ فیلی کے آپ بخیر ہوں گی۔ ہم اکبر بھائی (ہاکر) کوفون کر کر کے بیٹیر ہوں گی۔ ہم اکبر بھائی (ہاکر) کوفون کر کر کے بیٹیر ہوں گی۔ ہم اکبر بھائی (ہاکر) کوفون کر کر کھنے کر کے پریشان کرتے رہے اور آخر ہیں تھی آکر بیٹی کو اسٹال بھتے ہی دویا گا۔ ہم وفیوں کے بعد ایس میں میں اور مجھ کھل کریں بھتی رہوسلامت رہومنرہ ابیٹا جی ہالکل کی لکھا ہے خدا کرے ہم سب نجیدگی سے اس تحریک پڑھیں اور مجھ کھل کریں تو ایسے پروٹوکول ہے ہم سب کو نجات میں جائے گی۔ دوشیزہ کی محفل پڑھنے پرعلم ہوا کہ سیما رضا کی ہمشیرہ کی رصلت ہوئی، بے صدو کھ ہوا اللہ تعالی مرحومہ کو اپنے دربار شیں اعلیٰ مقام سے تو از سے اور اہل خانہ وعزیز دا قارب کو مبر جیمل عطا مرائے۔ ہم اور ہمان دیکھ کر، پڑھ کرخوشی ہوئی کچرس جیا اسے نے دوشیزہ سے آپ کو الو سیشن ملا تو میں میں اور ہمان دیا ہی بھی کے خواب دیا میرک (بہو) طبیہ (زیہت کی بھی نے بھی کہ دوشیزہ سے انوپیشن ملاکیا ؟ تو طبیہ نے زہمت کو جواب دیا ہے کہ اور ہمان میں نے جھے سے بوجھا کہ خالہ می کو دوشیزہ سے انوپیشون ملاکیا ؟ تو طبیہ نے زہمت کو جواب دیا ہے کہ اور ہمان کی نے بھی سے نوبی کی دوشیزہ سے آپ جھا کہ خالہ می کو دوشیزہ سے انوپیشون ملاکیا ؟ تو طبیہ نے زہمت کو جواب دیا

(دوشيزه 20)

سالان معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی المان معالی المان معالی معالی معالی معالی معالی معالی معالی مع کرده تو آب ہے مبلے مل کیا ہوگا کیونکر حالہ کی کا رابطہ ان سے دہتا ہے ون پرجی اور سن پرجی امہوں۔ يهلي خالمي لوفون كرديا موكاتين في طيب كي بات من كركها موسكا كل پُرسون أوجائ ..... همر سيبرحال أب سبكو و کی کربہت اچھالگا۔ بہت ہی زیادہ اچھا، آج مجھے اس بات پر لگاجب منزہ بٹی سے بہت دیر بات ہوئی اورانہوں نے بہت ہی سے بہت دیر بات ہوئی اورانہوں نے بہت ہی خلوص اور محبت اور کا مرابی نصیب كرے ، آئين - كل كے بارے ميں پڑھ كربہت دكھ ہوا اللہ تعالی انہيں غريق رحمت كرے آئين \_افسانے سالكرة محبت اب کے برک سہالی خوشی بس میری افسانے پڑھے اچھے تھے۔ دوشیزہ گلستان میں معصومہ رضا ریحانہ عجاہد رضواند کوڑ کا سمین رمنا انیلا رمضان کے امتخابات پیند آئے۔ نے لیجنی آوازیں میں سور اخالد فرح اسلم شعبان موس شمس قر کے کلام پہندا تے۔اب اجازت جا جق ہول۔اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ رب کریم ہم سب پرایل رحمتوں کی جاور تان وے ہم سب اس کے رحمتوں کے حصار میں رہیں ، آمین ۔ ﴿ عَمِت جَى ا داريه پيندكرنے كاشكريه! انشاء الله تعالى جلد دوباره اپنے رائٹرز كى محفل سجا كيں محاور آپ - E V S & L & S ں میر ریں ہے۔ اسے ایک ہے ہنستی مسکراتی آئی ہیں مشکفتہ شفیق ایکھتی ہیں۔ کیسی ہو پری۔ نے سال کا جنوری کا دو شیزه بے حدیسندآیا۔ چاہے ہات دوشیزہ کی محفل کی ہویا با تیس ملاقاتیں گی۔ ہررنگ دلیسیہ اور محبوں کی خوشبوے مہلتا ہوا اور روشنیوں ہے جگمگا تا ہوا ہے۔ رفعت سراج کے ناول کے فقرے ، اُن کی چلیلی ہا توں کو پاوکرا گئے جو کہ بار لی کیوٹو نائٹ میں ساعتوں میں رس تھول رہے تھے۔ سارے افسانے ا<u>م بھے تھے</u> لیکن ہم کوآج کل کی حقیقت ہے جڑاا فسانہ۔ بہناا و بہنا۔ بے حداجھالگا کہ آج کل اس رہتے میں بھی بے جد چالاکیاں اورسفاکیاں ور آئی میں۔۔مرف اپنائی مفاوسب کے پیش نظرر بتا ہے جاہے وہ خونی رشتے ہی تیوں مدہوں۔سباس کے ناول کی اعلی قسط کا نظارہے۔اب کے برس پرانی تقیم پر لکھا ہوا افسانے تھا مہرجال سبق آموز تھا۔ سہانی خوشی میں بالکل سے لکھا گیا ہے۔ ہے بہار منتظر۔ افسانہ بھی اچھالگا۔ سالگرہ محبت بھی پیندآیا۔ ڈاکٹرا قبال ہاشانی نے مسکرانے پرمجبور کردیا۔ہم اور ہمارے مہمان ۔ تو بہت ہی پیاراا وراچھالگااور خوبصورت یا دین تا زه کر گیا۔ شاکسته عزیز نے بہت ہی خوب تقریب کے تا ژاپ لکھے فرح اسلم قریش اور سنبل کے تاثرات پڑھ کے ساری تقریب استھوں میں گوم گئی غرض کہ اس بارا یک بحر پور میکزین پڑھنے کوملا -اپی نظم بھی اچھی گئی دوشیزہ میں شاکع ہوکر ۔ سینکس ۔اب اجازت دو۔اللہ جا فظ۔ الله عزیز از جان ظَلَفتہ ا آپ مجھے پری تھتی ہیں، پڑھنے والے پری کی طِرح ہی تا زک سمجھتے ہوں گے۔ کیوں ان کے دل کو دھیجا دینے کا اراوہ رکھتی ہیں۔ رسالے کی پسندیدگی کاشکر ہی۔ باریا یاسر کا ا فساندا ٓ پ کواچھالگایہ یقینا باریہ کے لیے بہت حوصلہ افز ابات ہے۔ نے لکھنے والوں کی حوصلہ افز ا کی يهت ضروري ہوئى ہے۔غزل زبروست ہے جناب جلدى شائع ہوئى۔ لیجیے ساتھیو! اس ماہ تک کی ہماری آپ کی ملاقات اپنے اختیام کو پیچی۔ اس ماہ کا شارہ آپ کو کیسا لكا؟ الكلے ماہ بجھے آپ كى آراء كاشدت سے انتظار رہے گا۔ دعاؤل كي طالب ا پنا بہت خیال رکھیےگا۔انگلے ماہ ان ہی صفحات پر ملاقات ہوگی۔اللہ منزوسهام Section



# وللنوسي المالي المالية المالية

# دوشیزه کی بینئرلکھاری' دگل' کی یاومیں مصنفہ کی کچھ یا دیں

ملئے کے نہیں .....تایاب ہیں ہم گل کی یادیں دوستو!اُس کی باتیں کریں کل جوہم میں تھااور آج ہم میں نہیں زندگی کے کسی بیش وکم میں نہیں گل رخصت ہوگئیں۔ میں رشوں نے اور مرمان سے رسال لے

میرے شوہرنے پوسٹ مین سے رسمالہ لے کر کھولا اور یوں ہی اوراق پلٹتے آ واز دی۔ '' دیکھنا پیس کل کا ذکر ہے؟''

میں نے رسالہ لے کرد یکھا،لکھا تھا۔''اب گل بھی یا درفتگال ہو کین ..... یا خداریہ کیا ہوا۔ اناللہ وانا علیہ راجعون دل دکھ میں ڈوب گیا۔

سپیدہ چرہ، حسین منن سہے سہے ہو گئے والی حساس دل انسان اور لکھاری گل (مرحومہ) کو آخری سلام پہنچے۔ (میں نے آج ہی 8 جنوری صلام تشہیج بڑھ کرگل کوتواپ بخشاہے)

وہ بہت پیاری ہستی تھیں۔ میری اُن سے آخری بار بات گزشتہ ابوارڈ تقریب سے پہلے ہوئی۔ دوہ فون اپنے پاس رکھتی تھیں صحت بہتر ہوئی تو بات کر لیتی تھیں۔

أن من اور بھی تعلق تھے وہ اپنے میجر

فرزنداور بہو کے ہمراہ میرے گھر بھی آگی تھیں ایک رات قیام کیا تھا۔ بھور بن میں اُن کے پہاڑی کا پیج میں ، میں اپنی بہن اور بچوں سمیت جاگر رہی تھی۔ میرے نیچ ان کونہیں بھولے۔ انہوں نے محبت اور عزت دی ایس اُن کی فراخ دلی اور شفقت نہیں بھولوں گی۔

میری بینی وربیہ کو بنجاب بو نیورئی سے بہترین کہانی لکھنے پر ایوارڈ ہلاتقریب اسلام آباد میں تھی۔ تب دانیال اور دربیہ (بنٹی) دونوں لاہور بہتن کا جوت تھے۔ تقریب کے لیے دونوں نوعمر بھائی ہوئے۔ بجدد هندا درسر دی کی رات تھی۔ وهند ہوئے۔ بجدد هندا درسر دی کی رات تھی۔ وهند انہیں گل آئی کے ہاں تیام کرنا تھا جب تک پنچی بندی میں انہیں گل آئی کے ہاں تیام کرنا تھا جب تک پنچ وان کے ایک سرے پر مظفر گڑھ میں، میں ما گدرائیور گاڑی جا گار رہی تھیں۔ اُن کا ڈرائیور گاڑی انظار میں جاگ رہی تھیں۔ اُن کا ڈرائیور گاڑی انظار میں وجا سالام کھانا دے کروہ سونے کئیں۔ لیے کر ترمین پر انتظار کررہا تھا۔ گیارہ بارہ جے بیلوگ انتذ تعالیٰ گل پر اپنی رحمتوں کے سدا بہار ایکیوں کے سدا بہار ایکیوں کے سدا بہار ایکیوں کے سدا بہار ایکی رحمتوں کے سدا بہار ایکی رحمتوں کے سدا بہار ایکیوں کو بھی نہیں ایچھے لوگوں کو بھی نہیں

دوشيزه (٢٤)

## غزل

جوریت یر بے تھے گروندے اُبڑ کے کتنے حسین خواب تھے لیکن بھر گئے

سب و کیستے رہے ہمیں چپ چاپ اک طرف دریا محبوں کے جڑھے ابر اڑ گے

ہم نے تو اُن کی راہ میں بلکیں بچھائی تھیں کیکن وہ روند کر یہ نگایں گزر گئے

اشکول نے اور حسن کو بخش ہے تازگی عارض کھے گاب کی صورت مکھر مے

خود کو فٹا کرلیا ' خود کو مٹالیا مجھ بات بھی نہیں تھی عمر وہ عمر کھے

اے کاش کوئی ہو جھتا گرری تھی اُن یہ کیا؟ جينے کی جنتج میں جو حيب حياب مر مڪھ

این تو عمر أن كى نذر بوگئ تمام! جو لوگ ہم پہ جینے کا الزام ڈھر کئے

بھر یوں ہوا کہ گل نے بھی رستہ بدل لیا پھر یول لگا کہ جیے مقدر سنور سے (گل کا ایک یادگارغزل)

بھولتی۔ میں نے اُن کی کتاب'را بھن یار طیب سيندا' يرلكها تھاس ۔ وہ سچا اظہار ہيتھا۔ أن كى كتاب مرغا بيان اور كنول بر ميرا لكها ہواد بباچەلگا ہوا ہے وہ بھی بھی ادبی رسالوں میں

میں نے کھور بن والے تھر میں اُن کی تصویریں دیکھی تھیں۔ بلاشبہ وہ حسین دہمیل لڑکی رہی ہوں گی۔اُن کو بیار بول نے لا جار کر دیا وہ اب بھی گریس فل تھیں۔ آسیداعوان نے درست کہااتنے زندہ دل انسان کواس قدر بیارجتم نہیں

ملنا جاہےتھا۔ دہ دھیرے دھیرے سلگتی عود کی اگر بتی تھیں۔ جس کی مہک چیلتی رہی اور وہ کھل کنٹیں \_معلوم نہیں اُن کے شوہراب کیسے رہتے ہوں گے۔ جب مئی 1993ء میں میری ای جی کا انقال ہوا تھا۔ اور جون کا رسالہ آیا تھا۔ رنگین جمک دارکور دالا، زندگی ہے بھر پور رسالہ بہت غجیب سالگا تھا کہ ونیا رواں دواں ہر دم جوان رہتی ہے۔ سیما غزل کو میں نے کہا تھا۔ میں اندر ے مرکی ہوں۔ جھے رسالہ نہ بھیجا کرہ۔ سیما غزل نے سفی کا خط لکھا تھا۔ وقت نے بتایا کہ مرتے ہم صرف اپنی باری پر ہیں مگر اندر سے بار بارمرتے ہیں۔ جھے بھے ہیں آر با تھا گل کا پُر سہ تمم كو دول \_ فرزانه آغا كانمبرحسب وستور برر ملا ..... نتمام لکھاری بہنوں اور بھائیوں کو گل کا يرسه بواور ججھے بھی ہو.....

د مکیر لی نے بے ثباتی گل يحرطكهم بهارثوث كيا الله تنارك وتعالىً كل مرحومه كوكروث كروث جنت نصیب فر مائے ۔ وعاضر ور تیجیے۔

公公.....公公

READING

**Reagon** 



# دوشیزه کی سینئرلکھاری <sup>دو</sup>گُل'' کی یا دمیں مصنفہ کی کچھ یا دیں

اُ ن کی بٹی رعنانے فون اٹینڈ کیاانہوں نے بٹایا تھا کہ اُن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پڑتھ وہر بعد اُن سے میری بات کروا کیں گا۔لیکن میں نے منع کردیا کہانہیں ڈسٹرپ نہ کریں۔ میں خود ہی پھر سی روز کرلول گی کیکن پھر جب بھی فون کرنے لگتی \_ نویه خیال روک ویتا که تهیس وه سو نه ربی ہوں۔ بے آ رام نہ ہوجا تیں۔ کی بار چند نمبر ملا کے چھوڑ دیا اور ہر بارعہد کیا کہ دسمبر کی چھٹیوں میں انتیاء اللہ جانا تو ہے۔ جانے سے پہلے فون کروں گی۔ میں عموماً رات کو ہی فارغ ہوکرفون کرتی تھی۔ کیکن بچھلے چند ماہ سے گل کی طبیعت کی خرانی کا خیال مجھے فون کرنے سے روک دیتا۔ پھر بھی بھی بھار وو جارمنٹ کے لیے بات ہو حاتی تھی۔ آخری بارجب میری اُن سے بات مونی تھی تو میں نے ان سے یہی کہاتھا کہ جیسے ہی موقع ملا أن سے ملنے آؤں گی۔خیال تھا کہ اگر مسى سنڈ ہے كوفرصت كے لمحات ميسر آھتے تو وتمبر کی چھٹیوں سے پہلے ہی پروگرام بنالوں گی۔ بیس سوچتی رہی اور وفقت میرے ماتھوں سے میسل گیا۔کاش میں اُس روز رعنا کومنع نہ کرتی یا پھرا گر

خبر نہ یائی پھر اُس کی کدھر گیا وہ مخض که هبر ول کو تو وریان کر گیا وه هخص کل آج اُس کے لیے سوگوار بیٹھی ہے أے خبر ہی نہیں کب کا مر گیا وہ مخض گل کواس دنیا ہے رخصت ہوئے آج شاید یندرہ <u>ما</u>اس سے زیادہ ون ہو گئے ہیں اور مجھے بار بارگل کے اپنے ہی پیشعر یا د آ رہے ہیں۔ میں تو کل ہے سکتے کے بروگرام ای پٹائی رای اور کل چلی بھی گئی اور جھھے خبر بھی نہ ہوئی۔ جب بھی اُن ہے بات ہوتی تو ہروگرام بنتا کہان چھٹیوں میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی۔ تین سال سے میہ پروگرام بن رہا تھا کہ چھٹیوں میں مل بیٹھیں گے۔ و هیروں یا تیں کریں گے۔کیکن تین سالوں سے مجھے چھٹیوں میں لاہور جانا پڑر ہا تھا یوں پروگرام بن بن کررہتا رہائیکن اس بار میں نے خوو سے عہد کررکھا تھا کہ آن چھٹیوں میں ( دسمبر کی ) میں انشاء الله ضرور کل ہے سکنے حاوٰں کی کیونکہ وہ بہت بھارتھیں ۔اُن کی طبیعت ٹھک نبھی ۔ وو یارتو ہالکل حاتے حاتے رہ گئی۔ اُن کی و**فات سے** تقر نا غدرہ ہیں ون پہلے میں نے انہیں فون کیا تو

اڑھائی تین تھنے لگ جاتے ہیں۔شایداللہ کوہی منظور تہیں تھا۔ ورنہ فرزانہ آ غا ہی فون کر دیتیں وہ تو وہاں ہی تھیں۔اسلام آ با دہیں کیکن شاید اُن کے پاس اب میرانمبرنہ ہو۔اُن ہے بھی تو پانچ چھ سال پہلے بات ہوئی تھی۔ یا شایداس سے بھی پہلے عًا لنَّا 2008مش .....اور 2008ء میں ہی گل ہے میری آخری ملاقات ہوئی تھی۔ہمیں اسلام آباو برکش ایمیسی میں جانا تھا۔ کام سے فارغ ہوکر میں نے انہیں نون کیا اور پھر تقریباً دس گیارہ ہے میں اُن کے گھر گئی۔ میرے ساتھ میری ایک کولیگ اور بلیجی تھیں ۔ فقر سیہ گھر پر شھی ۔ بی<sub>ہ</sub> ملا قات مختصری تھی اور پھران گزر ہے سات سالوں میں کی بار بروگرام بنا كبھى مير البھى گل كالبين .....

. کل ہے دوی کا رشتہ اٹھارہ سالوں پرمحیط ہے۔اٹھارہ سال بل گل ہے بہلی ملاقات دوشیرہ کی ایوارؤ تقریب میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات ے پہلے فون بردو تین بار بات ہو <del>ج</del>ی تھی \_ بكفز چند ماه بعد كل اورثمينه انتخار مجھ سے ملئے آئيں

بول دوی کا رشتہ استوار ہوا اس کے بعد کئی بار ملا تا ت ہوئی۔ ای اور ابو کی و-تھ پر وہ ایک مخلص دوست کی طرف تمینه کی ہمرای میں دکھ بٹانے آ کس\_

یہ رشتہ وقت کے ساتھ بہت گہرا اورمضبوط گل بهت بیاری، بهت مخلص اور بهت خالص اور بہت محبت کرنے وانی تھیں۔ وہ رشتوں کو نبھا نا جانتی تھیں ۔ ہرر شتے ہے اُن کی محبت بہت خالص تھی۔ بہت دھیمے اور زم کھیے میں بات کرتیں۔ ہر مال کی طرح الہیں بھی اینے بچول سے بہت محبت تھی کیکن اُن کی محبت میں طلب مہیں تھی وہ اِینے بچول کے لیے سرایا دعا اور محبت ہیں۔ ماریہ فیصل اینے ان وونول بچول کے لیے رکھی ہوتیں کیکن وه بهت حوصلے اور ہمت وانی تھیں وہ اکثر

منع ہی کر دیا تھا تو ووسرےروزانہیں ٹون کر لیتی \_ بہت عرصہ ہے اُن کی طبیعت خراب چلی آ رہی تھی۔ اور مجھے یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنی بلند ہمتی اور حوصلے ہے ان بیار بول کو فکست وے دیں گی اور پھر کسی بہار کے موسم میں ہم سب ثمیینۂ فرزانہ کسی ایک جگہ اکتھے ہوکر وفت کے دامن ہے کھے خوبصورت کم جرا کراینا دامن مجرلیں گے۔(بیان کا پروگرام تھا کہ کس روز ثمینہ کے میرے یا اُن کے گھرسب اکٹھے ہوں ) یہ تیرہ وتمبرتھا یا شاید چودہ ثمینہ افتخار کے فون نے مجھے چونکایا ہی تہیں تھوڑا سا خوفز وہ بھی کرویا کہ کچھ عرصہ سے ثمینہ ہے میرا رابطہ عید اور کچھ خاص موقعول برنتيج تك بي محدوو موكرره كما تھا\_

سوثمینہ کے نون سے <u>مجھے</u> نوراً گل کا خیال آ با۔ یا اللہ خیر میرے لیول سے نکلا اور میں نے باختيارتمينت بوجهار

' خیریت ہے۔'' ثمینہ لحہ بحر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ '' متنہیں گل کے متعلق بتا ہے۔'' اس نے

يوجها \_ميرادل ۋوب سائيا \_

و فہیں ..... کیا ہوا ..... میں نے پوچھا کیکن ول اندر کہیں کسی انہونی کا احساس تکلیف دے رہا تھا۔ اور جب ثمییز نے بتایا کہوہ اب اس و نیایس نہیں رہیں اورانہیں اِس ونیا سے رخصت ہوئے تو وی ون سے زیاوہ ہوگئے ہیں۔ عالبًا نتین وسمبر کو .....اور میں ثمیبنہ ہے گلہ بھی نہ کرسکی کہ انہوں نے مجھے اطلاع کیوں نہ وی۔ انہوں نے خود ہی بتایا کهانہیں گیارہ بجے پتا چلا تھا اور دو بجے جناز ہ تھا۔اُن کا خیال تھا کہ میں جناز ہے تک پہنچ سکوں كى كىك شايد بين اى جاتى \_كوشش توكراي عتى المجان مینچنے کی ، آج کل اسلام آباد تک یہاں ہے

**Rection** 

وطن کے حوالے سے جب بات ہوتی تو وہ جذباتی ہوجاتیں اور ہمیں وطن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفت گزرنے کا احساس ہی نہوتا تھا۔اُن کی تحریروں میں بھی وطن سے محبت کا جذبہ جھلکتا ہے۔وہ کہائی ہویا شاعری۔

شروع شروع میں جب کل کی طبیعت تھیک تھی تو ہم فون پر اکثر ایک دوسرے کونظمیں اور غزلیں سناتے تنصے۔ اُن کی شخصیت ساوگ اور یرکاری کا خوبصورت امتزاج تھی۔ اُن کی ایک غزل کے چنداشعار.....

ں سے پیدار معار آگھ میں جھنے لگی ہے اب یہ بینائی مجھے زندگی کس موڑ پر آخر تو لے آئی مجھے سينتكر ول حصول ميں ديکھو بٹ گيا مرا وجوو مس قدرمہی میری اُن ہے شناسائی مجھے جی میں آتا ہے کہ پھر جا کرمنالوں ایک ہار روک وین ہے مگر ریہ آبلہ یائی مجھے كل كى شخصيت ميں كيانہيں تھا۔ كيا لكھوں چند ملا قاتنین فون کالز اور بیے شاریاووں کا ایک جحوم ہے اور میں ہوں کیا کہوں گل بہت بیاری تھی۔ بیجھے ہی کیا سب ملنے والوں کو .....اللہ ہے بھی اُن کا تعلق بہت گہرا تھا۔ کیا آج کل کے وور میں ایسے انسان ملتے ہیں شاید بہت کم ۔

وہ ہمیشہ کے لیے سب کو جدائی کا و کھ وے کر چلی تئیں۔ ماریہ اور قیمل اب س سے ول کی باتیں کہیں گے کون انہیں حوصلہ جمت اور سلی وے گا۔ اللّٰداُن کے بیوں ں کوصبر جمیل عطا فرنا ہے۔ اور أن سے وابستہ تمام رشتوں کو اُن کی جدائی کاعم سینے کا حوصلہ دے اور انہیں جنت الفرووس میں جگہ عطا فر مائے اور اُن کے درجات بلندكرے أمين--0-12 ☆☆.....☆☆

رعنا کے بیٹے کے متعلق بات کرتے ہوئے رعنا کے کیے اُواس ہوجا تیں۔ اینا حوصلہ اتن ہمت میں نے بہت کم بی سی میں ویکھی ہے۔ انہوں نے بیشار باریاں بھیلیں لیمن ہمت میں ہاری۔ جب پہلی باروہ ہمارے گھر آئی تھیں تو اسٹک کے سہار ہے چل رہی تھین ۔ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی اُن کا آیریشن ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی آ پ اس طرح اس حالت میں ..... وہمشکراو س\_ تمیینہ کے ساتھ پروگرام بن چکا تھا۔سوجا اب کیا لینسل کروں ۔ بل بیٹے کرخوب ہاتیں بھی

کزیں گئے۔ میرے ول میں اُن کے لیے جو جذبات ہیں انہیں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں کیا نہ لکھویں۔ وہ بہترین بیوی مبہترین مال بہترین ووست تھیں۔ میں نے اُن جیسی ووست کوئی نہیں یائی۔وہ ایک سچی کھری اور مخلص دوست تھیں ۔ بے ریا ' بے غرض اُن جیسے لوگ و نیا میں کم کم ہیں۔ اُن کی وفات کی اطلاع ملے بھی اب کی روز ہو جھتے ہیں لیکن انجمی تک دکھ کے اس حصار سے باہر نہیں نکل یائی ہوں۔ دو تین بارقكم المعاياليكن بھريجھ ندلکھ سکی ۔ ٽيانکھوں کہ ہيں تو اتنے سالوں سے انہیں ملنے بھی نہ جاسکی تھی۔ وہ میری مجبوری مجھتی تھیں ۔ کہتی تھیں چلو کو کی بات نہیں میری طبیعت تھیک ہوگی تو میں ملنے آ حاؤں گی وہ ایک اچھی شاعرہ اور انچھی افسانہ نگارتھیں \_انہوں نے جو کچھ لکھا بہت خوبصورت لکھا۔شاعری کے وو مجمد ہے اورا فسانوں کے نتین مجمد یے حصے۔

اگرچہ انہوں نے زیادہ دوشیزہ کے لیے لکھا ا درخوب لکھا۔ وہ ووثیز دیے رائٹرز اور قار تین کو ا بني فيملي کہتی تھیں ۔ اُن کی شخصیت کی ایک اورخو لی جو مجھے بہت متاثر کرتی وہ اُن کی وطن ہے محبت تھی۔ وہ میری طرح ہی متعصب یا کستانی تھیں۔

(روشدن



# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Downloaded From Paksociety.com



ہم: اچھامیہ بتا تمیں آپ کا اسٹار کیا ہے؟ شہریار: جی شرب Lco ہوں 9اگست 1988ء کو کراچی میں پیدا ہوا۔

ہم کیسے بچے تھے بہت شیطان یابہت نیک؟

اشہریار: (پچھ سوچنے اور کہت اسیطان بھی نہیں اور بہت اسیطان بھی نہیں تھااور بہت نیک بھی سوچنے سب کی بھی سی بھی سب کی بھی سب کی ہیں۔ گھر میں سب کو Rules Follow کرنے ہوتے ہیں۔ گھر میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہیں؟

میں اچھا یہ بتا کیں کہ آپ سے سے بہن بھائی ہیں؟
ایک بہن تھے سے میں بھائی اور بیٹ کھائی اور بیٹ کھائی اسفند کی ایک بہن تھے سے میر ہے بھائی اسفند کی ایک بین تھے سے کھائی اسفند کی ایک بیٹ تھے ہوگئی گئی۔ بیٹ کھی ہوگئی گئی۔ بیٹ کے ہوگئی گئی۔ بیٹ کھی ہوگئی گئی۔ بیٹ کے ہوگئی ہیں کے ہوگئی گئی۔ بیٹ کے ہوگئی ہیں کے



ہم: شہریار آپ خواتین میں بہت مقبول ہیں کیا یہ بات جانتے میں؟

شہر میار: ہنتے ہوئے، میں اُن کا شکریہ ہی ادا گرسکتا ہول۔

See for



ہم: اوہ بیرتو بہت بڑا شاک ہے آپ کی فیملی لیے؟

شہر یار: جی بہت بڑاشاک ہم سب اپنے آپ کواب تک یقین ہی بہیں ولا پائے کہ وہ اب ہم میں نہیں، مگر اپنے والدین کے لیے اپنے آپ کو سنجا لتے ہیں وہ آل ریڈی بہت دکھی ہیں، خیر سو پلیز Continue زندگی نام ہی مشکلات کا ہے۔ ہم شہر یار پڑھائی میں کیسے تھا ی کو ڈ تڈالے کرتو چھے نہیں ووڑ نا پڑتا تھا؟

شہریار: ارے نہیں بھی اب ایسا بھی نہیں تھا فیک بی تھا۔ والد ایئر فورس میں ہے ہرکام روغین میں ہوتا تھا۔ میرے والدین ہر چیز پر نظر رکھتے میں ہوتا تھا۔ میرے والدین ہر چیز پر نظر رکھتے ہے۔ نیچرز سے بھی رابطے میں رہتے تھے ایسے میں بچوں کے پاس پڑھنے کے علاوہ کوئی اور آپیش ہوتا بھی نہیں، ویسے میں نے اے لیول South کھی نہیں، ویسے میں نے اے لیول South کراچی سے فالس میں وگری ہے۔ فالس

ہم: BA؟ بھرتو آپ بہت ایٹھے اسٹوڈنٹ ہے؟ شہر بار سرجھکا کرشنگرائے براکتھا کیا۔ ہم خواتین آپ کو بہت پیند کرتی ہیں اور آپ کس کو پیند کرتے ہیں؟

شہر یار: ( کانوں کو چھوتے ہوئے) فیز تو سب کوا چھے لگتے ہیں لیکن ابھی مجھے بہت کا م کرنا ہے لہذا نو Diversions۔

ہم: آپ نے پہلا ڈرامہ میرے در وکو جوزبان ملے کیا تھا؟

شہریار: بی بالکل میرا پہلا ڈرامہ تھا ہم ٹی دی سے نشر ہوا۔ جس میں میں نے کوئے بہرے لڑے کا کر دارا داکیا تھا۔ اورای پر جھے ہم ایوار ڈملا۔ ہم: شہریار لیعنی آپ نے شوہز میں قدم ڈراموں سے رکھا؟

Section Section

شہریاں ویسے تو 2012ء میں ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھا گراس سے پہلے تھیٹر بھی کیااور ماڈ انگ بھی، بعد میں ڈرامے میں آیا۔

ہم : اس کے بعد زندگی گلزار ہے کیا اس میں آپ کارول بہت یازیٹوتھا کیسالگا؟

خبریار: زندگی گلزار ہے سے پہلے میں نے تنہائیاں نے سلسلے کہی ان کہی کیا بعد میں آ سانوں پہلکھااور دوقدم دور تھے کیے، جہاں تک رول کا تعلق ہے تو میرارول ایک پڑھے لکھے لبرل سے لڑ کے کا تھا جو by Force کوئی رشتہ نہیں بنانا جا ہتا۔

ہم: کیا ہمیشہ سے بیسوچ رکھاتھا کہ شوبرنس کو Profession بنائیں گے۔

شہر میار: اصل میں سلطانہ صدیقی میری آئی ہے انہوں نے میرا یلے دیکھا اور دہ جھے اس فیلڈ میں لائے والی ہیں۔

ہم چھٹیاں کہاں گزارنا پہند کرتے ہیں؟۔ شہریار: بہت ساری جگہیں ہیں لیکن مجھے ہیردت بہت پہندہے۔

ہم: آپ جب فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شہریار: مجھے سونگز سنتا پسند ہے مگر صرف انگلش اور اس کے علاوہ بیلی کے ساتھ وفت گزار نااح پھالگتا ہے۔ ہم: آگے کیاارا دے ہیں؟

الم المسلم المس

پلان ہے۔ ہم: آپ نے الم ہوئن جہاں پروڈیوں کی کیسا تجربہ تھا۔ شہر بیار: بہت اچھا تجربہ تھالیکن بہت Time مزوآ یا۔ مزوآ یا۔

ہم: آپ نے خووتو بہت لائٹ مودی پروڈیوں

بید میرے لیے بہت بڑا آئر ہے۔ ہم: شہر یار آ ب کا بہت شکر بیآ پ نے اپنا قیمی وقت دیا۔ امید ہے کہ جلد آپ کوکسی نئے پر اجیک میں دیکھیں گے۔ بیوں بید ملاقات تمام ہوئی شہر یار منور بہت اچھا آرنسٹ ہے۔ پروڈ یوسر ہے پرسٹیلٹی ہم سب کے کی ذاتی رندگی میں کیسی فلمیں پہند کرتے ہیں؟ بشیریار: آف کورس! کہانی ہوکاسٹ پہند کی ہو کصے Leonardo Dicaprio اور Christain کی مرفلم اچھی گئی ہے۔ Bale کی ہرفلم اچھی گئی ہے۔ ہم: اور ہیروئن؟ شیریار: Scarleet Johansson اور



سامنے ہے۔ بہت گر لگنگ مگر ایک بات جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت Humble اور منگسرالمز ان ہے۔ اچھی تربیت اورایک مکمل گھر اُن کی شخصیت سے پوری طرح جھلکتا ہے۔ اگر ہماری ڈرامہ اور فلم انڈسٹری میں چندلوگ اورا یہے آ جا کیں تو ہم یقینا بہت آ گے نکل جا کیں گے۔ حیفر لارنس بہت پسند ہیں۔ ہم لباس کون ساپسند کرتے ہیں؟ شہریار جینز اور ٹی شرٹ، فارل ہیں سوٹ۔ ہم شہریارا پنے پڑھنے والوں کوکوئی پیغام دیتا چاہیں گے؟ شہریار: (ہنتے ہوئے) پیغام تو نہیں نیکن شہریار: (ہنتے ہوئے) پیغام تو نہیں نیکن





موشيزه (30)

READING Station

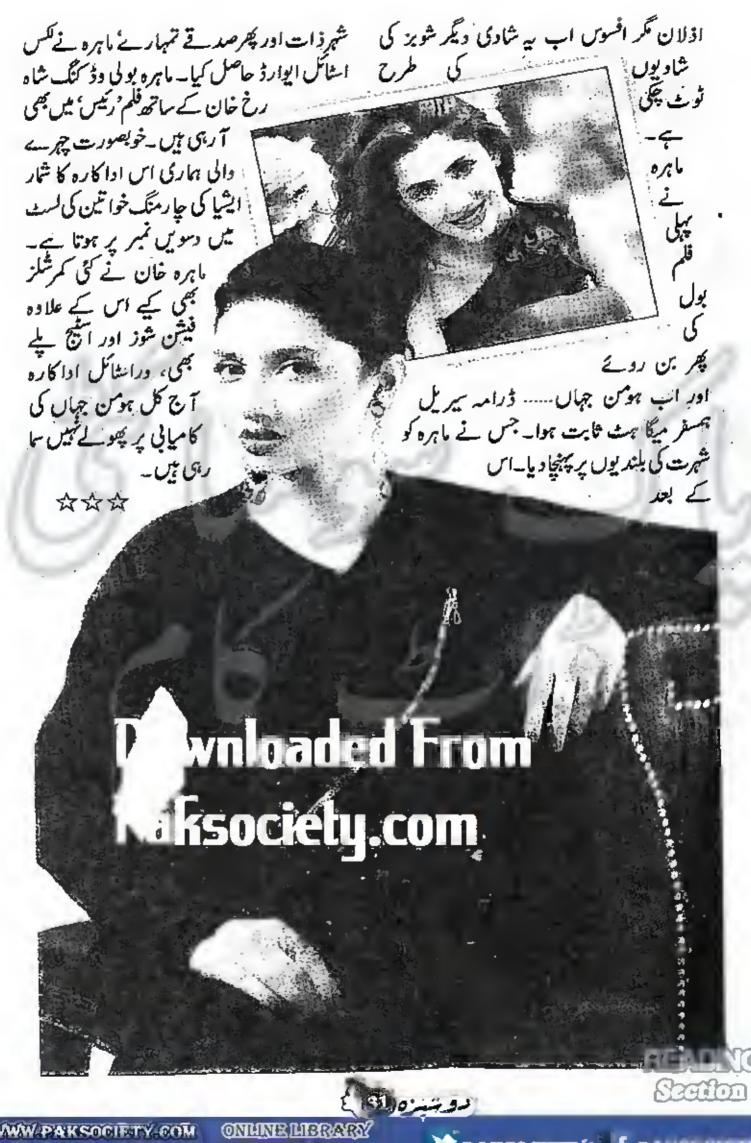



# بزنس انڈسٹری کا درخشاں ستارہ

قار مین دوشیرہ کے لیے ہم نے محمد ریاض اعوان وفتِت بہت تیز رفآر ہے اور کا میاب وہ ہے جو صاحب سے ایک خصوصی ملاقات کی ۔آ گے ا بنی زندگی میں وفت کی لگامیں اسپنے ہاتھ میں لے قارتین! آپ کےروبرواں ملا قات کا احوال پیش فے اور وقت کو اسپے مطابق جلائے۔ کامیابی اُن بی کے قدم چومتی ہے جواسینے وقت کا سی استعال كرتے ہیں۔ جائے ہیں۔ وقت کی قدر کرتے ہیں اور زندگی کو س: آپ کا پورانام کیاہے؟ جہدوجہد کے راہتے برگامزن کرتے ہوئے ترقی ح محدر ماض اعوان \_

س: کیجھ اپنے بجین کے 🖁 بارے میں بتاہیے؟ . ح: مين 1953 ميس مانسبره کے ایک حیموٹے ہے گاؤل جس کا نام مبرانجد علی ہے و ہاں پیدا ہوا۔اور اس گاؤں کا نام میرے نانا نے رکھا تھا۔ بیہ مالسمرہ کے رو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے،جس کا نام مبر امجد علی ہے۔

کی منزل پر جا پہنچتے ہیں ۔ شہر کراچی جسے ہم مینی پاکستان بھی کہتے ين\_اسيخ والمن ميس ایسے ایسے انمول رتن رکھتا ہے جو اپنی مثال آپ يں \_ کاميابي كا تاج اين محنت سے اینے سر پر سجانے والوں میں برنس انڈسٹری کی دنیا کا ایک اہم نام محمد رباض اعوان بھی ہے۔ محد ریاض اعوان

صاحب تولیه برنس انڈسٹری میں ملک اور بیرون ملك اين ايك خاص بهجيان ركھتے ہيں۔ گذشتہ دنوں

PAKSOCIETY1

ج: میں نے ابتدائی تعلیم مانسہرہ کے ایک گاؤں





رہا ہے اور کوئی نیا ایکسپورٹر کام کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ س: آپ کا اشار کیا ہے؟ ح: آپ کا موسیقی پہند ہے؟ س: آپ کوموسیقی پہند ہے؟ ح: جی ہاں یا اکل! موسیقی تو روٹ کی غذا ہوتی

۔ س: کیمامیوزک پہند کرتے ہیں؟ ج: مجھے پرانے گانے پہند ہیں۔ محمدر فیع اور لیا اطرشیشہ سے حاصل کی اور اس زمانے میں اپنے گاؤں اطرشیشہ سے تقریباً 5 کلومیٹر پبیدل جل کر صبح اسکول آتا تھا اور شام کو 5 کلومیٹر پبیدل سفر کر سے گھر دابس جاتا تھا۔

س تعلیمی زندگی کیسی گزری؟ رج: اسکول اور کارلج میں بہیت

ج: اسکول اور کالج میں بہت شرار تیں کرتے تھے۔اسکول ٹیچر ہو یا کالج کے پروفیسرز سے بھی نہیں بی۔

س برنس مین بنے سے پہلے کوئی اور فیلڈ نائی؟



میرے پیندیدہ گاد کار ہیں۔ س: پھرتو آپ کو قلمیں بھی پیند ہوں گی؟ ج: (مسکراتے ہوئے) دنیا بھر میں تفریح کا یہی ایک سب ہے آسان ذرایہ ہے۔ طاہر ہے میں بھی ای دنیا میں رہتا ہوں۔ میں آپ کے پیندیدہ ادا کارکون سے ہیں؟

س: آپ کے پسندیدہ ادا کارگون سے ہیں؟ ج: میں صرف محم علی سے متاثر ہوں۔ بی میرے پسندیدہ ادا کار تھے۔ ن بتعلیم کمل کرنے کے بعد اینز فوری جوائن کی اور پھر پھے عرصے بعد برنس کرناشروع کیا۔ س برنس کاشوق کیسے ہوا؟ ت برنس مین ہمیشہ میرے آئیڈیل ہوا کرتے تھے اور شروع ہے ہی معاشیات میرا بہندیدہ سجیکٹ تھا۔ اللہ کاشکر ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے مرامیہ کاروں میں ہمارا نام ہے۔ حکومت کی خلط نا اللہ تاروں میں ہمارا نام ہے۔ حکومت کی

لدورسيزه (38)

ں: آ پ نے کئی ملکوں کے دورے کیے کون ساپیندآ میا؟

ج: مجھے سب سے اچھا آ سڑ بلیالگا ، جہاں کے لوگ بھی بہت التجھے میں۔اوراس ملک کے متامات بھی التھے میں۔

بھی ا یہ ہے۔

س آ پ اپ گھر والوں کو کتنا وقت و ہے ہیں؟

رج کوئی برنس مین اپ گھر والوں کو وقت ہیں

دے سکتا ہے کیونکہ برنس مین کا زیادہ تر وقت سفر میں

س آ ب دوز مرہ 10 فیصد ہی گھر والوں کو ملتا ہے۔

س اوب کے حوالے ہے آپ کیا کہتے

ہیں ۔ آج اور کل میں کیا تبدیلی محسوں کرتے ہیں؟

بیں ۔ آج اور کل میں کیا تبدیلی محسوں کرتے ہیں؟

بین ۔ آج اور واوب اب پہلے کے مقابلے میں ون

بدن ختم ہو جارہا ہے۔ الیکٹر ایک میڈیا اور انٹرنیٹ

بدن ختم ہو جارہا ہے۔ الیکٹر ایک میڈیا اور انٹرنیٹ

بدن ختم ہو جارہا ہے۔ الیکٹر ایک میڈیا اور انٹرنیٹ

سے اردوا وب کو ختم کرویا ہے اور جو خبر ہم اخبار میں ہوئی

سے ۔

س: اوب کے فروغ کے لیے کیااقدامات ہونے جاہئیں؟

ج می بھی قوم کی ترقی اس بات پر مخصرے کہ وہ قوم مطالعہ کی س قدر شوقین ہے۔ لا بسریریاں کسی بھی قوم کی ترقی کا Symbolk ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں لا بسریری کلچر ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کی قائم شدہ لا بسریریوں کی حالت دگرگوں ہے۔ کوام کو باشعور کرنا حکومت کا اولین فرض ہے۔ لا بسریریوں بی تعداد ہر حالے کی ضرورت ہے اور لا بسریریوں کی تعداد ہر حالے کی ضرورت ہے۔ اور لا بسریریوں کی از سرِ نوبز مین و آ رائش کی ضرورت ہے۔

ک از سرِ نوتز مکین و آرائش کی ضرورت ہے۔ س: بیاک چین دوتی کے بارے میں بتا کمیں؟ ح: چین اچھا اور خلص پاکستان کا دوست ہے اور موجودہ دور میں چین ہے بہت ساری تو قعات رکھتے ہیں اور پاکستان کے حالات بہتری کی طرف چاہیں گئے ایسی امید ہے۔

(دوشيره

س: کھانے میں کیا پہندہ؟ ج: کھانے میں ہمیشہ مرچ والا کھانا پہند ہے۔ جب تک تیز مرچ نہ کھاؤں مجھے نینڈ نہیں آتی اور خاص طور پر کاشینیٹل فوڈ کو پہند کرتا ہوں۔

س:برنس مین تو سنا ہے بہت پر ہیزی کھانا استعمال کرتے ہیں تو پھرآ ہے....؟

ج بھی! بات ہے کہ برنس مین اپ آپ کو ایک عام بندہ بھی تو خیال کرے تب ہی تو وہ زندگ کے تمام مزے حاصل کرسکتا ہے۔ اور بیتو مب کو پتا ہے زندگی میں ذائیج کی اہمیت سانس کے جیسی ہے۔

کے جیسی ہے۔ س فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں؟ ج: فارغ اوقات میں کیا ہیں اور جم جانا زیاوہ پند کرتا ہوں۔

س: زندگی کے وہ کون سے پل ہیں جو ہر بل پاور ہے ہیں؟

ج: میری زندگی کے ویسے تو کئی فیمتی کھات ہیں، جوا کثریاوآئے ہیں لیکن میں اپنی زندگی کا وہ عرصہ ہر گزنہیں بھول سکتا جو کہ میں نے پاکستان ایئر فورس میں گزارا۔

پاکستان ایئر فورس میں گزرا ہوا وقت مجھے بہت یادآ تاہے۔جس نے مجھے ایک راستہ دکھایا اور وہ آج تک مشغل راہ ہے۔

س: ہمارے قارمین کے لیے کیا پیغام دینا حایی گے؟ میرا قارمین کے لیے پیغام ہے کہا پیغ بچوں کوجس قدرممکن ہوگولی اورڈ ندے کی سیاست سے دوررکھیں۔

ے دور رفیس۔ جارے شہر کراچی میں تعلیم کا معیار گر گیا ہے۔ اس روشنیول کے شہر کوتعلیم کا مرکز بنا کمیں۔ زندہ اور ترقی یافتہ قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ ہی جی جی سے بیٹو جی

## میری کامیابی ، لا بف بوایش کے ساتھ



## أساء اعوان

# حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جوابیے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیا بی کے راز پنہاں رکھتی ہیں

## The second second

THE STATE OF THE S

'' اوہ مانی سوئی اتنی ہوئی ہوگئی ہے کہ ہمیں ہی سمجھانے لگی۔ OK کا ڈیلیس او ۔'' یہ کہتے ہوئے لی لی جان نے پر میشن لیٹر ہر دستخطا کر دیے۔

رابعة شمرين كريدا موت وي أسه في في حان كل موان كل كوديس دے كر ملك عدم سدهار كئي شيد ملك مصطفىٰ على مالجد كى ياد ميس ديار غير بس كئ اور پير بسى مليث كروطن واليس ندا ئے ملك مصطفىٰ على في بيد اپنى ہرؤ مدوارى في في جان كروكردى شي اپنى ہرؤ مدوارى في في جان كروكردى شي ۔

محبت کا ایسا آنجام و کیم کر بی بی جان نے ایناول پھر کرلیا تھا۔ اب وہ لفظ محبت سے بھی نفرت کرتی تھیں ۔ کرلیا تھا۔ اب وہ لفظ محبت سے بھی نفرت کرتی تھیں ۔

بی بی جان نے شہرین کی پرورش ماں بن کر کی تھی۔
بیدائش طور پر شہرین کے بال بہت رو کھے پھیکے اور بے
جان شھے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بال نہایت
بے رونت ہی رہے تھے۔شہرین 6th اسٹینڈرڈ بیل تھی
جب امیورٹڈ شمیو کے بجائے بی بی جان نے لائف
بوائے شمیو کا استعال آخری حل کے طور پر کیا تھا۔ اور
پھر ۔۔۔۔۔ جا وہ ہوگیا۔

لائف بوائے شیرو کے مستقل استعال نے شہرین کے بال ونوں میں بہترین کردیے ہتے۔ اب اُس کے مضبوط بال دی اُس کی خوبصورتی کو دو چند کرتے ہتے۔

''مضبوط بال ..... مغبوط رشته ..... بیست ایور لائف بوائف بوائے شیبو کے ساتھ ۔''
ماؤل مال بڑی کے روپ میں بال برار ہی تھیں ۔ مجھے کیدم سے بچھے یاد آیا۔ آئی تھیں نم ہو تیں ادر تکس دھند لے موتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوئی ادر تکس دھند لے موتے ہوتے ہوئے گئیں۔ صدا کیں بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو نجے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو نجے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو خیے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو خیے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو خیے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو خیے گئیں۔ مدا کی بازگشت بن کرمیر نے اطراف کو بازگشت بن کرمیر نے اور کی بازگشت بازگشت بن کرمیر نے اور کی بازگشت ب

''نوسسہ ہری آپ سسہ بیاد نیولائف بوائے شیمیواور جھے فوراً ہاتھ کے بعد گذہب ٹی بن کر دکھا دُ'۔'' ''نی ٹی جان ا''وہ منہ بسور کر بولی۔ ''جھوزی در میں دو وال لہ جاتو الان میں با یا دان ک

کی این دریمی وہ بال ایرانی لان میں نی نی جان کے
پاس موجود کی۔ بی بی جان نے لان میں بی تا شالکوالیا تھا۔

" بی بی سس مائی کیوئی ..... سولو یو ۔ ' وہ اُسے
چومتے ہوئے بولیں ۔ ' بہیشدای طرح خوش باش رہو۔'
' نی بی جان! میں آپ کو بتانا مجول کی ۔ کل کالج
رب برمری جانا ہے۔ پلیز پرمیشن لیٹر پرد شخط کر دہ ہیے۔'
' سوئی کیا ضرورت ہے اس طرح جانے کی .....
امی میں تم کو اسلم بیسیجے کے حق میں بیس ہول۔''
اوہ گاڈ! بی بی جان! دنیا کہاں ہے کہاں بیج گئی اور

روشيزه 35 )

شنمرین خود میں کہتی تھی۔ '' لا کف بوائے شیمیو کام دکھائے اور بیوٹی گرلز کو بیوٹی کو مین بنائے۔''

☆.....☆.....☆

مری کے ٹرپ سے واپسی پرشنرین اپنا دل وہیں بھول آئی تھی ۔''شمر بیار'' ہے اُس کی ملاقات مال روڈ پر ہوئی تھی اور کب وواس کی دھڑ کنوں کا امین بن گیا پتا ہی نہ جلا تھا۔

ں۔ پید ہے۔ بی بی جان نے اُس کی ہے کلی محسوں کی تھی۔ جب اُس سے بازیرس کی تو ، واپناول کھول کران کے آگےر کھائی۔

شہر بارنے جب شہرین سے بی بی جان کا فیصلہ سنا تو وہ ذیث گیا۔اُس نے ہر رکاوٹ وور کر کے شہرین سے کورٹ میرج کر لی۔

مورت بیرن سری۔ شہرین نے جیسے دنیا پالی تھی۔وہ محبت میں بی بی جان کوبھی بھلا کی تھی۔

عارفین کی صورت دوسری شہرین سامنے تھی۔ عارفین کے ساتھ بھی بالول کے مسائل نے جنم لیا تو شہرین کے سامنے لائف بوائے شیمپو کی مثال تھی۔سواس نے بچین ہی سے عارفین کو لائف بوائے شیمپواستعال کرایا تھا۔ آج عارفین کے معمولات میں لائف بوائے سے سردھونالا زم ولمزوم تھا۔

سے انہوں نے کرم شا مورشیروں فاق

بات کرنے گی۔
انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کرنی۔ بات مکمل
کر کے وہ دونوں اپنی اپن راہ پر ہولیے۔
مائنگل خاصی تیزی ہے آگے بڑھ رہی تھی انہوں
نے بھی اپنی گاڑی سبک رفتاری ہے آگے بڑھالی۔
کیٹر کی پررکھے باز وکی دوانگلیاں پیشانی مسل رہی
تصویر انہوں نے انہوں دوانگلیاں پیشانی مسل رہی

کھڑی پررکنے بازی دوانگلیاں پیشانی مسل رہی تصیب۔انہوں نے شہریاران کی کہ آئے گاڑی روک کر اندرنظر ڈالی۔سائٹکل ناریل کے درخت کے باس کھڑی تھی جسے چوکیدار گیرج میں لیے جا رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی اندر بڑھالی اور لاک کر کے کھر کے اندرآ گئے۔

مگاڑی اندر بڑھالی اور لاک کر کے کھر کے اندرآ گئے۔

ماشوں نوبان بیام صاحبہ کہاں ہیں؟ "لی ہجرکورک کر اندوں نوبان نہ سے دوجہا

انہوں نے مااز مدسے پوچھا۔
''وہ کی اہا جان کے ساتھ گئی ہیں۔ چھونے بابا
کوچٹک اور عارفین کی لی ابھی آئی ہیں اپنی سیلی کے گھر
سے اور مانی صاحب یو نیورٹی سے نہیں آئے ۔''

''ہوں.....'' دوا تما کہہ کراندر کی جانب پڑھ گئے۔ جگہ ..... جگہ ..... جُکُ

آج کل وہ ای اٹھارہ سالہ بٹی عارفین کو اشخے بیٹھنے کیلتے پھرتے عرض اس کا ہر ممل نوٹ کررہے تھے۔ وہ انہیں شہرین کا پرتو لگتی شوخ وجیجل مست کچھ ضدی سے عارفین میں ان کی جان تھی مگر اس کی ضدی طبیعت ان کی ایک ایک ہارٹ بیٹ مس کرویتی تھی۔ بے اعتبار ہی وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کرمسلنے لگتے ہتے۔

شہر میں بھی ہروفت مسکراتی رہتی تھی جواس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔وہ بہت گہرائی میں جا کرنہیں سوچی تھی یعنی جو کل ہونے والا تھا' اس کی آئ قکرنہیں کرتی تھی'اسے اپنا حال میں جو مزقول

حال بہت عزیز تھا۔ اورانہیں مستقبل کی فکرتھی کہ کہیں ..... عارفین کی چنچل نہی شوخ وشنگ لہجیۂ شرار تی انداز' آج کل کا ماحول میڈیا کی بڑھتی ہوئی آ زادی.....اوراندر ہی اندرا کی انجانا ساخوف کہ کہیں ماضی ایک بار پھرخود کو

ان کے سامنے نہ وہرائے۔

جنہ ۔۔۔۔۔ جنہ ۔۔۔۔۔ جنہ شہرین کا منہ کھلا کا کھلارہ گیا۔ '' تو اس میں حیرت زوہ ہونے کی کیا بات ہے؟'' انہوں نے گرم شال اوڑ ھے شہرین کودیکھا ۔

**Configura** 

''ارے تواس میں فکر کی کیابات ہے؟'' '' آیا!عارفین بہت جھوٹی کے بالکل بھی ک لاڈ کی ب اتن بزی ذے داری سنبال سکتی ہے جولا؟ أے تو بس اینے بال سنبیالنا تھی نہیں آتے۔ وہ تو بھلا ہولائف بوائے شیمیو کا کہ اُس کے بالوں کی تنبداشت جھے سے زیادہ ای تیمیوی مربون منت ہے۔"

آ ما کے اظمیران کو انہوں نے حیرت ہے دیکھا۔ ''شترین'تم ٹھیک کہدرہی ہو۔ تم سے زیادہ اُس کے بال لائف ہوائے شمیو نے سنیما لیے ہیں۔ تکریل بی ادلا دادر بال ایک بی چیز ہیں۔ پنجاب میں بال ، جے ای کو کہتے ہیں۔ تم بجائے اس کے کہ شہریارے بحث کرتیں کہ عارفین کی شادی کیوں کررہے ہیں ہے یوچھتیں کہ کس ہے کررے ہیں؟ ہوسکتا ہے کہ کوئی بہت اجهارشنة بوشهر يار كي نظر مين؟"

شنرین نے انہیں ویکھا۔'ان کی بیند پر مجھے اعتراض ہیں ہے وہ این حیثیت اے مرہے ہے کم پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے اعتراض میں عارفین ك كم عرير ب الكونى بني يرب- آب ان سے بات كرين أبھي سين كم سے كم دو تين سال تك تو بالكل نہیں اس کی تعلیم مکمل ہونے تک تو بالکل نہیں۔' انہوں نے حتمی ہے انداز میں کہا۔

''احِيما' مِي بات كرتى ہول مُرتم تو جانتى ہو كہايينے معاملات میں وہ کم بی بوٹنے دیتا ہے۔ ' د بس مجھے میں معلوم ۔'' وہ اندر تک ناراص تھیں ۔ اس مان اس اعتباریرا یا فخرے مشکراوی۔ \$ .... \$ .... \$

فراز اور عارفین لان میں بیدمنٹن کھیل رہے تھے ٹراؤزر کی شرف اور گلے میں بے نیازی ہے ڈلا پنک اسكارف او كى ك وفي اور يولى نيل سے نكلتے مال مسلسل متحرک رہنے ہے عارفین کا چہرہ گلالی ہوریا تحبا۔ فراز کو يرانے كى خوتى الگ اس كے جبرے سے محولى يرا رہى تھی۔ اس کی ہلی بندلیس مور ہی تھی۔ کنارے پر میشے تان منیز رفیق شانزه واثق تالیاں بجارے تھے۔ قراز اے مسلسل جزار ہاتھا۔

استدى روم سے و كيھتے شہرياركے وجوويس كرنث سا دوڑ گیا' بھولی بسری مادوں نے دل کو چھولیا۔ ہس کی

بلیک گرم موث میں ان کا جہرہ جبک ریا تھا۔ شہر مار کے دِل میں آ ج بھی اکثر انہیں و کچھ کر پہلے دن والی آہر المحتی تھی ۔ بلیک اورریڈرنگ ان پر بہت کھلٹااور بخاتھا۔ ''شیریٔ عارفین اجھی اٹھار ہ سال کی بھی نہیں ہوئی ؟'' " تو كيا ہوا الجمي تورشته ريكھيں مے جان كي پر تال ہوگی' جب تک عارفین بھی ہیں سال کی ہوہی جائے گی ۔'' انہوں نے اخبارسامنے بھیلالیا۔

''شادی کے کیے وہ بہت چھوٹی ہے؟''وہ اپنی حیرت بر قابولیس یا رای تھیں کہ شہر یار کیوں عارفین کی شادى كى فكركرر ب من كيول؟

'' تو کیا ہوا؟'' انہوں نے دھیرے سے اپنا چشمہ ا تا رکیا۔ آنکھوں پر لگا چشمدان کی وجاہت کو بڑھا دیتا جما بمنبینوں کے سفید بال ان کی شخصیت کومرید کریس قل بناتے تھے۔

''آ یہ بھی تو سترہ سال کی تھیں شادی کے وفت؟ "وهيم ہے اتداز ميں مسكرائے ليحه بحركووہ بھی مسکا ہیں۔

" مشیری ..... اس نے سراٹھایا۔" وہ زمانہ اور تھا ا آج ہے یا میں سال پہلے اور کیوں کی شاویاں جلد ہو جایا كرتى تحين اور بحر معقابل آب تنظ ايك كمل كمرانه تفا التحفيلوك تقير

'' تو آج کل تو حالات اور بھی خراب ہیں؟'' بغور

و کچه کرانمیں پکھ بتانا چاہا۔ ''لبن مجھے نہیں پتا۔''وہ محتک ۔''انہی نین انہی تو آپ ''مس مجھے نہیں پتا۔''وہ محتک ۔''انہی نین انہی تو آپ نے بچوں کے حوالے سے بہت سے خواب دیلھے ہیں عارفین کوڈاکٹر بنانا ہے آپ ویڑھا ناجا ہے ہیں اے؟'

''شنرین .....' انہوں نے دھیرے سے سالس لیا۔ ''میں مراہوں اور ندمیرے خواب.....<sup>'</sup>

''عارمین کا رحجان بھی ہے۔وہ شادی کے بیور جھی میری میں رے گی اور ڈاکٹر بن گی تو قابلِ فخر بات ہوگی۔'' د محرشیری شادی ایک فیصے داری ہے اور عاریبن ......" "تو کیا ہوا؟ ہسیں عارفین کی صلاحیتوں پر گخرہے۔" شنمرین نے سر باتھوں میں تھام لیا اور انہوں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر دوبارہ ہے اخبار کھیلالیا۔

☆.....☆

READING शुरुवरिका

أسيحيت آميزانداز مين ديكها\_ آیا پرسے کچھ جھوڑ کر وہ مطمئن تھیں اس لیے نارافعنگی بھی دور ہوگئ تھی۔ ''شنمزین میلوگ ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں۔'' کیکن

کی کھڑی سے باہر دیکھتے اور سکار سلکاتے ہوئے وہ

" تو کیا ہواشیری؟" انہوں نے بھی کچن کی کھڑ کی ہے باہرو یکھا۔''آ پس میں کزنز ہیں گھریاس یاس ہیں ا یو نیورش کا بچ کی چھٹیاں ہیں ۔'اِن کاسبل ساانداز تھا۔ " عارفين ني الف السي كالمل كرليا بنا؟" ''جی ٔ اور دہ آ ب کی خواہش پریری میڈیکل میں جانا

جا ہتی ہے۔' ''شنرین' میں نے رشتہ ویکھا ہے۔لڑکا مجھے بیند ''سنرین' میں نے رشتہ ویکھا ہے۔لڑکا مجھے بیند ہے۔انہیں ویک اینڈ پر میں نے کھانے پر بلایا ہے۔انہی

طرح ہے مل لیٹااور ....،" وہ جاتے جاتے رکے۔"اور عارفین کو محمی از کے کے متعلق بتادیا۔"

این بات کهه کر وه مطبے گئے اورشنرین ساکت کھڑی رہ سیں معنی آیانے ان سے بات سیس کی؟ · ☆.....☆.....☆

شنرین رور دکر بلکان ہو کئیں محرشہریار کے کان پر جوں تک ندرینگی اور نبان کا ول پسجا۔

''شیری .....هاری اکلوتی بنتی ہے بہت معصوم اور محولی می ہم نے اسے اجھی تک اس پر کوئی ذھے وازی میں ڈانی وہ کیے آئی بڑی ڈے واری ہما کے کی؟ مجھے کم عمری بین اس کی شادی نہیں کرنا۔' ان کا ردبانساا ندازتفاب

''اپنی مثال مت بھولؤتم بھی تو ....' انہوں نے ان پرنگاه ڈالی رومار دیاچیرہ متورم آلکھیں مجرایا ہوالہے۔ ''شری مریے ساتھ ۔۔۔۔۔آپ کا ساتھ تھا' آپ کی محبت تھی مشکلیں کئی تھیں۔ جھے کوئی کام نیس آتا تھا' آپ کی ای اور آیا اچھی تھیں ۔ انہوں نے سب پچھ سکھایا اور مسئلہ میں بنایا ۔ ضروری تہیں ہے کہ عارفین کو بھی اتنا احیما سسرال انتے ایکھے لوگ ملیں؟ میں اسے سب پچھے سكها كرمسرال بهيجنا جا بتي مول \_' 'شهر يارنگاه چرا كر آتش دان کے شعلوں کود می<u>صنے لگے۔</u> "شری براڑی نے پرائے گھر جانا ہوتا ہے ہم

آ وازی بهال تک آرای تعین\_ كھيل خم ہو كميا تھا۔ عارفين في جيت چكي تھي۔ '' چلؤ میں ہارا' مانکو جو مانگنا ہے۔' فراز ٹاول سے يسينه فتك كرر ماتفا\_

متم ..... تم .... كانول مين أيك بازكشت ي اترنے لکی۔شہر یاریکا ول سکڑنے لگا۔ ایک بار بھر ہارٹ بيٺ مس ہو تيں۔ ' کہيں ..... کہيں ..... ماضي خود کو تو کنہيں دہرا رہا؟ ماضی ضرورخودکو وہراتا ہے۔ سوچتے سوچتے انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھا۔

عارفین بنس رای تھی اس نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا۔ فراز ' باادب بالملاحظة كي يوزيشن من تفايه

شہریار کے دل میں پینلے سے لگ مجئے ۔ بے اختیار دہ المحكددت يح كريب ركي عارفين كي وازاورشرارتي ہنی صاف سنائی دے رہی تھی۔

''جا دُ'معان کیا'ہم دینے والوں میں سے ہیں' لینے والول میں ہے میں۔ اس کا انداز شابانہ تھا۔ سب مشنے کھے۔فرازنے کھٹے فیک دیے۔

- رارے <u>سے میں ویعے -</u> ''شکریڈ نوازش ملکۂ عالیہ وگرنہ میں کس قابل تھا' میری جیب میں تو صرف آپ کو دیے کے لیے صرف یہ ے . سب ایک بار پھر ہس دیے۔ جب فراز نے لائف بوائے شیمیو کا سامنے نکال کر اُسے چیش کیا۔ واتق اسے

ارنے لگا۔ ''ایے برنس بین کی اولا د .....اورا تنابڑا کنچوں ٔ سالا ٔ بنیا ہے گا۔''فراز مینتے ہوئے سیدھا ہوا۔

'' بنیا بنول گا تو بزنس بین کهلا وُل گا نا۔' ایک بار پھر ہنی نداق شروع ہو گیا۔

'' سور کی اُو ہے ..... یہ بات میں نہیں مانتی لا نف بوائے شیمپوسستا ضرور ہے مگراس کا معیار و نیا کے بہترین شیمپوز کی برانڈ میں ہوتا ہے۔میرے سکی اور مضبوط مال اس بات کے مواہ بیں۔" عارفین نے یونی کھول کر بال اہرائے تو سب نے اس کے میکتے بالوں کودیکھ کر'' وا وُ'' کہا تھا۔

شہر بارکا رکا ہواسانس بحالِ ہوا۔ دھیرے سے باہر آئے شہرین کی ملاش میں ۔وہ پکن میں ال سیں ۔ان کے چرے پرسکون اورمسکرا بہت تھی۔

" سیری آج آپ کمریدیں نا؟ یس آپ کے لیے چکن جاؤمن اور شین سلاد بناری ہوں۔ " شنر س نے

عارفین کی بھی شادی کریں سے مگراینے وقت پر پلیز .....' ان کے سامنے کاریٹ پرر کھے فلورکشن پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔'' خدا کے واسطے۔''اور پھرانہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔

ہاتھ جور دیے۔ ''شہرین ....''انہوں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ''تم ابھی ان لوگوں ہے تو ملوٰ دیکھیں سے' کتنے مرطے ہوتے ہیں'ابھی تھوڑی ہیاہ رہے ہیں۔''

شنمرین نے ان ہاتھوں پر پیشائی نکا دی۔ "آپ کو عارفین کی مصومیت پر پیار نہیں آتا؟ کتنا بچینا ہے اس کے اندر؟ کم ہے کم کر بچویش تو کرنے دیں؟''

وہ شمرین کے آنسو خشک کرتے خاموش ہے ہو گئے ۔۔ کہ ۔۔۔۔۔ کی ۔۔۔۔۔

آباآج کل ابن بین نوشین کے پاس اسلام آبادگی ہوئی موئی میں۔ شہر یار کے بلائے ہوئے مہمان کھانے پرآئے تھے۔ شہرین ان ہے اچھی طرح سے ملیں مگر انہوں نے عارفین کو وجہ بیس بیلی میں بنائی تھی۔ وجہ بیس بیلی میں انٹر میڈنظم آرے تھے۔

طُاہِر میں انٹرسٹڈنظر آ رہے تھے۔ 'امچھاہے ان کی توجہ عارفین پرنہیں گئی۔'شہرین نے رسان سے سوچا۔' طاہر کون سما ابھی شادی کررہاہے اسے تو ہزنس میں اپنے باباسے آگے جانا ہے۔'شہرین دل ہی دل میں سوچتی رہیں۔

انہیں آپا کا انظار تھا 'اس سے پہلے کہ شیری کوئی اور گیدرنگ رکھ لیتے 'کسی اور مہمان کو بلا لیتے 'اماں ہوتیں تو انہیں سمجھا بچھالیتیں لیکن اب آپاہی انہیں سمجھا سکتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا 'سکویا انہوں نے عارفین کی شاوی کرنے کا حتی فیصلہ کر ہی لیا ہے۔

کیا تھا اگر آیا' اس بار زرتاج کو ادھر ہی بلوا لینٹس؟ ہر بارٹون کر کے وہ آئیس جلدی آنے کا کہدرہی تھیں۔ آئیس شیری کے بھیلی پر سرسوں جمانے سے بہت ڈرنگ رہا تھا۔وہ خوب جانتی تھیں کہ شہریار کی مہری خاموثی میں کوئی نہ کوئی راز پنبال ہوتا ہے ادر پردہ اٹھنے سے آئیس ڈرنگ رہا تھا۔

ان سب سے بے نیاز عارفین سب کرنز کے ساتھ پھو پوکے گھر بیٹے کرمووی دیکھے رہی ہوتی ' بچا کے لان میں دھمال ڈل رہا ہوتا' تایا کے گھر میں دن ڈش پارٹی ہورہی موتی نا نزایہ کھر کے وسیع وعریض لان میں کرکٹ کا میج

ہور ہاہونا تو مجھی بیڈ منٹن کا کورٹ لگ رہا ہوتا۔ شوخ و شریر مینچل عارفین ہر دل کی خوتی تھی ہر پروگرام کا آغازتھی اور ہر جھکڑ ہے کی بنیاد تو مجھی کسی لڑائی کی امن کی فاختہ ۔ کو یا اس کے بغیر ہر پروگرام ادھورا' ویران اور بیمیکا ساہوتا۔

باباجان ہے لاڈ بیارتو .....ونوں بھائیوں ہے چھیڑ حچھاڑ بھی چلتی رہتی تھی۔

، ''جانے کب جائے گی اپنے گھر؟' 'اس وقت بھی وہ سرور سے چھیٹر چھاڈ کرر ہی تھی' اسے فون سننے نہیں دے رہی تھی کہ سرور نے الجھ کر کہا۔

' باپ کے بعد بھائی بھی....' شنرین سوچ کر خاموش می ہوگئے۔

''ہے فکر رہیں'ابھی نہیں جانا' بھابیاں لاکر جاؤں گی۔''اس نے چڑایا۔

''اے اے۔''سرورنے بھی جواباسنہ کڑا ایا۔ ''منہ دھو رکھو ہابا تو تمہارے لیے رشتہ و کھے رہے ایس بہن آج کل میں نکالی جاؤگی پرائے دلیں۔' ایس جہزین کو سانپ سوٹھ کمیا۔عارفین' بھائی کواگوٹھا

د کھاتے ہوئے مند چڑا تی رہی کہ شہر یار ریار آ گئے۔ ''مید کس کو دلیس تکالامل رہے؟' 'ان کا موڈ بہت

''میدس کو دلیس نکالاش رہے؟''ان کا موڈ بہت اچھاتھا۔

''آپ کی بٹی کو۔''مرور ہسا۔عار نین سیدھی ہوکر بیٹھی ۔ '' بتا میں بابا میں کتنا جا ہوں؟'' ''سرور ۔۔۔۔' عارفین گورنے گئی ۔ سرور مسلسل اسے چھیڑر ہاتھا۔ شہر یارینس دیے ۔

سرور سلسل اسے جھیڑر ہاتھا۔ شہریار ہس دیے۔ ''میرتو حقیقت ہے کہ ہرلڑ کی نے سسرال جانا میر''

' میرے بابا کوئی جائل مینوار زمینداریا وڈیرے نہیں ہیں جو بلاسو ہے سمجھ میری مرضی کے بغیر مجھے بیاہ ویں۔' عارفین نے لاڈے بابا کے گلے میں بانہیں ڈالتے ہوئے گفنگ کرمجت سے کہا۔

شنرین کا انداز سائٹ تھا ایم تھے میں نم نظریں باپ بنی کے محبت آمیز منظر پر کھیری ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت میں منی بی لگ رہی تھی باپ کے سینے سے لگی شانے پر سرر کھے۔

''رشته اچها بولوتمهاری مرضی چه معنی دارد؟' 'سرور'

Section

بازنہیں آ رہا تھا چڑائے ہے اور عارفین سیرلیں نہیں ہور بی تھی ۔ باب کے کندھے پر سرر کھے جوائی کارروائی

' فشرین عارفین کہال ہے؟' 'محمر میں غیر معمولی "العرت كي طرف كئ ہے۔" خطَّى بحرے انداز ميں

ومحرومان تو كوكي فيس بي ادحري ي آر مابول-" ''اوہوتو پھر بیلوگ دھا آل ڈالنے بھائی صاحب کے گھر ہوں ہے پھر فراز انہیں آگس کریم کھلانے کیا ہوگا۔'' ان کی جانب و سیجے بناانہوں نے کہدویاادرائے کام میں مفروف رہیں۔شہر یارے قدم رک مجئے۔

متم کیسی مال ہو کہ جہیں معلوم نہیں کہ تمہاری اولا د کہال ہے؟ 'شخرین نے جھکے سے سراٹھایا اور سائے

"آج كل كے حالات كيے بين؟"

"كيا موكيا ب شرى جرابر من چويو چا تاياك مرين ان هرول من جان يريا بندي لكاوول؟ وہ بڑی ہوگئ ہے اسے یابندی کی ضرورت ہے۔'ان کالبجہ بخت تھا۔

' وہ سب آ ہے کے بھائیوں اور مہن کے بیجے ہیں

''مراس کامطلب پنہیں ہے کہ ہم اپنی اولا دکی طرف ے بے الر ہوجا میں؟" شہریار نے غصے سے مند پھیرلیا۔ ''جمیں ای اولا دیر بحروسہے۔'

"عاريين بهت معموم اور بھولى ہے۔"

"اتن معصوم مبيس كمايني حفاظت شركر مك مجهدار ي وہ۔' زچ ہونے کے انداز میں انہوں نے شنرین کودیکھا اور آ کے بر ص محتے ۔ شہرین انہیں جاتا ہوا دیستی رہیں۔

اِن کارخ باہر کی جائب تھا۔ جانے یسی بے چینی ول كولگ كريمني ؟ مخرشنرين كا دل مطمئن تقاراس دفت انهول نے آ<u>یا</u> کوٹون ملایا۔

' خدا کے واسطے آیا آجا کیں۔شیری اسنے حساس ہورہے ہیں کہ بس۔"

المستعمل وشنرين .....!''

- Recifor

''اجِما' میں آروی مول جلدی۔' انہوں نے آمیں اطمينان دلاما ورثون ركه ومايه شنرین کی پیشانی رشکنیں نمودار ہونے لگیں۔ایک خیال ایک اجساس ان کے دل کوچھو گیا۔ چھٹی حس انہیں کلک کرنے گئی۔ کہیں کچھ گڑ ہوتھی ایسے ہی تو شیری ا عارفین کی شادی کے لیے بے چین تیس تھے۔ عاربين كي شوخي شرارت وظرافت فري انداز كووه تمي غلط

'' حَمِينِ آيا' أَنْمِينِ آپ كے علاوہ كوئى اور نميس مجھاسكتا۔''

اعداز میں تو میں ویکھ رہے تھے؟ 'وہ بس موج کے رہ کئی گی۔ ☆.....☆

''شہر بار سے کیا حمالت ہے'تم کوئی جائل' اُن پڑھ جا كيردار موجولسي خوف سے اتن كم عمر بين كى شادى كاسوچ رے ہو؟" آ نش دان کے آ کے بیٹھے شہر یارایک نگاہ آ یا كوو كجھ كررہ مگئے۔

''تم عارفین کے کیے رہتے ویکھ رہے ہو ہولا کررکھ ویا ہے بچھے؟ خبردار جوتم نے کوئی ایسی و کسی حرکت کی اور کوئی اولاو ہے تہماری وہ تو انجی بھینے سے مہیں نگی اور تم ..... 'اِپنے بیروں پر لمبل ٹھیک کرتی آیا نے محبت و پیار سے بھانی کو دیکھا۔ سیجی کے لیے بے بہا جبتی تھیں۔ شہریار خاموتی ہے کتاب کے صفحے ملیث رہے تھے۔ '' اور ڈرااس ونیت کو آنے تو وو۔ رہتے خاندان ہے

بی نکل آئیں کے جہیں سی خوف کا شکار ہونے کی ضر درت ہے اور ناسو چنے کی میں بھی اجھی بیٹھی ہوں۔' "آیا" شہر یارنے ایک گہراسانس لے کرآیا کو یکھااور

آئش وان من جلتي آك كود ميض كلف الميري عي بهت معصوم ہے میری جان ہے اکلونی بنی ہے۔ میں جانتا ہوں آیا اعرب اس کی معصومیت بن مجھے خوف زردہ کیے دیتی ہے۔ آیا اوہ بالکل شغرین کا برتوہ اس کی جوائی کاعس ہے۔

باہر کھڑی شنرین محبت آمیزانداز میں مسکرادی۔ول ایک بار پھرسے برانے انداز سے دھڑ کا تھا۔

'' اور بیمعصومیت انسان کوضدی بنا دیتی ہے کبھن اوقات جمیں پتائمیں چاتا اور ہم جا تد کے تمنائی بن جاتے يں۔ "آپاليك تك بھالى كود كيلے تكي \_

"اور میں مبیں جا ہتا کہ این معصومیت اور ضد کو لے كرعارتين كوئي ايبا فيعله كربيث جس كومين قبول نه كرسكون اور شغرین کی طرح وہ مجھی کوئی انتہائی قدم اٹھا کر میرے

"كُو يُوشْمِر سن! آئى ايم سوري يقين كرويس آج بھي تم سے پہلے دن بی کی طرح محیت کرتا ہوں۔تم میرے کے سب مچھ چھوڑ کر آ گئیں! مجھی خیال ہی نہ کیا اس طرف، میں اینے الفاظ واپس لیتا ہوں محمرجیسی تم حوصلہ منداور ثابت فقرم رہیں میری دعا ہے میری عارفین بھی این مال جیسی ثابت ہو۔ جھے تم پر فخر ہے۔ التحفر مين بال كمر ب سي شورا الله اتحسا \_ اور بم سب کا فخرہے ہیں۔ فراز نے لائف بوائے شیمپونکال کر عارفین کو تھایا۔ ہال میں سب کزنر نے "ئر ے" کا نعرہ لگایا اور پھرسب نےشہرین ا درشہریار کوکھیرلیا۔ '' وَأَمُولِ! ما يَجِينِي عَارِفِينِ بِي مِيرِي ٱلْمِيْةِ مِلْ تَقِيلِ ما ي جيسے ملكى بالوں والى ...... '' "ارے لڑے ہوش کر! میکال لائف بوائے تیمیوکرتا ہے، تیری عارفین بربھی اس کا جاود اس شنرین نے چلایا ے۔ 'آیا بیکم وطرے سے بیٹے کی بات برمسکا نس ۔ اتنے میں صدر دروازہ کھلا اور لی لی جان نے کمرے میں قدم رکھے۔ " لی لی جان! "شهرین پر جیسے شادی مرگ جیسی كيفيت طاري هي\_ " سوکیٰ آئی لَو یُوا اتنی سنگدل ہو کئیں کہ مجھے بھول گئیں۔ ''آپ نے بھی تو۔۔۔۔'' ''شہرین پلیز!''شہریار نے پچھ بھی کہنے ہے اُسے روک دیا۔ '' کی بی جان آ جا ئیں۔ آج کے دن آپ کو ایک کے ساتھ و دسری بٹی بولس میں مل جائے گی۔' عارفین کو آمے کرتے شہریارینے کہا۔ ' بهمیں سب خبر تھی۔اس لیے ہم اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے گفٹ لائے ہیں۔'' لی بی جان نے مفت کا ربیر کھولاتو اندر سے لائف بوائے شمیر <u>نکلے</u> میرے لیے تم آج مجی حیوثی ی ، کیوٹ ی سوئی ہو ہے مرے بعدال لائف بوائے تیم و نے Grown Up کیا۔" " مضبوط مال .....مضبوط رشتے ..... " شهر يار كے كتي بي سب في تبته الكايا-

لے بشیمان کاماعث بن جائے؟" آیا ساکت ہوئیں اور .... باہر کھڑی شنرین کا دل " " تنزين ميري محبت مين سب پيچه چيوژ كرآ " كني كفي ا سامنے میں تھا۔اس کے گھروالوں نے میرارشتہ قبول ہیں كما تھا۔ آكريس اے جھنگ ديتا تو كيا ہوتا؟ وہ ميري محبت میں ماکل تھی۔ میں نے اسٹینڈ لیا ادر اپنی عزت بنا لیا۔ "شہریاروغیرے دھیرے بول رہے تھے۔ شنرین کا و جود خصنگری دیوار سے حالگا۔ "میری بنی نے مال کی طرح کوئی انتہائی قدم اٹھالیا تومین کیا کروں گا؟ اس کے مقابل کولی میرے جیسانہ ہوا تو كم يرتويين مجھوتانبيں كرياؤں گا آيا اور ميں نبيں جاہتا كه وفت كى طورخو د كو دېرائے .. مير ب اندر جگ ښالى كو سين كاحوصل ميس باس لييس ..... وه حي بوسك آياجيب موسيس-شنزین کے وال کی دھڑکن جیسے رک ی گئے۔ آج محبت كالصوراس كے كماتے ميں لكھ ديا حميا تھا۔ "بئي بال جيسي نه بوء" أ تحصيل بينيك لكيس جب حساب كتاب موسودوزيال کی بات ہوتو سب زبال عورت کے جھے میں آتا ہے۔ آیا نے بھی تو ایک بارنہ کہا کہ اس سب میں تمہارا تصور بھی تو ب مرکمر تو انہوں نے چھوڑا تھا شہریارے کیے۔ آج ہے بات جواس ژبائے مل محبت می طعید بن گئے۔ اغدر کمرے میں آیا کہدر بی تھیں۔" تم کوئی انتہائی قدم مت المفاؤ مسي من سوجو "انبول في اينا دامن

پھیلاً دیا۔' عارفین کوفراز کے لیے مجھے دے دو<u>'</u> " OK آیا! مر ..... جیے وہ ہوش میں آئے۔ لائف بوائے تیمیو سے لہرائے بالوں والی شہرین اور آج

" آیا زکیے! میں ابھی آیا۔" میاکہ کرشمریار ہاہر آیا تو د بوارے لکی شنرین کی حالت دیکھ کروہ سب کچھ بجھ گرا کہ وہ سب چھین جگل ہے۔ اُس نے اُسے کا ندھوں سے پکڑ كرساتھ لگایا۔

"سوري!معاف كردوي" 📲 کریمیراقصورتفاصرف! جیسی مال ، دلیی بینی '' بیه المراشر المحافظ المحافظ المردوي

**Medition** 

☆☆......☆☆





تط 13

## معاشرے کے بطن نے کی وہ حقیقتیں، جودھ کنیں بے ترتیب کردیں گی رفعت سراج کے جادوگر کلم سے

چیکتی ہوئی ردش سہزی جلد ہڑی بڑی غلافی آئٹھیں بھرے بھرے نمدار ہونٹ سانیجے بیل ڈھلا ہوا بدن سرخی مائل براؤن بال کو کمرسے نیجے تک اتے تھے۔ پڑھی کھی یو نیورٹی میں گولڈ میڈل اوراس کالرشپ لینے والی۔ اتنی خوبیوں والی بہولا کر بالوآ یا کے قدم زمین پرنہ تکتے تھے ولیسے والے دن انہوں نے ایک ایک مہمان کے چرے کے تاثر ات و کیھنے کی کوشش کی تھی۔

جا ندکانگڑا تو ڑکرلائی ہو بانو .....کسی کیلی نے تبھرہ کیا توان کی گردن میں سریاا ٹک گیا تھا۔ اور آج دہ دنیا کی بدصورت ترین بلکہ بدہیبت عورت نظر آ رہی تھی۔جس نے ان کے بیٹے کو ذکیل کر سے رکھ

ديا تقابه

" آپ اپنے بیٹے سے معلوم کریں کہ وہ بیشادی رکھنا چاہتے ہیں یا مجبوراً پدرشتہ تھیدٹ رہے ہیں اگر میں آپ کی طرح ان پر بھی ہو جھ ہول تو وہ بیٹھ کر بات کرلیں تا کہ بیٹے توں اور بھا گوان کی بحث تو ختم ہو۔ پیشن کے اعصاب شل ہو گئے وہ بانو آپا کے مسلسل ہولئے کی وجہ سے ٹھیک سے نورالعین کو بھی سنجال نہیں یا

ر ہی تھی ایک ادرانسانی خطاہہے دو چارتھی ۔معنی جواب شکوہ خواہمخواہ سرز دہوگیا۔ ِ بہر حال اگر وہ ضبط کا کمال بھی دکھا جاتی تو ہانو آیا چھوڑنے والی نہیں تھیں وہ تو ای دن ہے تُلی بیٹھی تھیں کہ

کوئی بہانہ ملے اور وہ دود دہاتھ کریں۔

ہاں .....میراخیال ہے ہے بحث آج ہی ختم ہوجانا چاہیے۔ بہت ہوگیا۔ اب بانوآ پاکا ایجنڈ اہمل ہوگیا تھا چن کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھنے کی افا دیت ختم ہوگئ تھی ایک جھنگے سے اٹھ کرا پٹی خواب گاہ کی طرف چل پڑیں چن نے دیر بعد گہری سانس لے کرا پنے اعصاب کو پرسکون کیا۔ اور پچی کی فیڈ ڈیتار کرنے بچن میں چلی آئی ۔ ساتھ ساتھ بچی کو گود میں جھولے بھی دے رہی تھی۔ اتنا تو نورالعین بھی بھی نہیں روئی تھی۔ شاید آج اسے فرشتوں کے بجائے شیطان نظر آر ہاتھا جو قریب ہی

(دوشيزه 42)



بيكيا كهدرى بين آغى .....؟ ندا بهونكياي موكرا پن بير دس نرمس كود مكيدر بي تقى ـ بیٹا ..... جب ہے علیم صاحب یہ بات کر کے گئے ہیں۔میراد ماغ پھوڑ نے کی طرح و کھ رہا ہے تمہارے نانا بات كرنے كے قابل نہيں بين اب ان سے كيے معلوم كريں كدانہوں نے تكيم صاحب سے كيا عهدو بيان كيے تھے رکس نے اپنا سرد دنوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے کہا۔

سِوال ہی پیدانہیں ہوتا.....میں .....میں ان تھیم صاحب پرمٹی کا تیل چھٹرک کرآ گ نگا دوں گی۔ان کی مت كيے مونى بدھے كوالى بات آپ سے كرتے موے شرم ميں آئى۔ندا كے خون ميں جوار بھا المحد باتھا۔ بس بیٹا ..... ہتہ بولو.... ای کا نام و نیا ہے ۔ کھر جاتا ہے تو لوگ ہاتھ تا ہے آ جاتے ہیں زمس نے والا سے

کے انداز میں ندا کے سریر ہاتھ پھیرے ہوئے کہا۔

کہنے ملے شیر حسین صاحب اپنی نوای کی طرف سے بہت پریشان تھے کہتے تھے انجانے لوگوں کا کوئی مجردسہ مہیں ہوتا۔ علیم صاحب و ملھے بھالے ہیں برسوں کی جان پہیان ہے برسوں کی دوئی کی لاج ر تھیں۔ وغیرہ وغیرہ بولے تو بہت مگراب مجھے بچھ یا جہیں۔ زمس نے پھرا بن پیشانی انگلیوں سے دبائی۔ و دنوں اس دفت دیٹنگ لا دُرج کی سب ہے آخری روکی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔O.P.D ٹائم آف ہو

چکا تھا۔لا دُرج میں اس وقت معمول کارش مہیں تھا۔

آ نی ....جب وہ پیسب کچھکہ ہر ہے تھے تو آپ کو بھی ای دنت کھری سنادینی جاہیے تھی۔ ندا کو د کھ ہوااتی جان نچھاور کرنے دالی آئی نے بین مجھ خاموتی ہے کیسے سنالیا۔

تم كيا مجھراى موده مرب كھريس بيشكر بولے ادريس نے خاموتى سے ك ليا ....؟ من نے ده سناكى بي کہ کم از کم مجھے دوبارہ بات ہیں کریں گے۔

کیا کہا آپ نے ....؟ ندا کی وچپی ہونا عین فطرت تھا۔

میں نے کہا بڑے میاں .... پرانے پڑوسیوں کے سامنے تو کچھشرم ولحاظ کر لیتے .... یوتی برابر بکی ہے نکاح کرنے کاسوچتے ہوئے اپنی پوتیوں اور نواسیوں کی طرف میں ویکھا بولے شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ خلاف شرع کام کرتے تو ضر درسو چے .... اور پھر ہم نے میہ بات نہی چھٹری ... شبیر حسین کی ایما پر ہے بہت سوچ بیمار کے بعد فیصلہ کیا تھا ....اب بیٹا خود بی بتا داس کے بعد میں کیا ہوگئے۔''

ٹر کس نے ایے بے بس ہونے کے مقام کی نشائد ہی گی۔

ہوں .....تدانے لہو کی کھولن کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس کی ادر ہنکارا بھراتم فکرنہ کرد بیٹا ......ہم سبتهارے ساتھ ہیں ..... ہارے سامنے پیدا ہوئی جوان ہوئیں سبتہاری ادر تمہارے تانا کی بہت عزت کرتے ہیں سب بیٹھ چھیے تمہاری تعریف کرتے ہیں کہبہت نیک شریف اور حیادار بھی ہے۔ زگس نے ندا کوحوصلہ بھی ویا ادر تفویت بھی۔اور در حقیقت نرگس کے پُرخلوص الفاظ نے کمحوں میں ندا کا حوصلها وراعثا دبحال کر دیا۔

تھینک ہوآنی .....آپ نے ہمیشہ ہمارابہت خیال رکھا ہے آپ نہ ہوتنی تو میں Job بھی نہیں کرسکتی تھی ندا في وسي كا ما تعد تعام كرچوم لياية شكريدا دا كرنے كا برا ب ساخته انداز تعا۔



for pakistan

بس تم این نانا کی خدمت کرو .....انشا کا نشد جلدا تھے ہوجا کیں گے پھر میں تمہارے لیے کوئی اچھا سالڑ کا دیکھوں گی۔ نانا کی زندگی میں اپنے گھر کی ہوجا و تو اچھا ہے زگس نے بینڈ بیک سنجال کر چلنے کا قصد کیا۔ دیکھوں گی۔ نانا کی زندگی میں اپنے گھر کی ہوجا و تو اچھا ہے زگس نے بینڈ بیک سنجال کر چلنے کا قصد کیا۔ بین تو بھی ایسا سوچی بھی نہیں ہوں .....اگر میں چلی گئی تو نانا جان کو Look After کون کرے گا۔ ندا کے ہونٹوں برایک اداس ی مسکرا ہے کھیلنے لگی۔

ہم ہیں ہاں ....تمہارے ناتانے بھی تو ہمارا ہمیشہ خیال رکھا ہے تمہارے انکل تو تمیں سال ہے باہر ہیں يشمير چياني سير پرست كى طرح ما داخيال دكها بهاب مين ان كاخيال كرنا ب\_الله كرسول الله في مرايا كەد نيانىن خوش تقىيى كى جارعلامتىل بىر-

🏠 کشاده کھلا گھر

ی سواری

🏠 نیک بیوی

عثة الجهايي<sup>ر</sup>وس

ہر ہیں پروں مجھے تو اپنی خوش متسی پر بھی شکے نہیں ہوا .....اور تہارے نیک نصیب کے لیے دعا کرتی ہوں .... یتیم پکی کے سریر ہاتھ رکھوں گی تو اپنا ہی بھلا کروں گی ۔

رہے ہے۔ یک میں میں ہوئی ہوئی ہوئی تھی زعم کے بالکل مقابل کھڑی تھی۔زعم نے ندا کا چبرہ تھا م کر ندا خدا جا فظ کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی زعم کے بالکل مقابل کھڑی تھی۔زعم نے ندا کا چبرہ تھا م کر

اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔

ی پیشان پر بوسد دیا۔ محبت کے کمس نے رگ ویے میں توانائی دوڑادی۔اس وقت اس کے اندرایک لاکھ عکیموں سے معرکہ آرائی کی امپرٹ پیدا ہوچکی تھے۔

تم بازنہیں آؤگ ....میرانجھی کوئی احسان نہیں مانو گی ....ای وقت چلی جاؤیہاں ہے.....ثمر چمن کا باز و د بوہے اس کی آئھوں میں تھورر ہاتھا۔

بس باہر سے من کر آتھوں سے یقین کر کے میری ایس تیسی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں ..... آپ کو پتا ہے بات کیسے شروع ہوئی اور کیسے ختم ہوئی ..... باز وچھوڑیں میرا....ادرانسانوں کی طرح بات کریں۔ سلسل بے آرای، تھکاوٹ اور روح چھلنی کرنے والے روبوں سے نڈھال جمن بھی اس جارحیت کو برواشت ندكر كى ، برى طرح ميت پرى \_

سے مہرن برن سرن چھت پر ہ ۔ میں تہمیں بھوڑنے کی بات کررہاہوں .....تم باز وچھوڑنے کی بات کرتی ہو....احسان فراموش عورت ..... میں نے ہرِطررِے سے مارجن دیا ..... ہر تلطی معاف کی .....تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا میں نے بھر مجمى آخرى فيصله بين كيا ..... رشية كونبا بيناور در گزر سي كام ليني كي كوشش كي \_

مراب It's Too Much....ا بھی ....ای وقت نگل جاؤ میرے کھر ہے ..... تمر غصے ہے یا کل مور ہا تقا-بانوآ پانے اتن ذہانت ہے مناسب الفاظر اش کر لگائی بجھائی کی تھی کہ ہر لفظ سیدِ ھانشانے پر جا کر لگا تھا۔ ، چمن کے لیے بیالفاظ نے میں تھے .... بیشا دی میرے مبروضبط، قربانیوںِ، درگز راور برداشت ہے چل ر بی بھی ۔۔۔۔۔ آ پ کا یا آ پ کی مال کا اس میں کوئی کروارٹیس ہے چمن بھی اب فیصلہ کن انداز میں بات کر رہی تھی۔





کوئی مارجن جیس رکھر ہی تھی۔ کیا قربانیاں دی ہیں تم نے ....؟ لکٹری گھر، کار، نوکر جیا کرسب پچھ تھا تمہارے پاس..... Cook کے کیے تم نے خود منع کیا تھا کہ گھریں مردنو کرنہیں جا ہے ورنہ میں تمہارے ناشتے کھانے کا بھی احسان نہ لیتا۔ سر پر گفن با ندھ کرمیرے لیے محاذ پرلڑنے گئی تھیں .....؟ ثمر زورے دھاڑا باہر با نوآ یانے کلمہ تشکرا دا کیا۔ ا پنی انا ..... این Ego کوالٹی چھری سے ذرج کرتی رہی ہوں ۔ مال بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں ۔ پھر بھی اولا دے محروی کوقسمت کا لکھاجان کرسہہ رہی ہوں ..... مت مهو .....تم نے پیسے وے کرجعلی رپورش تیار کرائی ہیں اب من لومیرے منہ ہے ..... میں تمہاری بات ر كار باتفاورند يهلي بي شور كرد يتاI am perfect بس بی کسررہ گئی ہیں۔۔۔اب ہاتھ کے ہاتھ جعل سازی کا الزام بھی لگ گیا تھا۔اتی مضبوط بات ہو کی تھی کہ کوئی گنجائش نظرنہ آتی تھی۔ یہ پوائٹ بھی بانو آپانے بی Raise کیا تھا۔ جوان کی کسی دانشور کیلی نے بھایا تقااب وہ کمرے سے باہررہ کرخاموش شنوائی کی تاب نہ رہتی تھیں نوہا گرم تھا دھڑ سے درواز ہ کھول کرضرب کاری لگانے آن پہنچیں تین لفظ گن کر بولوا در فارخطی دومیاں كيوں چلاكرز ہرائش كرتے ہو .....وہ بنٹے كے قريب جا كھڑى ہو تيں۔ جانے دیں اے ۔۔۔۔۔طلاق کے پیپراس کول جا کیں گے ۔۔۔۔۔ دو تین ون کے اندراندر ۔۔۔۔ آپ فکر مذکریں طلاق .... يبلى بارتمر نے ميروح فرسالفظ اپنى زبان سے نكالا تھا۔

طبل جنگ هم گيا .....جار هيت رُك تي\_

بن بعث ہوتی ہی کمزوروں پر ہے۔ جنگ کے شوق ، دل کی بھڑاس ، پرانے ادھار' کیہ بغض ....فرمٹریش' جار ہیت ہوتی ہی کمزوروں پر ہے۔ جنگ کے شوق ، دل کی بھڑاس ، پرانے ادھار' کیہ بغض ..... فرمٹریشن ڈپریشن' پوشیدہ احساسِ جرم زنجیروں سے بندھے نڈھال ضمیر کی صرف غرابٹیں ..... کیونکہ جارح سب سے پیہ

پہلے خمیر نے ہونٹوں پرٹا تکے بھرتا ہے۔ جارحیت کا شکار ۔۔۔۔۔ کمزوروں کی بے بسی ، اڑتی دھول ، جلے خیموں کی را کھ، بھوک پیاس، سفر کے بجائے شکستگی سفیر آخرت جا ہے۔۔ ''سنگی سفیر آخرت جا ہے۔۔

ا تھانے کی کوشش کی۔مال دور تھی .....عرش قریب تھا۔

یا اللہ....اس خسارے کے احساس کومیری روح کی قوت بنادے تا کہ بیں اپنی اس دویل کی زندگی کو یوں گزاروں کہ جوبھی میرے تریب کمز دراور بےبس ہواُ س کی طاقت بن جا دُل۔

دکھ کی قوت سے میرے پیروں کواستفامت دے۔

ذلت کی شدت وانتها کومیرے صبر کی حیا درا دڑھا ہے۔

مير عصركي وسعت سے زيادہ بچھ شہو۔

ميرك العظيم نقصان كو ودمرول كعظيم فائدك سے بدل دے يا رب العالمين ..... من مين ..... ثم





ظلم ہوتا ہے تو عرش بھی کا نیتا ہے۔

عرث تو يول سائنے جھلكا .....جيسے آيك ساتھ لاكھوں مظلوموں نے بيك آ داڑ جي ماري ہو۔ كروڑ دن دلون نے 'ہائے' کی ہواس نے میں فیمتی لمحدضا کتے نہیں جانے دیا۔ایس توجہ سے دعا کی جیسے غلاف کعبرتھام کر کی جاتی

شریف گھرانوں میں طلاق کا حادثہ موت کے حادثے سے کم نہیں ہوتا۔ مال کی آغوش ہے محردم بجی کوا ہے بازودک میں سمیٹے دہ صرف ایک تکتے پر مرکوز تھی۔

ایک بیٹی کی رحلت وجدائی ہے ہلکان ماں باپ کوروح فرسا خبر کیونکر سنائی جائے ماں باپ کے عظیم دکھ اور ان سے بغرض دیاوث محبت کی توت نے اسے استی حوصلے کا ادارک دیا۔

خوشی اورغم انسانی جذبات کے دورخ ہیں دونوں کی قوت بھی مسادی ہے۔ بیا لگ بایت ہے کہ خوشی کی قوت میں دیاؤاوروز ن مبیں ہوتا جبکہ م کی قوت میں بہاڑ دل جیسا بوجھ ہوتا ہے۔خوشی میں یاؤں کہیں کے کہیں پڑتے ہیں اور عم کی قوت یا وال کوزمین میں دھنسادیتی ہے۔

قوت عم ہے جو یوں سنجالے ہے بچھے درنہ بکھردل کئی کھے تو سنجلنا مشکل

توت عم نے اس کے لرزتے قدموں کو اعلیٰ درجہ کا استحکام بخشا تھا۔اس کیے کرمحبتوں کی قوت کا شکنجہ بھی بہت مضبوط تھا۔ گود میں بے مال کی بچی پھر جیران دیریشان معصوم می دد اُس کی بہنیں ہتفیق دمہریان ماں باپ دہ آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ کسی وفت میں بیخواب گاہ مجلہ عردی بی تھی۔ بیڈ کے اطراف بیلے ادر گلاب کی لڑیاں تھیں۔ ڈریینک ادر سینٹر تیبل پر گلاب کے تاز ہ پھولوں کے گلدستے تھے۔ آج يى خواب كا وسلكت الكارول سے دمك التى كى \_

آیک بیڈرپر دوسرشار روعیں ہزاردں باربہشت ہریں کےجلوؤں سے ہمکنار ہو کی تھیں۔ آج وہی بستر سابقہ محبتوں کا مرقد بن چکاتھا۔از دواجی زندگی کے نشیب دفراز کی منزل ایک اتھاہ .....ا تنا گہرانشیب جس میں گرنے والے کی آواز کی شنوانی مہیں ہوتی ..... ہرصدا....مدائے بازگشت بن جاتی ہے۔ دہ حتی فیصلے کی جادراچھی طرح اوڑھ لبیٹ کرآ کے بڑھنے کے لیےزادراہ سمینے کی۔

☆.....☆.....☆

" بینا ..... اتن رات کو پکی گودیس لے کر گھرے تکل آئیں ..... پچیاں آرام سے ہیں ..... کیوں خود کو بلکان كرتى مو .... صبح سوم \_ \_ آ جا تيل .....عطيه بيكم آ وهي رات كو بيني كو دوكميز يرو مكي كر بري طرح يرييتان موكني \_ سیاتھ بی اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش بھی کررہی تھیں۔ مال تھیں، اس کی از دواجی زندگی کے چے خم ہے آشنا تحمیں ۔خوامخواہ کے وہم ستار ہے بتھے اطلاعات جودل دے رہاتھاوہ تو مصدقہ تھیں تگر دہ انہیں وہم کا نام دے کر خود فریمی میں سہارے ڈھونڈر ہی تھیں۔

" بس ..... بوئنی دل تھبرا رہا تھا۔ تمریھی آج لیٹ تھے۔ ای جان توعشاء پڑھ کرنو بیجنے کے بعد سوجاتی

FOR PAKISTIAN

30% READING Seeffon



'' میں نے سوچا۔۔۔۔ آ پہمی توا کیلی ہیں۔ دیر تک جا گتی ہیں۔'' چمن نے بچی کولٹانے کے لیے مناسب جگہ نظروں ہی نظروں میں علاش کی مال سے نظر جرانے کا اس سے زیادہ مناسب سلیقداس کی سمجھ میں ہمیں آیا تھا۔ کی کھی سی سے دفت گھر سے لکلنا ٹھیک مہیں ہوتا۔ ساس کو بتا دیا تھا۔عطیہ بیٹم شدت عم کے موسم میں ذراسی خود فریبی سے بہل جاتی تھیں ۔اب قدرے اطمینان سے کو یا ہوئیں۔ '' جی ..... شمرا درامی جان کو پتاہے کہ اس وفت میں کہاں ہوں ۔ جواب میں سوفیصد پچے بولا تھا بیاور بات کہ حیائی کی تفصیلات سربمهر تھیں۔ ''اچھی بات ....''اب عطیہ بیگم دافعی مطمئن ہوگئیں۔ '' تمہاری ساس نے نورالعین کوساتھ رکھنے پراعتراض تو نہیں کیا۔اصولاً کرنا تو نہیں جا ہے کہ بیتواب بے بال کی بچی ہے۔اتن انسانیت تواریے غیرے بھی دکھاویتے ہیں۔' عطیہ بیٹم نے اپنے سوال کے ساتھ انداز وں کے پرندے بھی اڑائے ..... بی کسی کوکوئی اعتراض نہیں ..... "جیال سوئی ہیں ای ....؟ اس نے دردکی تیسیں برداشت کرتے ہوئے عطیہ بیکم کی توجہ کارخ موڑا۔ ''نال .....انہیں تو میں جلدی سلادی ہوں مسے اسکول کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ بچوں کی نیند پوری ہوجائے تودن بعر بھا مجتے پھرتے ہیں۔ "عطیہ بیکم نے چمن کی گودیس سوئی ہوئی نورالعین کے گال پرآ مسلی سے پیار کیا۔ ' یا در بھائی کا فون ودن آیا تھا۔' چمن ہرصورت عطیہ بیکم کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا دینا جا ہتی تھی۔ بیسوال اس کوشش کی کڑی تھا۔عطیہ بیکم نے شندی سالس بھری۔ آج مشکورصاحب نے بتایا کہ یا ورایک لا کھ کا جیک دے کر گیا تھا۔ '' أيك لا كه .....؟''چن وافعی اتن جيران مو کی كه اين پريشاني وقتی طور پر بھول کئ\_ '''کس خوشی میں ....،'چن نے حیران حیران نظروں سے عطیہ بیکم کی طریف دیکھا۔ '' البھی توغم کے سائے ملکے نہیں ہوئے .....کیسی خوشی بیٹا .....'' عطیہ بیگم کی آ داز بھرانے گئی۔دل بھرا ہوا پہانہ تھا۔ ذرای جنبش سے آئھوں کے راستے چھلک پڑتا تھا۔ کہدر ہاتھا.... چیوٹی بی کے دورہ اور بڑی بجیوں کے اسکول کے اخراجات کی مدیس وے رہا ہوں۔ · آئنده مجھی دیتار ہوں گا۔ آه ..... بات ك اختنام يرعطيه بيكم في بحر تصندي آه مجرى .. '' پہائمیں ۔۔۔۔اپنے تمیر کو بہلارہے ہیں یا کوئی تا وان دے رہے ہیں چن کے سلکتے وجود سے ایک انگارا گرا اور بجھ گیا۔عطیہ بیکم نے ڈیڈ ہاتی آئکھوں سے چمن کی طرف دیکھا۔

'' ایک دودن *رگو*گی نال.....؟ ی<u>ا</u>.....

" یا ہے آ کے چمن کی ذمدداری تھی۔"

''ایک دوون ..... چمن کے دماغ میں نے سرے سے جھڑ چلنے لگے۔ ہوں شاید ..... زیادہ دن بھی رک سکتی ہوں ۔ کوئی مسلم بیں ہے اب آپ جا کرسوجا میں ۔ چمن نے بوٹے ہوئے ماں کی طرف سے پشت کرلی۔ کہ د کھ سے نڈھال مال کے سامنے نہ دل کھو گتے ہیں نہ آ تکھیں۔

☆.....☆





چکی گئی ....؟ ہمیشہ کے لیے ....نہیں ....نہیں ..... یہے ہوسکتا ہے؟'' شمرخالی کمرہ خالی بیڈ متوحش نظروں میں نے ہی تواسے ہمیشہ کے لیے جانے کا کہاہے .... طلاق دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ کیا آج ہم ہمیشہ کے لیے جدا ہوگئے .... محرم نامحرم من گیا ..... اتن آسانی سے بات ہی تو ہوناتھی۔ لیے جدا ہوگئے .... محرم نامحرم من گیا ..... اتن آسانی سے بات ہی تو ہوناتھی۔ دیر سے آئے موسم کے خراب ہونے کھا تا نہ کھانے دن بھرکی مصروفیت کے بارے میں .... بچھ بھی بات ۔ رسکتہ تھی بدا جا تک طلاق کی بات کہاں ہے آگئے۔ بدائی خوفناک بات کہاں چھپی بیٹھی تھی ؟ جیسے گھات میں بیٹھا ہوا شير ....شكار نظراً تے ہى توٹ پڑا۔ یر استفاد کراسی بی وقت پرات بید با تین ہمیشہ برخل نہیں ہوئیں .... بہمی ہمی دل کے مقفل زنگ آلود کسی دروازے کے پیچھے کسی روزن سے تاک رہی ہوتی ہیں موقع ملے تو گنواتی نہیں ہیں ۔روزن سے دھواں بن کرنگلتی ہیں ،ٹوٹ پڑتی ہیں۔ مرد الشیار مردکادل سرکیده..... بظاہر معاف کرتار ہتاہے اور کیندا ٹائے کی طرح سنجالتاہے۔ایک دن نکالتا ضرورہے۔ زخم پرزخم آتارہے تو پہلازخم ہرار ہتاہے۔ نئے زخمول پر کھرنڈ آجاتی ہے تکر پہلازخم رستار ہتاہے۔اور یہ یکی زخم ایک دن صدیوں کے حساب ہرابر کرتاہے .....زخم دینے والے کووہ چار چوٹ کی لگاتاہے کہ سارے قرض الرنجئ تقي ساتھ بی رشتے کے لباس بھی ..... محتیں برہندہوکر فیصلے کی جا دروں سے خودکوڈ ھانپ رہی تھیں۔ " تھيك ہوگيا ....اے اپنے حسن پر بہت غرور تھا ..... و مونهد .... برقیکٹ عورت .... میں نے تو کھا کر تھوک دی۔ شرنے ضمیر کا منہ دبوج کیا جو چیخنے چلانے کی پوری تیاری کر چکا تھا مردکواس کی اپنی نظروں میں گرانے والی عورت .....ایناعیب چهیا کرمر دکوگالی دینے والی عورت اليي عورت كي يمي سزائے۔ باولا دُطلاق یا فته خوبصورت عورت ..... مراک کنارے کر وے بادام سے لدا ہوا درخت ..... و یکوریش الی اٹاپرست اور چالاک عورت کی یمی سزا ہے.....ساری زندگی پرخلوص ساتھی کورستی رہے۔ پر

دوشيزه الله ك

READING **Negiton** 

• التخابر داشت كرتا.....؟

كمب تك برواشت كرتا.....؟ کون کرتاہے با تجھ عورت ہے اتن محبت....؟ ئاشكرى،احسان فراموش... مرے میں دم کھننے لگا تولا وُنج میں چلا آیا۔ گریدد کی کرایک دم خودکوسنجال لیا کہ بانو آیا بھی کسی گہری سوچ میں مستغرق نظراً کمیں۔ شمر کواتی رات تک جاگتا یا کر بدحواس ہو کر کھڑی ہوگئیں۔ '' ارے …… مال صدقے جائے …… ابھی تک سوئے نہیں …… انہوں نے قریب آ کر ثمر کے سر پر ہاتھ ۔ '' آ پ بھی تو جا گ رہی ہیں ….. حالانکہ آ پ تو میڈیین لے کرجلدی سوجاتی ہیں یثمر نے سنجل کر بات ك اساين بى آواز بهت نى اوراجلى محسوس مولى \_ روں میں ہوتی ہے۔ جیسے مرومیت وفن ''بس ..... بیٹا .... جس گھر میں طلاق ہوتی ہے اس گھر کی پہلی رات ایسی ہی ہوتی ہے۔ جیسے مرومیت وفن کر کے دالیس لوٹے ہوں۔عور تنی رور وکر تھک مری ہول۔ با نوآ پانے ایک تھنڈی سانس بھری اور دو ہارہ تملی صوبے میں ھنس گئیں بیتو موت ہے بھی پچھ بڑھ کر ہے کفن وفین کے بعد صبر بھی آنا شروع ہوجا تاہے۔ مگراس کیس میں صبر کرنا ...... بہت مشکل ہے .... تمریب ہی ہے بولتا ہواماں کے پہلومیں بعیرہ گیا۔ ''یں بیان سے بنیا مذا ''اے ہٹاؤ.....کیا اول فول سوینے گئے۔ اے ہنا د ...... ایں کاغم منانے کی ضرورت نہیں .....تم مرد ہوعدت میں نہیں بیٹھو گے .....کل ہی تمہارا نکا آ '' خبر دار .....اس کاغم منانے کی ضرورت نہیں .....تم مرد ہوعدت میں نہیں بیٹھو گے .....کل ہی تمہارا نکا آ ہوسکتا ہے۔تم ہاں تو بولو بانو آپا کے من کی مراد پوری ہوچکی تھی۔ دور تک میدان صاف تھا۔ دادی کہلانے کی خواہش نے تڑپ کاروپ دھارلیا۔ برسی بے صبری سے گویا ہوتی تھیں۔ تمرينه مونفتول كي ظررج مان كي صورت تكي ..... " بیرکیا کہید ہی ہیں ای ..... بیکوئی موقع ہے الی باتیں کرنے کا ....؟" '' یمی موقع ہے۔۔۔۔خوشی کا انتظار نہیں کرئے۔۔۔۔۔اہتیام کرتے ہیں۔ میں تو اس منحوں کا نام بھی نہیں لینا جا ہتی ۔اور منه تمهمار بے مند سے سننا چاہتی ہوں .....گالی دیتی تھی وہ تمہیں .... دوسری شادی ہوگی تو وہ دنیامیں ذکیل ہوگی ..... جب لوگوں سے سنے گی کہ ثمر کے بچے بالکل باپ پر ہیں۔ یا دا دا دا دادادی پر میں۔ منه و کھائے قابل نہیں رہے گی ..... دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوجائے گاتنہیں سوگ منانے کی ضرورت نہیں ۔ شکرانہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ، مستری سے بات ہوں۔۔۔۔۔اس بیضتے تمہاری شادی کر دوں گی اورا نشاءاللہ اسکلے برس تمہارا بیٹا کھلا وَں گی۔ با نو ارے تم ہاں تو بولو۔۔۔۔۔اس بیضتے تمہاری شادی کر دوں گی اورا نشاءاللہ اسکلے برس تمہارا بیٹا کھلا وَں گی۔ با نو آياشديد جذباني مولئيس بهت تأك كرنشاندلكا يا تفا-

READING

Rection

سمر پیر مبد ہوں ہو ہیں۔ بہت میں حرسہ مدہ ہوں ہے۔ \* نیٹیا ..... وہ بھی اکلے برس .... شریانوں میں جوار بھاٹا اٹھنے لگا ۔ کتنی بردی قربانی دے رہاتھا میں .....گر

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس عورت کوفتدرنبیں تقی ۔ شاید دوسری شا دی کرنا میرے لیے ایک مرحلہ ہوتا ..... مگراس نے میری مروانگی پرضرب کا ری لگائی ہے۔اس کا جواب تو دوسری شا دی کے ڈریعے ہی دیا جاسکتا ہے اور دینا بنتا ہے۔

" ای جان "……آب فکرنه کریں ……جوآب جا ہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ گرآ پ اتی جلدی بھی نه کریں ……

مجھے پکھ وفت دیں۔

سے چھوں دیں۔ دوسری شادی کرنا تو پہلی شاوی کرنے ہے زیادہ ضروری ہوگیا ہے ای جان۔'' یہ کہہ کر ثمر آیک جھکے ہے اُٹھ کھڑا ہوا۔اب وہ مزید ہات کرنے کی قوت کھوچکا تھا۔اعصاب چین کی کریدہ ہورہے تھے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔خوش کی تیز ہوا میں بانو آپا کے الفاظ اُڑے جارہے تھے۔ جن کو پکڑنے کے چکر میں ثمر ہاتھ سے نکل گیا۔

ہے ں ہیں۔ وہ پُر مسرت کلمات منہ ہے نکا لئے کی حسرت لیے تمر کے نقش قدم دیکھنے لگیں۔

☆.....☆

بہن کیا بتا دَل بہت دکھی ہیں ہم لوگ ..... جوان جہان بہوداغ مفارفت دے گئے۔ بہونیں ہی .... ہماری بین کیا بتا دَل بہت کیا ہے۔ اور کے مفارفت دے گئے۔ بہونیں ہی .... ہماری بین کہتی ہیں ہے۔ اور کا تھی ۔ اور کی کا چھالہ بنا کررکھا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کرجیتی تھی ۔ وہ بھی ای کہتی ہیتھے پیچھے پیچھے پیر تی تھی ۔ فر دوس مجر جھے کے آئسودو پیٹے سے پوچھی بڑی رفت بھری آ واز میں اظہار عم کر روی تھیں ۔ ان کی عزیزان جان کہتی گئی ۔ وراس سلیلے میں کروی تھیں ۔ ان کی عزیزان جان کی گئی ۔ اوراس سلیلے میں کری والوں کو یاور کا گھریار دکھانے نے لئے آئی تھی ۔ جو گھریار دیکھ کر بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ یائج سؤر کا ڈبل کے اسٹوری بنگلہ .... کی لائق آ رکیلیٹ کے ہنر کا منہ بواتا جوت پورچ میں کھڑی 1976ء کی (فور) وہیل کے ساتھوں کرین المان آ رکیلیٹ کے ہنر کا منہ بوان گھیر رکھا تھا۔ لان میں کھلے خوش رنگ پھول، چیکو، آ م اور ساتھوں کرین المان کی بھول، چیکو، آ م اور شریع کے درخت گیٹ پھول، چیکو، آ ماور شریع کے درخت گیٹ پھوٹا سا و بھی ٹیبل مشریع کے درخت گیٹ پھوٹا سا و بھی ٹیبل گارڈ ن جومرحومہ ایمن کے شوق ومیت کا تر جمان تھا۔ درحقیقت سے حصراس کے خوابوں کی حسین دنیا تھا اور اس کی جائے گیاہ بھی، پیکول کے اسکول جائے کے بعد اس کا زیادہ وقت ادھری گزرتا تھا۔

پکن کا در دازہ کھول کر ڈر تی کچن میں ہی آی اور یہاں ہے ایک چھوٹا سا در دازہ ویکی ٹیبل گارڈن میں کھاتا تھا۔ ای ورواز ہے سے وہ اپنے گارڈن میں آجاتی ہے نئی کے لیے ٹماٹر پودین ہری مرجیں تو ڑتی ، ہونڈی تیار ہوئی تو

وه اتارِ تَى مُيارِيان صاف كرتي ياني وُالتي ....

محمر کی دوزخ میں میرچھوٹی می جنت تھی۔فردوس کی گھاگ نظروں نے تاڑلیا تھا کہ آئے دالی خاتون بہت متاثر نظر آرہی ہیں۔جھٹ بہانے سے سارے گھر Visitb کرا دیا اور پہلی مرتبہ بغیر سوچے بچے بھی بول دیا کہ میدو متشیل گارڈن ان کی بیار کی مرحومہ بہونے لگایا تھا۔

یں مرکے ساتھ ساتھ خاتون فردوس ہے بھی از حدمتا ٹر نظر آرہی تھیں۔ جو بہانے بہانے ہے اپنی مرحومہ بہوکو بہت محبت سے یاد کر رہی تھیں اور مارے محبت کے اس کے ہاتھوں لگایا ہوا و تحبیثیل گارڈن تک دکھا رہی

الثاءالله ..... بهت محنى ادرسليقه مند بهولي في آپ كوسسان كايه بهاختدر ومل تا-

Seatton

''آ ہ۔۔۔۔۔ہا۔۔۔۔جاردن کی جاندنی تھی۔فردوس نے بھی یوں کہا گویا سینے میں درد کی ٹینس اُٹھ رہی ہوں۔۔ ''خودکوسنجالوفردوس۔۔۔ادرصبرےسہارا پکڑ و۔۔۔۔اللّٰہ بہت جلد تہمیں بہت اچھی بہبود لے گاہونی کوکون ٹال سکتا ہے ہونی ہوکررہتی ہے۔۔۔۔۔قسمت میں یہی کھاتھا۔ پیارمی سیلی نے مطلب کی بات کرئے کے بہانے

'' ہاں جانے دالے چلے جاتے ہیں۔ مادیں ہاتی رہ جاتی ہیں۔ میں تو اپنے جوان جہاں بیٹے کوو کیھتی ہوں تو

كليجه منهكوآ تاب

سہوں ہے۔ فردوس نے اپنی سوتھی آئیمیں پھر آ فچل ہے رگڑیں۔رگڑھے آئھوں میں جلن ہو کی تو قدر تی طور پرنمی اتر آئی۔ ویکھنے والول کو شدت گربیہ کا گمان ہوا۔

سهیلی جن کا اسم گرا می غز الد تھا ..... مید دیکھ کر پھو بی نه سار ای تھی کہ پروجیکٹ کامیا بی کی طرف جا تا نظر آر ہا

، 'بس ..... میں توابیعے بیچے کی تنهائی دیکھ کرجلد سے جلداس کا دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہوں۔ ورنہ کیسی شادمی ادر کہاں کا بیاہ .....دل توعم ہے بوجھل ہے۔ عمراولا د کا منہ دیکھتی ہوں تو دل کوسمجھا نامی<sup>و</sup> تا ہے۔ ا تنابرُ ا کھر توجیسے بھاڑ کھانے کوووڑ تاہے۔ فردوس کی آ واز پھر گلو کیر ہونے لگی۔ '' صبر کر وفر دوس .... الله تمهارے اس گفر کو پھر خوشیوں سے پھر دے گا۔' سبیلی نے ول جوئی کا سارا زادر مہمان خاتون کومتا ٹر کرنے کے لیے لگایا تھا۔ ساتھ ہی ان کی طرف کن آتھیوں ہے دیکھ بھی رہی تھیں۔ بِنَوْمَ وَمِسْهِ السَّامِ مِسْمِ مِنْ مِنْ الْجَارِهِ بَعِي كَمِيا ہے - 'فرودس نے بھرآ ہ مجر كركہا تھا۔

'' چھوڑیں ای …… پیڈیرامہ پہلے بھی سومرہ تبہ ہوچکا ہے۔آپ ہر بارخوش فہمی میں مبتلا ہوجاتی ہیں۔اور دہ ہرمر تنبه مندأ ٹھا کروا کی آ جالی ہیں

ا فشال براس تقرلنگ نیوز کامطلق اثر مذہوا تھا۔ کوفٹ مجرے کہتے میں گویا ہوئی تھی مال کے منبح منبح کے فون کے بعد کہ میاں کام پر چلا جائے تو مجھے فون کرنا بہت دھا کہ خیز خبر سنانا ہے تہیں .....افشاں ہے مل کا نٹا دومجر ہو گیا تھا۔ آج شوہر نامدار بھی لیٹ گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد ساس نے طلب کرلیا تھا جب این کے پایس مینجی توبیدد مکھ کر مال کا فون ہی بھول گئ کہ ساس صاحبہ سردیوں کے استقبال کی تیاریاں کررہی تھیں۔ کمٹس ،مون لائٹ جیا نٹاشنگھائی کی ناورروز گاررضا ئیاں ، ملتان کی جازم ، فیصل آباد کی رسمین وریان ِ، غایا ہے اور جانے کیا کیا .... ساتھ بی جاریٹ کی وارڈروب کے چاروں بٹ کھلے ہوئے اور آ دھے سے زیادہ کیڑے زمین پرڈھیر تھے

بِهِنَى آج ماسى كوآية بى اس كام پرلگا دو .....جيت پر پيميلا دے گی۔ پيچيلے سال بھی دھوپ <u>لگنے</u> ہے رہ گئے

۔ افشال کی شکل دیکھتے ہی انہوں نے پر وجیکٹ ٹجھا دیا۔ وہ جو دھا کہ خیز خبر سننے کے لیے تڑپ تڑپ کراُ دھ مو تی ہوجار ہی تھی یوں ہوگئی جیسے مرے پر سوڈ رے۔ دیکھیل احتیاط سے گن لو ....ان ماسیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میرا ایک کمبل پہلے بھی گم ہو چکا ہے۔



تہارے سرآ زاد کشمیرے لائے تھے۔آج کل ایسے کمبل دیکھنے کو بھی نہیں ملتے۔ ''امال بیدائنے سارے بستر کیوں سنجال رکھے ہیں۔غریبوں میں بانٹ دیں تواب ملے گا۔' افشاں کی جان جل کرخاک ہونے تکی ۔ ساس صاحبہ نے افتال کو یوں تھورا جیسے اس کی گردن ہی دیوج لیس کی دو محمر میں دور پارے مہمان بھی آتے ہیں۔ آج کل کی اثر کیوں میں گھر گرہتی کا شعور ہی نہیں ہے۔ ہارے ہاں رواج ہیں ہے کہ برسنے کی چیزیں مسابوں سے مانکتے پھریں۔ 'اِنہوں نے بری طرح لناڑویا۔ افشال چپپسادھ رہی ۔ مای آئی اُس کی جان چھوتی ۔۔۔۔امال نہانے چلی کئیں اور اُس نے سکھ کا سائس مجر کرتڑہتے ہوئے مال کوٹون ملایا۔ شل اعصاب پروہی تھی پی خبر کا بوجھ پڑا جس نے اس کے ٹم وغصے میں اتنااضا فہ کر دیا تھا کہ ہاں کی طرح آئےون B.P بالی رہے لگاتھا۔ ارے اس نے صاف صاف طلاق دینے کی بات کی ہے۔ بانو آیا نے بڑے جوش وخروش سے خرکا ہاکس بنامااورا ہے حساب سے اخبار کے فرنٹ بہے پر عین ورمیان میں پبیٹ کیا۔ '' ذی تو مہیں .....'' افشاں نے برجت کہا۔ موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ ارے اس نے ناشکری کے مند پر کہا ہم مال کے کھر پہنچو۔ پیچھے پیچھے طلاق کے پیر پہنچ جا کیں گے۔'' 'جب پیچیں گے .... تب دیکھیں گے ....''افشاں میں ہنوز سرگری ناپید تھی۔ "ارے مسجھ میں رہیں .... میں نے خوب یکا کیا ہے اب تو ناک بھی رکڑے کی تو نہیں بہانے کا جب طلاق کے پیر دیکھوں گی تب ہی یقین کروں گی۔ آپ تو بہت سیدھی ہیں۔ بھانی جادو کی چھڑی

جب طلاق کے پیپر دیکھوں گی تب ہی یفین کروں گی۔ آپ تو بہت سیدھی ہیں۔ بھانی جادو کی چھڑی گھرا کی آپ طلاق کے پیپر دیکھوں گی تب ہی یفین کروں گی۔ آپ تو بہت سیدھی ہیں۔ بھانی مرپر بٹھا کرلے آئیں مجے۔افشاں نے بے مزہ ہوکرفون بندکرنے کا رادہ کیا۔ تاریخ ڈال کرمیری بات لکھ لو۔۔۔۔۔اللہ نے ہماری من لی۔۔۔۔اب تو اس کا باپ بھی آ جائے تو بات نہیں ہے گی۔ بانو آ پاکے لیج میں یفین ووٹو ت کی وہ کیفیت تھی کہافشاں بھی سوچنے پر مجبور ہوگئ کہ ضرور کچھا لیا ہوگز را ہے کہ مال کے اندراس بلا کا اعتماد ہے۔

ہے لہ مال بے اندرا ک بلا کا اسماد ہے۔ ''طلاق کے پیپرز دیکھرلیں تو بتا ہے گا ۔۔۔۔۔ پھریں بھی وہ پیپرز دیکھوں گی اور پڑھوں گی ۔۔۔۔ فی الحال تو ہری طرح کچینسی ہوئی ہوں۔ ہماری ساس صاحبہ نانی کا جہیز کھول کر بیٹھی ہیں ،خدا حافظ ای جان ۔۔۔۔۔موقع ملا تو چکر لگاؤں گی۔''

افشاں نے اپی طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ ساس صاحبہ کی پیکار پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ تانی کا جہیز ..... بانو آیا ..... ذہن پرزور ڈالنے لگیس کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہوسکتا ہے؟'' کڑھن بھی تھی، ول کی دل ہی میں رومی تھی۔

☆.....☆.....☆

رات بحر نینزٹوٹی رہی تھی۔ صبح کے اجالے نے تھکا مارا .....جیسے رات بحر میلوں پیدل چل کر گھر پہنچا تھا۔ پختہ عادت کے سبب بایاں بازوبا کیں جانب پھیلٹا چلا گیا۔ مگر اس پھیلاؤ میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ بازوجہاں تک جانبکا تھا چلا گیا۔ دل خالی ہونا مشکل مگر بستر بردی آسانی سے خالی ہو گیا تھا۔



شعور نے یقنین د ہانی کرائی اور تمام حواس تکمل بیدار ہو گئے ۔گراتنے پوٹھل ہو گئے جیسے وقتی طور پرسارا وجود مقلوج ہوگیا ہو۔

میں اس یقین کے ساتھ مارجن دیتا رہا۔ معاف کرتا رہا کہ اس عورت کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوں۔اس کی خدمت اس کی محبت کا اظہار ہے۔ مگر وہ تو ہر دفت اپنے دل میں زہر چھیائے رہتی ہے ذرایبا دفت ملتا ہے اور مجھے میری نظروں میں گرادیتی ہے۔اتنے برس ساتھ رہنے کے بعد بھی اس طرح کی بات کرتی ہے۔ استنے برسوں میں بھی اسے پتائمیں چلامیں کتنا قابل ہوں اور کتنا تالائق .....

اس طرح ہے ساتھ رہنے کا کوئی مزہ ۔۔۔۔۔کوئی فائدہ نہیں ۔۔۔۔کہ مجھے ہروفت اپنی عزت خطرے میں محسوس ہوا در دہ ہروفت اپنی محبر ومیوں کی فرمہ داری مجھم پر ڈالتی رہے سب ٹھیک ہوگیا۔ یجھ غلط ہی چل رہا تھا۔ تمریے گری سائس لے کرآ تھے موندلیں۔

بوں محسوں ہوا جیسے عرصہ دراز سے سارا وجود رنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ کوئی کرامت ہوئی اور ایک چھنا کے

ر جیریں مٹ کریں۔ بچھڑتے وفت اگرچہ دلوں کو دکھ تو ہوا گھلی نضا میں سانس لیٹا گر اچھا لگا بعض اوقابت ا جا تک بہت سے بوجھ سر پرآ پڑتے ہیں۔لیکن دہ جگہ میسر نہیں آتی جہاں سرہے بوجھا تارکر . ڈھیر کردیے جاتیں۔

د بیر مرتب ہوں۔ بوجھ تلے دیا وجود آہتہ آہتہ قدم رکھتا آگے بڑھتا رہتا ہے۔اچا تک لرزیدہ قدم لڑ کھڑاتے ہیں۔اور انسان تمام بوجھ کے ساتھ گر پڑتا ہے۔ بوجھ بھی گرجاتے ہیں۔اتر جاتے ہیں۔اس کے باوجود دوبارہ کھڑا ہونے میں وقت لکتا ہے۔

ہو ہے یں دست ساہے۔ صورت حال یمی تھی۔ بوجھ تواتر گئے تھے مگر بستر سے اتر نا ایک مرحلہ لگ رہا تھا اس اوقت اس کے میل فون پر بیل ہو نگ تھی۔ دل جوڈ ویتا محسوں ہور ہا تھا یوں اچھلا جیسے کسی ڈو بنے والے نے پانی سے باہرا آنے کی آخری

وصیان قدرتی طور پرچمن بی کی طرف گیا۔گزرے ماہ وسال کی سینت کررکھی ہوئی خوش فہمیاں عموماً ایسے ہی موقعوں برکام آئی ہیں۔

شایدا سے نقصان کا احساس ہوا ہو ..... شایداس نے معافی ما تکنے کے لیے فون کیا ہو ..... سیل تک ہاتھ بڑھاتے ہوئے اتناسوچ لیاتھا۔

\* دهمگر .....سا<u>سنے</u> ندا کا نام بلنک ہور ہاتھا۔

اس وفت اس كامودُ اس بات كى اجازت تيس د در باتفاكه وه اين سابى تعلقات باب باب الركن انداز میں اس نے سائلینٹ کردیا کا شنے کی صورت میں اندیشے تھے کہ وہ باز نہیں آئے گی اور پریشان ہوکر د وبار ہ ٹرائی کرے گیسل ایک طرف ڈ ال کروہ اپنی تو انائی سحال کرنے کی کوشش کرنے لگا تا کہ بستر خچھوڑ کرا ہے معمول کے کام انجام دیے۔ مگرسل پر رنگ دوبارہ ہونا شروع ہوگئی۔ وہ آجے آنس ہیں حمیاتھا ذمہ دارانہ پوسٹ محمى الما أف بهي تهيس كرسكتا تفاية وشيل ربي تحي كوني بهي اجم كال استقلى \_





میر تو ایک بلا میں نے اسپنے پیچھے لگالی ہے۔ اس نے پھرسل سائلین کرتے ہوئے کوفت کے عالم میں سوچا۔ نالیندید کی کے احساس میں بھی بڑی توت ہوتی ہے۔ فزکس میں فورس کا قانون پڑھانے والے اس اہم كَلَةً كُوا ج تك فراموش كيه موي إن

ے وال مع برا من سیارے ہیں۔ اس کی شدت کا ادارک بہت کم لوگول کو ہوا ہوگا۔ وہ اس قوت کے زور پر ایک جھٹکے سے اُٹھ بیٹھا۔ اور بجلی کی سیزی کے ساتھ سوفٹی پاؤل میں پھنسیائی اور واش روم کی طرف اتنے عجلت بھرے انداز میں بڑھا گویا کسی كونے سے ندا تكلے كى اوراسے ديوج لے كى۔

واش روم كا دروازه بند كرتے ہى اسے يوں سكون محسوس ہوا جيسے اسينے تعاقب ميں آنے والے لئيرول سے اس کی جان چھوٹ کئی ہواوروہ بحفاظت اپنی منزل پر بھی گیا ہو\_

ویے جھی جب سے الیجڈ واش روم کلیق ہوئے ہیں۔ یہ بران سے دوجا راوگوں کی بناہ گا ہیں بن گئے ہیں۔ كيونك برانے زمانے كے واش رومزى طرح يهاں باريال ميں لكتيں اس ليے اندروالے كو باہر آنے كى عجلت نہیں ہوتی ۔ بہت سارار ونا ہوتو اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں <sub>۔</sub>

بدزبان بوی سی طرح چپ ند ہورہی ہوتو بہترین جائے بناہ ہے۔ اندر تھسوشاور کھولواور اس کے شیجے کھرے ہوکر دنیا کی فکروں ہے آ زاد ہوجاؤ میاں مرنے مارنے پرتل جائے تو بھاگ کر واش روم میں جاؤ اور اندرے دروازہ بند کرکے حالات معمول پرائے کا انتظار کرو۔ اور اس وقت تک اس پناہ گاہ کا فائدہ لوجب تک میال کوخودشد بدحاجت پیش ندآ نے کیونکہ وہ اس حالت میں مرنے مارنے بلکہ منافع کا سودا بھی ہلتوی کر دے

شاور کی پھوار میں بھیگتے ہوئے تمرکو یونبی محسوس ہوا جیسے وقتی طور پراسے بے شارتظرات سے نجات مل گئ

ہو۔ کیاضرورت تھی اتن ہمدردی بگھارنے کی ..... پیھٹنی تواپنے <u>گلے میں، میں نے خود ہی</u> ڈالی ہے۔ نیم گرم پانی سر پر بیژر ہاتھا۔اوروہ سکون سے اپنی غلطی کا اعتراف کررہا تھا .....فزکس ادر کیسٹری باہم محلوظ ہو <u>پیکے تھے۔</u>

' جوان بٹی کی دائی جدائی سے نڈھال ماں باپ کی طرف دیکی کرچن بڑی بے اختیاری کیفیت ہیں سوچتی کہ اپٹا بیگ اُٹھا کرانہی ظالموں کی کچھار ہیں واپس چلی جائے۔ آخر دہ کس طرح سے ایک اور ٹی بری خبر ماں باپ کو سٹایائے گی۔

اگر وہ خودسے می خبر مذہبی سنائے در دازے سے ہرآنے والی کورئیر ڈاک تو زیادہ تر مشکور حسین ہی ریسو كرتے إلى -خدائخواسته اگروانعي طلاق نامه آئيا پھرتو بچے نہيں ہوسكے كار وقبل كے طورير بچے بھي ہوسكتا ہے۔ مشکور حسین تو پہلے ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ان پر توریخ برجلی بن کرہی گرے گی۔

اس خیال کے آتے ہی بدحوای پیدار پر غالب آگئے۔اس نے بری بے ساختگی کے عالم میں تمر کوفون ملایا تھا۔ تمریخی مرتبہ کی کوششوں کے با وجود کوئی رسپائس نہیں ملاتھا۔ لینڈ لائن نمبر ملانے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ أيك توميك بانوا يا برآنے والى كال يوں ليك كرريسيوكرنے كى عادى تقيس جيكى كى انتهائى ضرورى كال كا انتظار كرنے والا بتاني سے ريسورا فھا تا ہے۔ ووسرے سيكرسيآ فس نائم تھا۔





کی مرتبہ کی مایوی کے بعداس نے آفس نون ملایا تو پتا چلا کے ثمر صاحب آج آفس بی نہیں آئے۔ طرح طرح کے دسوسوں اورا ندیشوں نے دل کو گھیر ہے ہیں لے لیا۔ شاید وہ طلاق کے بیپرز تیار کرانے کسی ویس کے آفس پہنچا ہو۔ ''شاید سسیہ سیشاید دہ سسن' وہ بخت آ زمائش دورانے سے گزرر بی تھی۔ معاقدرت نے اس کیفیت کو ایک فطری پریشانی میں تبدیل کردیا۔

آ کے۔ فطری پریشال میں تبدیل کر دیا۔ اُس کی نظر نور العین پر اتفا قابر گئی تھی جو بالکل سیدھی کیٹی زور زور سے جھٹکے لے رہی تھی ہر جھٹکے کے بعد دوسر ہے جھٹکے میں اتنا ہی وقفہ تھا جو مسلسل چکیوں کے دوران ہوتا ہے۔اس سے بھی خطرناک بات جونظر آگی تھی دہ یہ کہ اس کی پتلیاں بیوٹوں کے اندراو پرچڑھ گئے تھیں صرف آئکھوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔

اس کے حلق ہے بڑی دلدوز جیخ نکام تھی۔

''امی ……؟'' کچن میں بچوں کے آنچ کی تیاری میں مصروف عطیہ بیگم کے ہاتھ سے چھری دور جا کرگری۔ مہ یارہ اور مہ وُٹ تو آج اسکول گئ تھیں۔ان کی طرف تو ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ کا بیتی لرزتی جِمن کی طرف مہا گذہ

چنن پکی کو گود میں اٹھا پھی تھی۔ بکی کو چھوتے ہی یوں محسوس ہوااس نے کو ٹی انگارہ چھولیا ہو۔ آ نافا نا اتنا تیز بخار ، ایک گھنٹہ پہلے ہی تو اس نے اسے فیڈر دے کر سلایا تھا۔ بھی بھی Change کی تھی۔ ریشنل لگاتے ہوئے یا ذی تمبیر بیج بھی نارل محسوس ہوا تھا۔

" كك كك سيكيا بواجْن سيج" عطيه بيكم نے بيتا بانداز ميں بچى كو كود ميں لينے كے ليے ہاتھ براها

رہے۔ ''ای .....میں نے دیکھااس کو Fils پڑر ہے تھے۔اور ہاتھ لگا کر دیکھیے کتنا تیز ٹمپریکر ہے۔ایک گھنٹہ پہلے تو بالکل نارل تھی۔ ای ..... جلدی ہے چلیں ..... ڈاکٹر کو دکھا ئیں۔ چمن جیسے رونے دانی ہوگئ۔ Infant سنبھالنے کا پہلا پہلا تجربہ تھا۔ دوسرے مید کہ میدیکی اس کے پاس امائت تھی۔احساس ڈ مہ داری نے بھی حواس باختہ کردیا تھا۔

عطیہ بیگم کے ہاتھ یا دُن پیمول رہے تھے۔ گرتی پڑتی بھا گیس ۔ چمن جلدی جلدی بکی کی ضروری چیزیں مثلاً اس کا دودھ، گرم یائی کا فلاسک فیڈر 'نیپیز' بخار کی میڈیسن بیگ میں رکھنے لگی ۔ فورا ہی خیال آیا اسے ایک ڈوز پینا ڈول سیرپ تو فورا ہی دینا چاہیے۔ راستے میں پتانہیں کتنی دیر لگے۔

☆.....☆.....☆

المعات من كالر ...... ثمر كے ہونۇں پرطنزىيە مسكراہٹ كھيل رہى تقى ۔ قيامت تك پكارتى رہو۔ ميں بلٹ كر





وتمحضه والانبين\_

زندگی کوتماشہ بنا کرر کھ دیاہے۔میری تو میری میری مال کی دل آ زاری کرتی ہو۔تمہاری دجہ سے میں انہیں و کھ دیتار ہا ہوں۔مگر وہ مال جیں میری خوشی پر راضی ہوتی رہی جیں۔معاف کرتی رہی جیں۔

اس عُورت نے تو مجھے جہنم کے دہائے پر کھڑا کر دیا ہے۔ دہ بات جو صرف مجھ نے کی جاسکتی ہے۔ ہاں سے کرتی ہے۔ مجھے میری ماں کی نظروں میں گراتی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اُن پر ..... شمر کی شریانوں میں جوار بھاٹا اُٹھ رہاتھا۔ اگر چمن اس وقت سامنے ہوتی تو شایدو ہ اس پر ہاتھ بھی اٹھادیتا۔

ممرویباتی شوہرفورای فیزیکل ٹارچریرا جاتا ہے جبکہ شہری شوہر مینظی ٹارچراس قیامت کا کرتا ہے کہ روح

بھوڑے کی طرح ونوں وروکر تی ہے یہی ور د لے کر چمن اس گھرے لے کرنگلی تھی۔

میری دنیاو آخرت میری ماں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ عورت تو تہمی کہیں بھی ل تی سر

ُ ثِمْرٍ نے مِسِ کالز Delete کردیں اور بیوں جاتی و چوبند ہوکر ایکسرسائز کرنے لگا گویا اکھاڑے میں

اترنے کی تیاری کررہا ہو۔

انقام کاجذبہ یوں جیکے ہے درآیا۔جیسے ہارش کا یانی حبیت میں ٹیکنے کی جگہ ٹورانی تلاش کر لیتا ہے۔ دوسری شادی بھی ہوگی۔اس آگئن میں بیچ بھی تھیلیں گے۔میری قربانیوں کا بہت احبیا صلہ دیا ہے۔اب مجھے بھر یور جواب دینا ہے۔

تمری اناس بری طرح زخی تی که و به تالی مرجم الاش کرر ما تعا۔

☆.....☆.....☆

چمن عطیہ بنگم اور مشکور احمہ کے ساتھ بڑی کوشہر کے بہت بڑے ہاسپٹل میں لے آ کی تھی وہ کسی تسم کا بھی رسک لینانہیں جا ہتی تھی ۔

جا کلڈ اسپیشاسٹ غلی عثمان کے روم کے باہر بہت ہے لوگ بچوں کو لیے بیٹیے بتھے مگر بڑی کی حالت کی وجہ سے اے ایمرجنسی میں دکھایا گیا۔ڈاکٹر غلی عثمان بطور جا نلڈ اسپیشلسٹ اینا ایک خاص مقام بنا چکے تھے۔OPD میں دیکھے جانے والے بچوں کی حالت کے پیش نظر OPD ڈاکٹر ز ڈاکٹر علی عثمان کو ہی حالت کے پیش نظر OPD ڈاکٹر ز ڈاکٹر علی عثمان کو ہی حالت کے پیش نظر OPD ڈاکٹر ز ڈاکٹر علی عثمان کو ہی حالت کے پیش نظر OPD کر تر تھ

ڈاکٹر علی نورالعین کا معائد کررہے تھے اور چمن بے تالی سے ان کا چبرہ و کیے رہی تھی۔ اچھی صحت کا غماز تر و تازہ نگھرانگھرا چبرہ تھنی مو مچھوں نے او پری ہونٹ آ دھا ڈھانیا ہوا تھا۔ شرٹ کی آسٹینیں تھوڑی نولڈ کی ہوئی تھیں۔ جن سے جھانگرا بانہوں پر گہراسیاہ رواں ایک بھر پور مروائمی کا تاثر دے رہا تھا۔

'' بگی کوکون سا وودھ دیتی ہیں۔'' ڈاکٹر علی عثمان نے اپنے چبرے پر چمن کی نظروں کی ٹیش محسوں کرتے ہوئے برا دِراست دیکھنے ہے کریز کیا اور د؛ دھ کی باہت یو چھا۔

چمن نے برانڈ بنادی۔

''آپ کیوں اس معصوم کی حق تلفی کرر ہی ہیں۔ یے کے لیے مال کے دودھ سے بڑھ کرکوئی غذائبیں۔ آپ اسے خووفیڈ کرائیں۔ بچی بہت ویک ہے۔ خاص طور پراس کا ہرین بہت Effected لگ رہا ہے۔ آپ نے





During Pregnancyشايد منرلزاورا سيشكي فؤلك ايسذ استعال تبين كيا\_

ڈ اکٹرعلی عثانِ اپنے پیشہ درانہ انداز میں بولتے جارہے تھے۔ چمن گھبرا کرعطیہ بیکم کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر ڈ اکٹر علی عثان کو دیکھا پھرخو دکوسنجال کربڑے پر دقارا نداز میں کو یا ہوئی۔

" بچی بہت ویک ہے۔ بیار ہے تب ہی تو آپ کے پاس لے کرآئے ہیں۔ 'کہیج میں پچھ خاص تھا ڈاکٹر علی نے چونک کر چمن کی طرف بل مجرکود مجھا۔ جیسے خاموتی کی زبان میں کہدر ہے ہوں کہ ہوں .... تو آپ مجھے میرا کام یاد دلار بی ہیں۔ کیونکہ آپ نے تواسیے جھے کا کام مہیں کیا۔

بدایک دوضروری شیت کراتا ہول کے \_ ابھی ایک انجشن کیے گا۔ بدد دسیرے آپ لیل \_ رات تک دد

مرتبہ ملادیں۔انشاءانٹدکل منج سے پہلے بچی کی طبیعت سنجل جائے گی۔ ڈا کٹرعلی عثانِ کی عمر 35°40 کے درمیان کی عمر ظاہر ہور ہی تقی ۔طرزِ کلام میں دھیما بین اور شاکنتگی نمایاں

تھی ۔ اندازمسیجائی بہت دلفریب تھا۔ پریشان حال کوتو ان کے چندالفاظ سے بھی بہت ڈھارس بندھتی محسوس

نسی جائلڈاسپیشلسٹ سے براوراست پہلی بارچمن کاسابقہ پڑا تھا۔ بچوں کی مسکراہٹیں واپس لانے والوں کے انداز ای طرح کے ہونے چاہئیں۔ بچوں سے محبت کا فطری احساس تو اس کا مُنات اورانسانیت کی روح ہے وہ ڈاکٹر علی عثان ہے ہیں بچوں کے نیق مسجانے متاثر ہوئی تھی۔

ان کا میرجملہ کہ بچی کی حالت سمجل جائے گی اینے اندراتنی توانائی رکھتا تھا۔ چمن پژمردہ اعصاب جاگ ا تھے۔ کو یا مرتبھائے سبزے پر پھوار بڑگئی ہو۔

" تھینک یوڈ اکٹر ..... آپ کی طرف سے مزید کوئی ایڈ دائز ....؟" چن نے بچی کو اٹھاتے ہوئے فزیش

ے زیادہ سے زیادہ فاکرہ اٹھانے کی کوشش کی۔

· · بِحَى كوا بِنا و دوه بلايئے - ' بير كه كر دُا كٹر على عثمان رئيس \_ اگلے اير جنسي پيشف بيچے كى طرف احساس ذ مدداری سے بڑھتے چلے محمئے بچن نے پھرعطیہ بیکم کی طرف دیکھا۔

پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ادرڈا کئز کو بیاتانے کی بھی کوئی ضر درت نہیں کہاں بھی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ بتا بھی دیں تو کیا وہ داپس آ جائے گی۔عطیہ بیگم نے میڈیسن کی سلِپ تہہ کر کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے بہت آ ہستہ آ واز میں چمن کوخلفشارے نکالا۔ کیج میں اولا دکی دائمی جدائی کا در دہنوز تھا دونوں کارخ اب میڈیکل اسٹور کی طرف تھا۔

تمر بیڈردم سے باہرآ کرمہیں دے رہاتھاا در بانوآ یاہے دفت کا نے مہیں کٹ رہاتھا۔ دل بہلانے کے لیے پیاری سہلی کونون ملایا امجھی بات شردع ہی گی تھی کیٹمرآ تا نظرآ یا جلدی ہے لائن کا ہے دی اور بولیں۔ " بس کیابتاؤں .....میرے د کھ کا انداز ہ کوئی نہیں لگاسکتا۔ بیتو میں ہی جانتی ہوں *کس طرح بر* داشت کر رہی تھی۔ایسی ایسی سناتی تھی کہ میں حلف بھی اٹھالوں تو کوئی یفین نہ کر بےشکل سے بہت بھونی جولگتی تھی۔'' "ارے بیشرا کیا ہے ذرایس ناشتے کا یو چھ لوں ..... آج آفس نہیں گیا۔میرے بیچے کی طبیعت ٹھیک تہیں ۔البتہ دشمن خوب کھل کھول رہے ہیں۔'' یہ کہہ کرانہوں نے ریسیور رکھ دیاا در بنظر غائر ثمر کی طرف دیکھا۔





''میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں ای جان آپ میری خاطر اتنا کچھ برداشت کرتی تھیں درنہ میں تو بہی سمجھتا تھا کہ دہ خاموش رہتی ہے اور آپ اسے سناتی رہتی ہیں۔'' ثمر نے تھکے تھیک انداز میں ماں کا ہاتھ اپنے وونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وونوں ہاتھوں میں لے لیا۔

'' بیٹا ۔۔۔۔۔اولا دکی خاطر بہت کچھ برواشت کرنا پڑتا ہے۔ شک آ کر بی تو تہاری دوسری شادی کی بات کرتی تقی۔ورندکون ماں اپنی اولا و کا تماشیہ بناتی ہے۔'' بانو آپ نے تمر کی پیشانی چوم کر بڑیے دلا رہے کہا۔

ی در دون میں ہیں اور دہ میں میں ہے۔ ہوا ہے سری پیساں پو ہر بر بے دور ہے۔ اس میں اور میں ہو ہے۔ است میں دوسری رات سے لوہا تپ رہا تھا اور وہ منتجل منجل کرضریں لگارہی تھیں۔ بس ای جان لگتا ہے تسمت میں دوسری شادی ہی گئی ہے۔ ثمر نے مال کی خوش کی خاطر ایسی بات کی جس بات کوئن کر یا نو آپا کے خوش ہونے کی کمل صاحب کی کرامت صاحب کی کرامت کی جانتھا تھا اس کی جوئے کہا تھا اگر تمہازا بیٹا کی کھڑے کھڑے معترف ہونے گئیں۔ انہوں نے آخری بار پچاس ہزار لیتے ہوئے کہا تھا اگر تمہازا بیٹا دوسرے شادی نہ کرے تو میرانام بدل ویتا۔ جو چور کی سزا .....وہ میری ......

کھاگ نام نہاد پیر بھانت بھانت کے لوگوں سے مکتا تھا اس نے بانوآ پا کی گفتگو سے انداز ہ لگا لیا تھا کہ بیہ عورت بہو کی ناک میں اس دفت تنکا چلاتی رہے گی جب تک وہ گھر سے نہیں جائے گی۔ ایسی ہی عور لوں سے وہ مور قب سے میں نائم میں اس دفت تنکا چلا ہے۔

بڑی رقم نے کر گارٹی ویتا تھا۔اس نے بھی علطی سے کہیں پڑھ لیا ہوگا کہ .....

''عادت بدلی جاستی ہے فطرت نہیں بدلی جاستی۔'' ہانوآ پانے شادی مرگ کی کیفیت سے دوجیار ہوکر ٹمر کو گلے سے لگالیا۔ آج ہی دجیہہ کے گھر جا دُل گی اور و یکھول گی وہاں کیا صورت حال چل رہی ہے۔ ہانوآ پاخوشی سے سرشار ہوکر کہدر ہی تھیں۔

" وجيه "" " مر يونكا \_

دل مرتبہ تمہارے سامنے ذکر ہوا ہے۔ گرتمہارے سرتو اس کا جاد دسر چڑھ کر بول رہا تھا تمہیں کیا یا دہوگی۔ بالو آبائے جمن کی طرف توجہ داشارہ کر کے بات کی گمر بوں جیسے چمن کے تصور میں اتنا زہرتھا کہ وہ کھڑے کھڑے نہریکی ہوگئیں۔

قی الحال آپ اس ٹا پک پر ہات نہ کریں۔ مجھے ذراسنجھلنے تو دیں۔ مجھے تو ابھی تک یوں لگ رہا ہے جیسے میں کوئی ڈرا دُنا خواب دیکھے رہا ہوں۔ یقین نہیں آتا کہ .....

'' اچھابس .....' بانوآ پانے فورا ٹمر کی بات کاٹ دی مبادااداس کی کیفیت پھرسابقہ محبت کوزندہ کر دے۔ '' ناشتہ کرو..... وکیل کے پاس جاؤ! آج ہی طلاق نامہ تیار کراؤ۔ایک لا کھ حق مہر کے ساتھ اس کے گھر مجھوا دُ۔اب بیقصہ لسبا کرنے کی ضرورت نہیں .....جوسوچ لیا ہے کرگز رو۔''

ارے پھرآ کر بیٹھ جا کیں گے اس کے ماں باب اور تر نے نتیں کریں گے اپنی بٹی کا پتا ہے ٹال ..... جانے بیں کہ بیر ہمارا جگرا تھا جواتنے ون برواشت کرلیا ..... ہی کام .... آج ہی کرنا ہے .... بانوآ پاتو جیسے تیم اٹھوانے کے دریے ہونے لگیں۔

'' دیکھتا ہوں ای جان ..... فی الحال تو ہمت نہیں ہور ہی۔ عجیب ی طبیعت ہور ہی ہے۔ ثمر گرنے کے انداز میں صوفے پر بعثیر گما۔

و الواليا كي خوشي بهروهم وانديشول كي نذر بون كلي ورزيده نگاه سے بينے كاچېره ويكها ..





میں تو اس لیے جلدی کررہی ہوں کہ جان چھوٹے تمہاری ..... بہت ہی مکارا ور جال بازلوگ ہیں وہ بانوآ بااندرىيۇ يىخانكىس\_

تعمیں افتتال کی بات سے نہ بوجائے منحوں دند ناقی ہوئی واپس نہ آ جائے۔ وہم آبکہ جن تھا جس کی ٹانگیں زمین پراورسرآ سان کو چھور ہاتھا۔

زین پراورسرا میں و پیورہ ھا۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں گارڈ سے کہد دیتا ہوں کہ چن یا اس کے پیزنش آئمیں تو ہمیں اطلاع کرنے کی بھی ضرِورت نہیں ِ۔ صاف صاف کہدوے گیٹ کھولنے کا آرڈ رنہیں ہے۔ ٹمر کے لیجے میں سردمہری اور سخت بےزاری کی کیفیت ھی۔

بانوآیا کی جان میں جان آنے تکی۔

ارے میں اپنے بیچے کے لیے ناشتہ تو لے آؤں۔ کل ہے نہ پھے کھایا نہ پیا ..... آپ تکلیف نہ کریں ای جان ..... می*ن تھوڑ* اساسیر میل اور کافی لو**ں گا۔اورد دنوں چیزیں میں خود تیار کرسکتا ہوں۔** 

''آ پہنجی تو رات سے نینس ہوں گی۔ آپ کے لیے بھی کافی بناؤں؟'' وہ مجبوری کے انداز میں اٹھتے

" ارك ميں بائى بلذر يشركى مريضه ..... ميكافى وافى تو جيموث كئ اب تومشى بيم كولياں ہيں صبح شام

ی ..... سالوں کی کڑھی رہی .....روگ لگ گئے ..... آئے ..... ہائے ..... قسمت میں بہی لکھا تھا۔انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔اور بار پیسٹر بین سوئی والی سرنج سے فائنل انجکشن تمر کے مغز میں لگایا۔اس کے ساتھ ہی بالو آیانے چرے برہاتھ پھیر کرشکرادا کیا۔

بچې کې حالت پهرېگز گڼځي \_ دونو ل بري بچيال اسکول گئي مو کې تفيس ـ لامحاله عطيه بيگم کو گھر ز کنا پرا ـ چن نورالعین کو لے کر ہاسپیل بھا گی۔نورالعین بالکل ڈھیلی ہوکر ہا زوؤں میں آ رہی تھی۔ چمن نے راستے میں پاورکو بھی فون کر ویا تھا۔ هفلہ ما تقدم کے تحت کہ بعد میں بیر بحث نہ چیڑ جائے باپ کو پکی کی حالت ہے ہا خبر کیوں قبیس ک گ

دوسرے میرکہ یا در کی ہاسپیل میں موجو دگی ہے ایک ڈھارس بندھتی ، بہت سے کام بھاگ دوڑ ما تنگتے ہیں جن میں ہے کئی مریض کو ایمرجنسی حالت میں ہاسپیل لے جاتا بھی ہے۔ ڈاکٹر 'زی مختلف ٹمیٹ کے مراحل' میڈیکل اسٹوروغیرہ مگراس کی جیرت کی انتہا ندری جب یا ورنے بڑے عام سے انداز میں جواب دیا۔کوئی بات تہیں Infants کے ساتھ الی صورت حال بیش آئی رہتی ہے۔ آپ اس کی ٹریٹنٹ کرا میں میں Bill اوا

كم ازكم اننابي يو چوليا بوناكه بي كو بواكياب؟ كب سے طبيعت خراب ب؟ وكوكى كيفيت نے اے كومكو کر دیا۔ بمشکل اس نے ہمت مجتمع کی اور بچی کو لے کرا بمرجنسی میں داخل ہوگئ ۔ ڈیوٹی ڈاکٹرنے بچی کاصرف سرسری معائنہ کیااورا سے فوراً ایڈمٹ کرانے کے لیے کہا۔ بچی کی حالت خطرے میں ہے آ پ فوراً اے ایڈمٹِ کرا نمیں۔ پیرکہ کروہ ایک اور مریض کی طرف بڑھ گیا۔

' خ .....خطرے میں ..... ' چمن کے دل کی دھر تمنیں رُکنے لکیں۔اس نے کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ وہ تو اس





کے ساتھ راتوں کو جاگئی رہی ہے بھی دودھ کی ٹائمنگ إدھراُدھرنہیں ہونے دی۔گھڑی دیکھکراُسے دودھ دیا ہے۔ کیلی چی فورآ چینے کی۔فیڈر ہر باراستعال کے بعد فوراَ Boil کی ہے۔ سے ہرات تک تین چار مرتبہ کیڑے نہیں فورآ چینے کے۔ چر سے بھر سے اتنی میریس بیار کیوں ہوگئی؟ایک بے بنیادسااحساس جرم دل میں یوں اترا کو یا ختک مٹی میں پانی کا قطرہ سے وہ منتشر ذہن کے ساتھ ایڈمشن سے پہلے کی تمام ضروری کارر وائی نمٹانے گئی۔ مروم میں چینے ہی سب سے پہلے اس نے عطیہ بھم کوفون کر کے ایڈمیشن کی اطلاع دی۔ نورانعین کی ضروری کی سروری کی سب سے پہلے اس نے عطیہ بھم کوفون کر کے ایڈمیشن کی اطلاع دی۔ نورانعین کی ضروری

چیزیں ہاسپطل لانے کے لیے کہا۔ عطیہ بنگم توسنتے ہی حواس باختہ ہوگئ تھیں۔انہوں نے بھی گھبرا کرسب سے پہلے اپنی دانسٹ میں یا درکواس ٹی اُفنا دسے مطلع کیا۔ کیونکہ اس کے بیاس پہلے ہی چمن کا فون جا چکا تھا۔اس لیے اس نے بڑے اطمینان سے

ک افادسے کی گیا۔ یوملہ اسے بیال ہے ہی ہی ہوں جاجہ ھا۔ اس ہے اس فردے اسیان سے بہت کے اسیان سے بہت کی اور کا جواب سن کی گئے تو یہ بنایا کہ چمن اسے مطلع کر چکی ہے۔ آپ لوگٹر یشنٹ کرائیں میں Pay کردوں گا۔یا در کا جواب سن کرعطیہ بیٹم کوشدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے یا در کوفون کر کے قلطی بھی کی اور اپنا قیمتی ویت بھی ضائع کیا۔

کرعطیہ بیلم گوشدت سے احساس ہوا کہ انہوں نے یا در کوٹون کر کے سفی بھی کی اور اپنا لیمتی وقت بھی ضالع کیا۔ دکھ سے وہ خودکونہایت من رسیدہ اورضعیف محسوس کر رہی تقیس۔ پچیاں اسکول سے آنے والی تقین ہے مشکوراحمرا پنا

چیک اپ کرانے صبح سے گئے ہوئے تھے۔احمال تھا کہ آتے ہی ہوں گے مگروہ آئجمی جاتے تو فورا گھر سے نہیں لکلا حاسکتا تھا۔

بیٹی کاغم اوڑھے پہنے دن گز ررہے تھے۔اب آفافا و کھشدید پریشانی سے بدل گیا تھاس۔ پریشانی بھی ایک جوجیرت کی انتہا پر جا کرسب کا منہ کتی ہے۔ وہ شکتہ نٹرھال کیفیت میں تو رائعین کی ضروری اشیابا وکر کر کے ایک بیگ میں رکھے گئیں۔ وجود سرایا دعا تھا۔اور دعامیں صرف رحم کی بھیک تھی۔

آفس جانے کا تو سرے سے موڈ نہیں تھا۔ندائی کال پھر آگئی تو اس نے نون پر بات کرنے کے بجائے گاری کا زُخ ہاسپیل کی طرف موڑ دیا۔ کیونکہ فی الحال اسے خود پڑانہیں تھا کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

يول جيسے كھ ركھ كر بعول كيا مو۔ اور دُهونڈ رہامو۔

ای غائب دماغی کی کیفیت میں ہاسپول بہنچا تھا۔ سوجا تھااس بے وقوف لڑکی کی منافقت سے پاک گفتگو سے دل چھے بہلے گا۔ سچائیاں راہ اُجال دیتی ہیں۔ وہ اندھیروں نے نکل کر روشنی میں بیٹھنا جا بتا تھا۔ مگرنگذانے تو ایسی بریکنگ نیوزنشر کی کہ اسے مجھ ہی نہ ائی کہ ریمل کیا کرے؟ آپ کوکسی نے غلط اطلاع دی آیا آپ کوسنے میں مغالطہ ہوایا بھر میہ ہوسکتا ہے کہ حکیم صاحب کا جنی تو ازن بگر گیا ہو۔

الموجود الم

READING Section آج ۔۔۔۔۔اک سٹیلا ئٹ کے دور میں الیں عجیب وغریب سوچ صرف ای شخص کی ہوسکتی ہے جس نے دہنی میں تو آپ کو جونیئر موسیف کے طور پرٹریٹ کرتا ہوں ۔ حالانکہ آپ شاید مجھ سے پندرہ سولہ سال ہی جھوٹی ہوں گی۔ علیم صاحب کی تو یوتی نوائ آپ کی عمر کی ہوگی ۔ پچھ تو عقل سے کام لیں۔ تمرنے اس بریکنگ بنوز کوغیر ذیمه دارا نیه بنوز سے زیا دہ اہمیت نہ دی۔ سر میں خدا کی شم کھا کر کہہ رہی ہوں۔ نرمن آنی نے خود مجھے بتایا۔ ندا کوشری بے میتینی کی کیفیت نے مزید پر جوش کر دیا۔ " نزمن آنی .....یکون ہیں؟" ثمرایک نیانام من کر چونک پڑا۔ "اوہ توہ ..... ہماری Neigbour آپ ملے تو ہیں این سے .... ہمارے لیے تو رشیع وارول سے برھ کر مِيں - جب ميں جاب کر تی تھی وہي تو تا ناجان کا خيالِ رکھتی تھيں \_ورند ہيں تو جاب ہی نہيں کر عتی تھی \_ندانے شر کی یا دواشت پر ماتم کرتے ہوئے زئس آئی کے پر ٹیکیولرز بھی بیان کئے۔ ''اوہ .....ثمرے ذہن کے پردے پرایک لیک جھیک إدھراُدھر دوڑتی بھاگتی خاتون کا سرایا ابھرا، وہی نرکس آنٹی ہوں کی۔اس نے خود کو باور کرایا اور پریشان کن کیفیت میں ندا کی طرف دیکھا۔ شادی کرنے کا کہدرہے ہیں۔ کڈینیپ کرنے کی بات تونہیں کررہے تاں بڑے میاں ....اگرانہیں شرم و لحاظ نہیں تو آب نے تکلف کرنے کی کیافتم کمائی ہے۔ تمرا پنی ساری کوشت بھول کرنا گواری کی زہر یلی فضا ہے چھٹکارایانے کی کوشش کرنے لگا۔ '' میں جھی تئیں ہر .....ندا ہوئق ہوگئے۔ اگرآپ ہے بزرگوار ڈائر یکٹ بات کریں تو آپ پولیس اسٹیشن جاکر F.I.R کٹوادیں۔گھر بھے کر چلے جا کیں گے گرآپ کو پھراپی شکل نہیں دکھا کیں گے بٹمر نے ارجنٹ تیم کے مشور سے سے نواز دیا۔ ''در سے میں ایساں سو کا سے تاریخ کی سے میں اور اور اور اور کا سے نواز دیا۔ ''اوہ .....گذ .....ایبا پاسیل ہے۔ تو پھرکوئی مسئلہ بی نہیں۔'' " بر الراسير FIR الأقل في كثق ہے؟" وہ بدحوای میں کیے غوروخوض کرسکتی تھی جبکہ اے تو معمول کے حالات میں غوروخوض کرنے کی عادت نہیں تھی۔ F.I.R کا مطلب ہے فرسٹ انفار میشن رپورٹ ..... جو کسی بھی کرائم کی ہوسکتی ہے ہمر کے پاس آج بہت وفت تھااس کیے برسکون ہوکر سمجھار ہاتھا۔ بوڑھے آ دمی کائم بلاک سے شادی کرنا کرائم ہے سر .....دہ تو جھے پہلے ہی پتا تھا مد بہت غلط بات ہوتی ہے۔ ندانے گو پاسکون کا سانس لیا تھا۔ بالکل ..... بیگرائم ہے۔ سیکسوئل ہراسمنٹ اس پر بڑے میاں کو سرزا ہوسکتی ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ ثمر نے اس کو پراعتا دینانے کی پورے خلوص کے ساتھ سعی کی۔ ان کی اتنی ہمت ہوئی کیتے .....الحمد ملتد البھی آپ کے نا تا جان حیات ہیں تمرکو جیران ہونے میں خاصی در كى - كيونكه پريشاني كى كيفيت پہلے غالب آ كئي هي \_ ''ارے ....سب ناناجان بی کا تو کیا دھرا ہے .... ندانے آزردہ انداز میں اور بہت آ ہمتنگی ہے کہا۔ دور ب · كيادهرا....؟ كيامطلب ....؟ " ثمر كي حيرت سوابو كي \_

دوشيزه 62



بھی تھیں صاحب تو آنٹی ہے یہی کہدرہے ہیں کہ نا نا جان کی خواہش ہے کہ ان کی بے وقوف ترین نواس کا رشتہ تھیم صاحب سے ہی ہو۔ کیونکہ وہ دیکھے بھالے ہیں۔ نا نا جان کے دوست ہیں۔ وہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ندانے وضاحت سے بتایا۔

" ہول ..... ' شمر نے سوچے ہوئے ہنکارا بھرا۔

''کیا بچے ہے ادرکیا جھوٹ '''۔۔۔ یہ تو نا تا جان کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد ہی پتا چل سکے گا۔ لیکن پچویش کیسی بھی ہوآ پ اپنا کونفیڈ نیس بالکل Loose نہ کریں۔زبردسی کوئی بھی شادی نہیں کراسکتا۔ قانون اور مذہب دونوں اس معالم میں عورت مرد کو برابر تق ویتے ہیں۔ ٹمرنے اسے قوت اعتماد سے حالات کا مقابلہ کرنے کا جذبہ ویا۔ ادرا یک دم ہی اُٹھ کھڑا ہوا۔ یونہی خیال آیا تھا کہ وہ انجانے میں تابہندیدہ حالات سے دوجار ہونے جارہا ہے۔ بیلڑ کی کہیں اسے کی مشکل میں نہ پھنسادے۔

''' سرآپ جارے ہیں؟ آئی جلدی .....'' ندااے اٹھتا دیکھ کراُوایں ہونے لگی۔

''' آپ کے نانا جان کی خیریت معلوم کرنا آیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی پیجان کر کہ وہ اب پہلے ہے بہتر ہیں۔'' شمرنے یوں پینترابدلا کہ ندا ہکا ہکا رہ گئی۔

معقوم کاٹنگی ہمدردی واپنائیت سے بات کرتے کرتے ایک دم اجنبی سابن رہاتھا اس ناتجر بہ کار'غیرتر بیت یافتہ معصوم کی لڑکی کو کیا پتاتھا کہ انسان اپناStress شفٹ کرنے کے لیے کسی بھی وفت کسی بھی جان بہچان والے کو استعمال کرسکتے ہیں۔

☆.....☆.....☆

آپ کے ہذبینڈ شاید ملک سے باہر ہیں؟''آپ نے ان کو پڑی کوطبیعت کے بارے میں انفارم کر دیا۔ V.V Critical Stiuation ہے۔ڈاکٹر علی عمران I.C.U سے باہرآ کر بڑی پریشانی کی کیفیت میں چن سے مخاطب تھے۔

چمن آئی زیادہ پریشان تھی کہ ہونفوں کی طرح ڈا کٹرعلی عثان کی شکل و یکھنے لگی پچھ بچھ نہیں آئی کہ ڈا کٹرعلی اس کے مذہبینڈ کوکیوں یاوفر مارہے ہیں؟'' بچکی کاہرین آپریشن بھی پاسٹیل ہے۔ ''اتنی تی بچک کا ۔۔۔۔۔ بیتوابھی ایک ماہ کی بھی نہیں ہے۔ چمن کا دل ڈو بنے نگا۔

چند کھنے کے بچے کا آبند کس آ پریش بھی ہوجا تا ہے۔ زندگی بچانے کی آخری کوشش تو کی جاتی ہے تاں؟ بہتر ہے آ ہے اپنے مذہبینڈ سے مشورہ کرلیں ..... کیونکہ ہمیں کسی بھی ونت Decision لینا ہوگا۔ نی الحال اپنی تمام ترکوشش کرر ہے ہیں کہ ایسی نوبت نہ آئے۔ ڈاکٹر علی عثمان بڑی فکر مندی اور ہمدروی کے جذبے سے لبریز آواز میں کہ درے تھے۔

میں اس نیک کی مان نہیں ہوں .....خالہ ہوں ....اس کی مدر کی ڈیٹھ ہوگئی ہے۔ چمن نے سر جھکا کر ژندھی ہوئی آ واز میں اطلاع مہم پہنچائی تھی۔

''اوہ ....''ڈاکٹر علی عثان کے منہ سے بے ساختہ لکلاتھا۔اُن کی نظریں اب چمن کے چہرے برجم گئی تھیں۔ (رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول کی اگلی قبط انشاء اللہ آئی میرہ ماہ ملاحظہ سیجیے)

Section





اُس كے سامنے كوئى شريف النفس انسان ، بھى ، مند كھولنے كى جرائت نہيں كرسكتا تھا۔ سب كونو كرى تو كرتائقى \_ بجى اس وفت يہ سوچ رہے ہتے ، كہ اب زبير بے جارہ بھى كيا بولے كا۔ باس بات كدھركى كدھرلے جارى تھى ۔صاف معلوم بور باتھا كہ .....

## دوشیزه کی ہردلعزیز مصنفہ کے قلم سے اچھوتی تحریر

رِدا سر جھکا ہے بیٹھی تھی۔ مراس نے جھکا یانہیں تھا ، حک گیا تھا! جب ، انسان کی عزت نفس کو، بوٹی دالی بڈی کی طرح جھنتیں شامار براتی ہے سے ساتھ

جھنچوڑا جائے تو اس کے کا ندھے ، اُس کے غیور سرکا بوجھاُ تھانے سے قاصر ہوجاتے ہیں۔

اس نے اپنے دفاع میں مند کھو لئے کے لیے،
سراٹھایا ہی تھا، کہ ، اس کی پاس نے دو مارہ ، چین شروع کر دیا۔ بالکل جیسے کوئی پاگل کتیا، لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے ،
مند سے جھاگ تکا لئے ہوئے ،
زورز ور سے بھونکنا شردع کر دیتی ہے، کیونکہ، اس کا ناکارہ ہوتا ہوا ذہن، اور اس سے بھی ناکارہ

ہوتے ہوئے اعصاب، اسے ہرشہ سے خوفز دہ کی متاب

رواکو کچھ ہی ، توقع تھی کہ، باس ، اپنے ،
دفتر ی خریج پر ، نجی غیر ملکی دورے سے واپسی پر،
ایسا ایک ، ڈرامہ ضرور رچاہئے گی۔ مگر اس طرح
رچاہئے گی ، سارے دفتر کے ساتھیوں کے
سامنے کی ، سارے دفتر کے ساتھیوں کے
سامنے کی ، سارے دفتر

نے اسے نہیں بنائی تھی۔ بے جارہ لاشعور، اور چھٹی جس ، دونوں ل کر بھی، باس کے اور اِس کے شب خون کے ارادے کے بارے میں، پیش گوئی نہیں کر سکے تھے۔

چھٹی پرکینیڈااورامریکہ جاتے ہوئے، بے چاری چالباز باس صاحبہ نے ،تو بیسوج کرکہ روا بے وقوق کی حد تک ایماندار ہے، اس ہے شب خون مار نے یا تختہ اُلٹنا نے کاکوئی خطرہ نہیں' اس اختیارات، سونپ کے گئی تھی۔ جاتے وقت وہ اختیارات، سونپ کے گئی تھی۔ جاتے وقت اور احتیاطاً اُس کو کوئی بھی ضروری ہدایات اور معلومات نہ دے کرگئی تھی۔اس نے بیسوچا تھا کہ معلومات نہ دے کرگئی تھی۔اس نے بیسوچا تھا کہ میرے بیچھے بیہ خوب غلطیاں اور مسئلے کھڑے میں میرے بیچھے بیہ خوب غلطیاں اور مسئلے کھڑے کرئے گئی ،تو خود ہی ،سارے افسرانِ بالاکواس کرئے گئی ،تو خود ہی ،سارے افسرانِ بالاکواس کرئے گئی ،تو خود ہی ،سارے افسرانِ بالاکواس کرئے ہیں اس کے حسنِ کارکردگی ، اخلاق ، کی ناا بھی کا بہا لگ جائے گا۔ سب بردی تعریفیں کر اور شخصیت کی! سارے ادارے میں ، یہاں تک اور شخصیت کی! سارے ادارے میں ، یہاں تک

پر ہے ہورے تھے۔

قیا، جہاں ہاس ڈ ائیر کیٹر رُ خسانہ خود بھی نہ جہا گئی ۔ کیوں؟ اس کی وجہ تو ، صرف ہاس کا ہاس ہی جانیا تھا! چھٹی سے والیس بر، کا نول کی چی، ہاس کے ، ناکارہ اور 'ٹائم پاس تنوّاہ خاص 'قسم کے فاص چیوں نے ، فوراً سے چیش تر ، ہاس کے کان ، فاص چیوں نے خلاف ، حفظ ما نقدم کے خت نبر دیے۔ موہا ئیل فون تکنا لیکی ، اس کام کی آسانی کے لئے تو موہا ئیل فون تکنا لیکی ، اس کام کی آسانی کے لئے تو بنائی گئی ہے۔ دفتر پہنچ کر، چارج سنجا لئے سے بنائی گئی ہے۔ دفتر پہنچ کر، چارج سنجا لئے سے بنائی گئی ہے۔ دفتر پہنچ کر، چارج سنجا لئے سے بہو کے دمائ نے ، سارے ساس کی بہو کے دمائ نے ، سارے ساس کی بہو کے دمائ کے دمائی کے دمائی کے دمائی کے دمائی کے دمائی کے دمائی کی خاطر بنائے گئے کہیل چینلز ڈ رامول سے حاصل کر دہ ، معلونات ، کیبل چینلز ڈ رامول سے حاصل کر دہ ، معلونات ،

آب یہ رواکی سراسر حماقت نہیں تھی تو اور کیا تھی، کہ اِس نے، اپنی ، نسبتاً جونیئر پوزیش، پر رہے ہوئے ہوئے ہی ، نہایت خوش اسلونی سے، نہ صرف اپنی ، بلکہ اپنی غیر حاضر ہاس کی ، بھی تمام ذمہ داریاں نبھا دی تھیں۔ اوراس پرجلتی پرتیل یوں پڑا کہ اوارے کے چیف ایگر پیکٹیو جناب سراج حسین صاحب نے، جو کہ، باس کے باس سے سراج حسین صاحب نے، جو کہ، باس کے باس میں براح میں رواکو سے متاثر ہوکر، بہت می ایس ایم میں پرفار منس سے متاثر ہوکر، بہت می ایس ایم میں برداکو متاثر ہوکر، بہت می ایس ایم میں برداکو ایک ایم میں برداکو ایک ایم میں برداکو ایک ایم میں برداکو ایم میں برداکو ایک ایم میں برداکو ایک ایم میں برداکو ایک کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیج دیا



اور گونه گول تر کبیات عزت نفس گثی ، رات مجر ، ذبن میں جگانی کئے اور، صبح تک لائحه عمل تیار کرلیا۔ باس کی لی نے ، سارا دن ، روا کو نظر انداز کیا، کیونکہ اے معلوم تھا کہ وہ اے اپنی احسن كاركردگى كى ر يورث وييز كے ليے ب چین ہوگی۔ویسے بھی ، رواباس ہے،ا ہے آپ کو تابدمقدور بيانے كى كوشش كرتى تھى \_اپنا كام اتنى الجیمی طرح کرتی تھی کہ شکایت کا کوئی موقعہ باس لی لی کو بھی تہیں ملا۔ سارے کوئیٹر، حمیث کے چوکیدار،مہترائی،آفس بوائے سے لے کر، ساتھ کے اور سینئر کولیگز تک رِدا کا احتر ام کرتے تھے۔ جاسوں یارٹی نے تو یہاں تک بتایا تھا، کہ وہ لوگ ا ہے گھریلواور ذاتی مسائل تک رِدا کو بتاتے تھے، ( وہ خود بھی بتاتے تھے، مگریہ بات باس بی بی کو بتانے والی نہیں تھی ) اور روا اگر ان اے مسائل حل میں كر عنى تقى تو كم ازكم ، بعدردى سے س بى کیتی تھی۔ باس کی کی کو اس امر یہ کوئی خاص اعتراض بھی تہیں رہا تھا، کیونکہ ، اس ہے، تو دراصل ، اس کا کام آسان مورما تھا۔ وہ ان چھوتے لوگوں کے بے کار اور ذکیل مسم کے مسائل حل کرنے میں اپنا فیمتی وفت بر باولیس کر عتی تھی۔اے، اسے کیئر رکو شارے کٹ کے ذریعے آگے بڑھانے کے لیے، طاقتور، اور کام کے لوگوں سے تعلقات بڑھانے ، اور ان کوخوش ک ر کھنے کے لئنے بیدونت در کا رتھا۔

مگر پچھ عرصے ہے وہ ، دیکھ رہی تھی ، کہ ، ہر چند کہ وہ رِدا کو بھی کسی کا م کا کریڈٹ نہیں لینے دیتی ،اور ، اِس سے اپنے تمام کا م کر واکر ، اپنانام بڑھاتی تھی ، کھر ، بھی ، وہ ادارے کے او نچے ایوانوں میں طاقور کرتا دھرتا لوگوں سے اِس کی تعریفیں اور کام کے بارے میں واہ واہ مسلسل سُن

رای تھی۔ یہ بات باس بی بی کی اموجودہ ' بے خوابی' ، کو مزید مہمیز کرنے میں ایک ، آخری کیل خوابی' ، کو مزید مہمیز کرنے میں ایک ، آخری کیل خابت ہوئی تھی۔ اس کی انتہائی خفیہ زبنی معالی دوست نے بھی اسے ، خبر دار کرویا تھا ، کہ 'رخی اب اس سے زیادہ مسکن اور خواب آور دوانہیں و بے کی ۔ مجھ کو ہسپتال میں داخل ہوجانا جا ہے۔ تُو مین کی ۔ مجھ کو ہسپتال میں داخل ہوجانا جا ہے۔ تُو مین کی ، طاقت اور دولت کی لا کچی ہوی ؛ جنابہ مین کی ، طاقت اور دولت کی لا کچی ہوی ؛ جنابہ باس بی بی ایسا خطرہ کہاں مول لے سے تی ہیں ۔ براس بی بی ایسا خطرہ کہاں مول لے سے تی ہیں ۔ برائی کی ایسا خطرہ کہاں مول لے سے تی ہیں ۔ برائی کی ایسا خطرہ کہاں مول لے سے تی ہیں ۔ برائی کی دوبہ سے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ اور ادارے میں نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ اور ادارے میں نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ اور ادارے میں

روا کو، اپنے گھر پلو جالات کی وجہ سے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ اور ادار بے میں عصبیت زوہ ماحول کے پیش نظروہ، جانتی تھی کہ، اگر اس نے ،حرف شکایت زبان پر لایا، تو، تنجہ اگر اس نے محرف شکایت زبان پر لایا، تو، تنجہ اُس کے خلاف نکلے گا۔ اس لیے پیلوں سے لدی شاخ کی طرح وہ تو جھی رہتی تھی۔

اس وقت بھی ، ہاس بی بی کے جملے اس کے اور ہاور سے اس بی بی بی کی لمحہ بہلمہ او بی ہوتی آواز، اور منہ سے نگلیا کف، دیگر اہل کارول کی موجودگ، اور احسابِ ذلت نے ، یردا کے اعصاب شل سے اورا حسابِ ذلت نے ، یردا کے اعصاب شل سے مورت میں قابور کھتے ہوئے، صبر کے بند صورت میں قابور کھتے ہوئے، صبر کے بند باندھے بیٹھی تھی۔ یکھ دیر تو وہ ہاس بی بی کی آئی ہوئے ہوئے ، صبر کی قلب، باندھے بیٹھی تھی۔ یکھ دیر تو وہ ہاس بی بی کی آئی ہوئے کی آئی ہیں کہ خیافت کھری روح تک پہنچانے کی آئی ہیں کہ خیافت کھری روح تک پہنچانے کی اس کے خیافت کھری روح تک پہنچانے کی اس کے خیافت کھری روح تک پہنچانے کی اس کے خیافت کی روح تک پہنچانے کی اس کے خیافت کھری ہوئے ، وہاں ایک شیطانی پردہ پڑا ہوا ہے۔ باس کی چینی ہوئی آ وازا اُس کے سن ہوتے ہوئے اعصاب کو جینچھوڑ گئی:

' ' ہید میں کیا سُن رہی ہوں! میرا دیا ہوا اسایٹمنٹ (Assingmen) زبیراس لیے،



پورانہیں کرسکا، کیونکہ،تم نے ، رِدائم نے اس کواپنا بی ابنا کا م دے دیا تھا کہ بے چارہ ، را تو ل کو بارہ بارہ ہے تک ، دفتر میں زک کر بھی ، میرا کا م پورا نہیں کرسکا۔۔؟ میٹم کر کمیار ،ی ہو؟

رِدا نے ایک سوالیہ نظرے 'زبیر کی طرف دیکھا، تو اُس نے ، نہایت غیرمحسوں طریتے ہے، تنی میں اشارہ کیا، کہ میں نے تو باس سے ایسا نہیں کہا'۔اُس کی مہی ہوئی آ<sup>ہ تکھی</sup>ں ، اور ما<u>ہتھ</u> کا بیینا بول رہا تھا۔ ہاس کے سامنے ، زبان کھولنے کی ہمت ،لسی میں نہھی۔اور ڈبیر بے جارہ تو کچھ یو لنے کی پوزیشن میں ہی آئیں تھا۔ اُس کو ہفتے میں ایک دو بار دفتر سے جلدی جانا ہوتا تھا۔ زبیر، شام کے وقت ایم ۔ ٹی۔اے کر رہا تھا، ادر ،اس کا پید آ خری سیمیسٹر تھا۔ ہاس کو بیمعلوم تھا۔اوراُ سے یہ بھی معلوم تھا کہ، وہی ، روا کی سب سے زیادہ عزت كرتا ہے، اور ، ان دونوں كائيم ورك تو مثالي تھا۔وہ دونوں دن رات محنت کر کے،ایک ڈیڑھ دوسوصفحے کی کتاب، بہت جندی مگرعمد کی ہے تیار كركيت تصرباس في في كي دانست مين، 'ايما میم درک ،کسی نالائق ،اور بدهو باس کوتو بیند ہوسکتا تھا،مگر،خوداُ س کو \_ \_ ہر گرنیس! ایسی تیمیں ہی تو ، نا اہل با مول کے لیے در دِسر ہوتی ہیں۔ ان کو توڑنا انتہائی ضروری ہوتا ہے''۔اور ایسے خربے اس نے نہایت عرق ریزی سے،اینے بوسیدہ کیرئیر کے دوران خاص توجہ سے سیکھے تھے۔

باس زبانی لتاڑنے اور دوسروں کی عزت اتارکر ہاتھ میں تھادیے کے فن میں جومہارت رکھتی تھی بھی اس کی مثالیں دکھے چکے تھے۔اس لیے تو دفتر کی مہترانی اور میوسیلٹی کا خاکر دب اس گاڑی کو دور ہے آتا دکھے کر، ایک دوسرے کو، سکنالی کے طور پر کہتے تھے، ''او جگا آگیا، جگا

آگیا، ہوشیار ہوجاؤ!' دفتر کا چوکیدار پھر خاص اشارہ کرکے اندر پیشکی اطلاع دے دیتا تھا جے اندر، رہیسپیشن کا وُ نٹر پر لگے،کلوز سرکٹ کیمر ہے کی اطلاعی اسکرین برد کیھ کر، گل زُخ سب کو ہوشیار کردیتی تھی۔ صبح صبح سب لوگ ' ہاس لی لی رُ خسانہ جلالدین' کے سائے سے بھی سب بیجتے تنے۔ جانے کس موڈ میں گھرے آئی ہے؟ اُس کی زبان اور بوسیرہ ظرف سے سب ڈرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ وہ ، تو ، ہرشام بلا ناغہ ، کیبل ٹی دیک کے وہ چینل اعتبائی زوق و شوق سے دیکھتی مشی ، بن میں گندی تھر پیو سیا سیاست ، رہنتوں ک گرمتوں اور انسانیت کو یامال کرنے کے گر، ڈراموں کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں۔سب کو معلوم تقا که اگرنسی شام و ه ، وفتر نے سی کام کی وجہ ے، سیرئیل کی قبط کے دفت گھریر ند ہوتی ، تو فورا فون کر کے شوہر نامدار کو حکم سنانی کے، میار، آج اینے کو آفس میں کام کرنا ہے، آج ذرا ڈرامے کی قبط ریکارڈ کر کے رکھ دینا، میں آگر دیکھوں کی۔ فون بند کر کے بغیر کھسایا نے ہوئے کہتی، آج بڑاامپورٹینٹ ایسپوڈے، وہ جاندنی یر اُس کے میال نے ، بوائے فرینڈ ہے ، افیئر چلانے کا الزام لگانا ہے۔ اور اس کی جبیٹھانی، پُتیا ا پی ساس کے ساتھ مل کر ،اس چونیشن کو کیسے کیش کراتی ہے، وہ آج پال چلے گا!' باس بی بی اپنے زبان مجنّاتے ہوئے ایسے بولتی جیسے بارہ مسالوں کی جاے کھار ہی ہو۔

آسے دو وفت ایک ہی سالن کھانا پہندنہیں تھا۔اور،اس ادارے ہیں، دہ ابھی جس پوزیش برتھی،اس کی تخواہ،اس طرح کے چونچلے پورے کرنے کا بھاراً ٹھاسکتی تھی۔اوروہ کوئی ایسے ہی تو، استے او نچے اور طاقتور نمبدے پرنہیں بہنچ گئی تھی۔



ہزاروں افراو کے گھروں کی خوشیاں بھی لے
ہیٹے،اورہم، بحتر م حاتم طائی کی گورکولات مازتے
ہوئے، تھوڑی می ڈائٹ ڈپٹ کر کے، اور، ایک
انکوئری کمیٹی بٹھا کے، کہددیں کہ، چلو جی مٹی ڈالو،
ہُوا سو ہُوا!۔۔۔۔اللہ اللہ خیر صلا۔ وہ تو، بجیس
ہُوا سو ہُوا!۔۔۔۔اللہ اللہ خیر صلا۔ وہ تو، بجیس
ہُوا سو ہُوا!۔۔۔۔اللہ اللہ خیر صلا۔ وہ تو، بجیس
ہُوا سو ہُوا!۔ ایک اللہ خیر صلا۔ وہ تو، بجیس
الزام اور سزا جب تک کسی کے سر منہ مڑھ دیں،
الزام اور سزا جب تک کسی کے سر منہ مڑھ دیں،
الزام اور سزا جب تک کسی کے سر منہ مڑھ دیں،
الزام کردیتے ہیں۔ گرکسی کوسزا دلوا کر،ی
بیشنے ہیں۔

یاس تی بی کو معلوم تھا، کہ موہ سارے ا یکسپرٹ، جو اعلی ملکوں ہے آئے ہیں ، ہمارے اد فی ملکوں میں، آگر رعب جماجاتے ہیں، وراصل خو دلیھی کسی نوآ با دی ، میں محکوم نہیں رہے۔ تھوڑی می خوشامد کر لینا، دفت پڑنے پر گدھے کو باب بنالینا، بھلا کیا بُری بات ہے۔ ترتی کا تیز ترین اور بھنی زینہ تو یمی ہے۔ کیا گدھے انسان نہیں ہوئے، کہ کیا۔۔! باس صاحبہ، کو، یہ بھی معلوم تھا، کہ، اِس کوکوئی فارن کی ڈیگری ضرور حاصل کر لینا چاہیے۔ ترتی کے لیے یہ بھی از حد ضروری ہے۔اب ڈ گری فارن ہونا جا ہیے، کہاں ہے حاصل کی، اور کتنے جتنوں اور کیسے او جھے حیلوں سے حاصل کی میدسیب بوجھنے کی کسی کو ہمت ہی نہیں ہونا جا ہیے۔ اگر کوئی، احق ایسی، بے کار ہمت کر بھی لے، تو، اُس کے سوال کا گلا، اہینے تابیژنو ڑجملوں ،طعنوں اور او کچی آواز کے شور مین د با دینای اصل منر ہے۔ دولوا بدروٹی کمانے میں وین ایمان کی بات کہاں ہے آئی \_ بھائی ایسے چھوٹے موٹے گناہ بخشوا نا کولسی مشکل ہات ہے۔کوئی وسیلہ و ہاں بھی بنالیں گے \_ بیٹمیر ومیرکیا چیز ہے۔ بھائی اس دھندے میں سب چاتا

أس نے، کتنے تکوے چائے، کتنی باصلاحیت عورتوں کو، اپنی حالبازیوں ہے، اوارے ہے رُخصت کیا، یا کروایا، اور کتنوں کے وہنی توازین اوراعصاب کووہ، نسوار کی طرح چبا کرتھوک پیکی تھی، بیہ تو، پجیس چھبیں برسوں پر محیط داستاں - - پھر کی اِلْب کباب میہ ہے۔ لوگوں کو، کس طرح ہے زیر تکیں، زیر بارسٹ احسال کرتے ہیں، بیرگر اُس نے کسی نوآ باویاتی نظام کے ماہر ہے تو نہیں کیلھے تھے، مگر، ان ہی کے بھیجے ہوئے ؤرشذاور ہر کاروں کو بھل درآمد کرتے ہوئے و کھے کرازبرکر لئے تھے۔وہ بے جارے،روٹی روزی کی تلاش میں، اینا وطن چھوڑ کر، یہاں دور دنیں میں ، انجانے لوگوں میں کام کرنے کے لیے بھیج جاتے ہیں۔ ماہرین بناکر۔ اب کام آئے نہ آئے، ماہر ہونا یا کہلا نااصل میں بڑی بات ہے۔ بڑی طاقتور پوزلیشِ ہے۔ آپ کے پاس کویا، غلطیال کرنے کا لائسنس آجا تا ہے۔ اور غلطیاں بھی وہ جو، لاکھوں اربوں کی ہوں۔اس ہے کم کی غلطی کرنا أن کے شایانِ شان نہیں۔اب وہ اپنے ملک میں سے کیول آجاتے ہیں، بے جارے، ان ، ترتی پذیر ملکوں کے نااہل، بے عقل، کم فہم لوگوں کی مشکلات حل کرنے؟ کیا اُن کے اسپید ملک میں اُن کے لیے کوئی کام کاج نہیں ہوتا۔ اس کا جواب تو وہ شاید نہ ہی دیں، مگر پیہ طے ہے، کہ وہ اینے ملک میں، وصلے کی غلطی کے بھی مرتکب ہوں ، تو بروی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ وہاں کے محنت کرنے والے ،اپنے ٹیکسوں کے بارے میں، بڑے حساس ہوتے ہیں۔ ہماری طرح دریا ول نہیں ، کدار بوں کھر بوں رو پوں سے نیا نیا تعمیر شدہ، فری وے پُل ، ایک دو بھاری بھر بم ٹرکوں كي يوجه ع، بينه جائي، اور ايخ ساته،



ہے۔ بس اصل بات ہ، یاور،طافت، وعیر ساری طاقت،ڈ کٹیٹروں جیسی!'' اس کیے اس ے پہلے کہ کوئی بولے، اینے توازے بولے ہوئے جھوٹوں سے اس کی آ واز بی دیا ووا کوئی تيسرا آدمي بن بي ندسكے۔ ادر اينے بے شر ب راگ اتني او چې آ واز ميس گا و کړ . قيم اور ادراک ، اور خاص طور پر پہنچ کی آواز بالکل دب جائے ۔ اییا شور محاؤ کہ لوگوں کے ذہن کام کرنا چھوڑ دیں۔ گدھے کی طرح ایبا ہے ہتنگم غلغلا پیدا کرو،

كِهِ نُوكُ 'لاحول ولا قوة الا باللهُ مِيْ هنا بَهِي بجول

یں۔ اُس کے سامنے کوئی شریف النفس انسان ، تمجى ،منە كھوينے كى جرأت نہيں كرسكتا تھا۔سب كو ٹو کری تو کرنا تھی۔ مجھی اس وقت ہیسوچ رہے تھے، کداب زبیر بے جارہ بھی کیا بولے گا۔ ہاس بات كدهر كى كدهر لے جار ہى تھى ۔صاف معلوم ہور ہا تھا کیہ باس کو،صرف روا کی کلاس لینامقصود بھا، اور، گرچہ وہ یہ کام تنہائی اور پردیے سے قاعدے تو اپین کے مطابق بھی کر عتی تھی ،مگر وه تو، پلک بيولينيشن ( PUBLIC) HUMILIATION العنی سرعام بے عزتی کر ہے ، اُس کوتو ڑٹا جا ہتی تھی ۔ اُس کے اعتماد کی دهجیال تکھیر کر، أستے ، اداب محکومیت، سکھانا چا<sup>ہتی تھ</sup>ی۔ کا رپریٹ ٹیجر، بھی تو پدرشاہی نظام کی ایک شاخ ہی ہے! اس وقت بھی ، باس نے میمی وطيره اينايا هوانقابه

روا این بوچهار مین ، فقط اتنا عی کهه یائی : و مگر میں نے تو، زبیر کو کوئی کام نہیں دیا، کیوں

ہے..... کہ باس چیخی: '' جی میں مت بولو! پی کر یے میری بات سنو! 'ایٹے سینئر کی بات کاٹ رہی

ہو! دونت اِنٹریٹ می ( D o n ' t interrupt me)!اینے سینئر سے بات کرنے کی تمیز نہیں تمہیں ، رِ دا! کہاں سے تمیز سیمی ے تم نے ؟ تمیز سیکھو! تمیز سیکھو پہلے ، پھر مجھ سے یامت کرنا،۔۔

اس داتی حملے، پر، ردا، تلملا أنشی \_ \_ أس كی آواز میں ایک عجیب س، ہولا ویے والی، حملی المائى: ميديم مين آب سے كمدرى بول كدر 'تمھاری ہمت سکیے ہوئی، رِدا، میری بات حبطلانے کی ۔ کیا ریسب جھوٹ بول رہے ہیں۔'' ردانے کی خ کی ہزارہ ہیں جھے میں ،ایک نظر سب کولیکز کے چیروں پرڈالی۔ وہاں نوآ بادیاتی، غلاما ندېمصلحت پېندي پېل پېندې سنتم مين ره كر، من بانث كركهانے، حيات پاني والاخول در خول مزهناء ہر چیرہ نامانوس دکھائی ویا۔ پیاز میں ا نتخ پرت نہ ہوں گے ، جتنے ان چروں پر، تہہ ورتبہ نقاب ڈیے تھے۔ س چونشن میں کون سا نقاب سامنے لانا ہے، ہی سب سے بڑا گر ہے۔ اس وقت اس ڈراہے کے سمین کی ڈیمانڈ پیھی، كديج حموث كي أس بحث مين من ثا تك الرّادُ، و لیے بھی لیج بریک کا آوھا ٹائم تو لیمیں گذر گیا ہے۔ یے زاری چ<sub>ار</sub>ے پر ، پیٹ کی بھوک نے پیدا کی تھی شاید۔ اُن میں سے آو سے تو بیہ سوچ کر، ردا کی بے وقوفی پر، اُسے دل بی ول میں طامت کررہے تھے۔''یارا اے پتا ہے کہ، باس میسارا ڈرامہ کیوں کررہی ہے۔ کس نے بولا تفا که ، ایکسوا اليفيشند (Extra-Efficien) موجادً - باس کو اپنی بوزیش کی فکر پڑگئی ہے۔ اب پروفیشش جيليين (professional jealous) كا سارا کھیل ہے۔ سمجھ جابھائی!، پُپ کر کے، دو

(دوشيزه (69



منت بای کی بکواس من لے۔ بات ختم رکل خود تی باس منھن لگارہی ہوگی۔ آخر وہ بھی تو نوکر ے۔ یہ رواجھی نا۔ بالکل مس بنٹ ہے!''اور کیجے، اُس شام مار کیننگ فی پار منت کی جانب ہے ہونے والی، بار ٹی کیو Barbequd ) یارتی اور تخفل موسیق کے بارے میں ،سوچ کر ، اس بے موسم کی سونامی تی کیچیز کی برسات سے بناہ تلاش رہے تھے۔ ہر چپرہ ایک بوسید و ابودیتے ، نا کارہ سبستم ، کا مکر؛ وساڈ ھانچے نظرآ رہا تھا۔ سب أے جانتے تھے، گر ، اِس وقت بھی ، ابن الوقت ہے ہونے تھے۔کوئی سچانہیں تھا۔جھوٹ کا شیطان ہر كنده بهجي يرجيضاء أس مغلوج اور غير صحت مند ذ بن كو، السيخ، بھيانك جا بك سے، اور السيخ وسوسول سے لبریر فہیج ناختوں سے ، کنفرول کھے ہوئے بیٹھا تھا۔اور نٹا پداس کنٹر ول کووہ بھی بھی اسے ماتھ ہے نہ جانے وے گار سکی قرنوں ہے اُ س کی ریت جلی آ رای ہے،اور رہے گی۔انسان خود بی اسینے درہے کو نہ پہیانے تو، اس میں

شیطان کا کیاتصور۔

یکا کیسہ ، ردا کو اول محسوس ہوا، جیسے د نیا سے

ہ انھر گیا ہے۔ صرف جیوٹ ہی جیوٹ ہر طرف

ہ دم گھونے والے خیز الی ، زہر بلے دھو میں کی
طرح ہرا کی روح کو، اپنے خوتی ہجوں ہے،
نیست ونا بود کرر ہا ہے۔ کہیں کوئی انسان نہیں ہیا

صرف دوٹا نگوں والے، حیواں، جو، روئی کے
صرف دوٹا نگوں والے، حیواں، جو، روئی کے
کینے ، اپنے شمیرا کیہ غیر فطری موت کی نیند سُلا
کفر نہیں۔ جیسے علم ، اور علم نیجے والے والے سب کے
کفر نہیں۔ جیسے علم ، اور علم نیجے والے سب کے
شول یا تھی ، با چر، پڑھ کر، ہمیشہ کے لیے بھالے کے
سب کوئی بہت ہی ، خیادی سا، مبتی ، یا تو پڑھنا ہی

بول - جیسے، ان دو ناگول والے جیوانوں کے صرف، بیٹ ہول اندھے کنووں جیسے رحرص، اندھے کاووں جیسے رحرص، المح اللہ اللہ علی کنووں جیسے رحرص، المح اللہ اللہ کا اور نسانی خواہشات، کے متعفن لوگٹر ول سے بھر ہے، جو، اور زیادہ کی باز کشتوں کو جنم دیتے ہیں۔ گر یہ اور زیادہ کے اور انسانی جھوٹ اور منافقت کی طلب ہے۔ جج اور انسانی بلندیوں تک جینے کی نہیں۔ اُس کو پچھ بچھانی نہ دیا۔ وہ تو سب کے ساسنے، اُس کی مسلحت بیندانہ فاموشی، اور، خود غرضی کی وجہ سے جھوٹ کی بناوی گئی خاموشی، اور، خود غرضی کی وجہ سے جھوٹ، جج بن گیا فاموشی، اور، باس لی بی صاحبہ کا جھوٹ، جج بن گیا معلوم نیمس کیا ہوا تھا۔ وہ اور آج 'جے' بن گیا معلوم نیمس کیا ہوا تھا۔

اُے لگا جیسے وہ جھے سال کی بگی ، مال کے ساتھ ، عبید کی شام کو، بہت سروری سامان خریدنے چلی آئی ہے۔اُس کی ماں ،اُ ہے ، چوک میں کھڑا کرکے انظار کرنے کا کبہ کر ، دیکان کے رش میں چنی گنی ہے۔ اور کسی ہجوم میں کم ہوگی ے۔ وہ ، اپنی تنظمی تنظمی ٹانگوں پر کھٹر ی ، اجنہیوں کے جوم میں بالکل تنہا رہ کی ہے۔ اور اب أے محمر کا رستہ بھی تہیں ہے گا۔ وہ میزن کھو جائے کے ۔ نیست و نابود ہوجائے گی ۔ دہ روزمحشر تنہا رہ کی ہے۔ وہ سے اول کر، ایماندار ہوکر بھی، جہنم رسید کر دی گئی ہے۔ ؛ د تو صرف ، اینے گھر والوں کا پہیٹ عزت ہے یا لئے کے لیے نوٹری کر رہی ب- کی پراضان بوجھ بنے ،اور ہاتھ چیلا نے ک ذ لَت ہے اپنا آپ اور اینے خاندان کومحفوظ رکھنا عا و ربی ہے۔ اور ، اُجرت کے ہر ہر یہیے کو حلال کرنے کے لیئے وہ ،اپنی پیٹہ ورانہ ذمہ واریوں کو،ایل مبترین محنت اور انتخک لگن ہے ، انسحام دی رہی۔بغیر کسی عہدے یا مراعات کی لا کیج کے۔ صرف اینے اللہ کی رضا کے لیے۔ سرف

رزق حلال کی عبادت کے لیے۔اور آئ آے بی ایک زہر کی مثال بنایا جارباہے۔ یااللہ میں کہاں حاذ ں؟

اور پھر، نہ جانے کون سا بند ٹوٹا اور، کہال کے ذخیرہ کئے ہوئے آنسو، ایک سیل روال کی طرح ،اس کے چبرے کو بھگوتے ہوئے ،اس کے دامن کو، وحونے گئے۔ کسی کو اُس سے بیاتو قعم مہیں ہمتی ۔ وہ تو بیشہ سب کا جذباتی اور زوحالی سہارا بنی تھی، اور آئ وہ، اتنی تی بات یر، ایسا اور کر وحالی بروئی! سب کھسیانے گئے۔ اینے سر جھکا کر، اوھر اُروگی! سب کھسیانے گئے۔ اینے سر جھکا کر، اوھر اُروگی اور آئی بی بی، اُس کے بہتے آنسو اُرکی کر رہے ہے تھے۔ باس بی بی، اُس کے بہتے آنسو رکھی کر، ستھے سے اکھر گئی ۔ اس کی آواز مزید کئی ورجہ تیز ہوگئی، اور، اس کی تیز الی تی میں یکھنت ، ورجہ تیز ہوگئی، اور، اس کی تیز الی تی میں یکھنت ، فروجہ تیز ہوگئی، اور، اس کی تیز الی تی میں یکھنت ، فروجہ تیز ہوگئی، اور، اس کی تیز الی تی میں یکھنت ، میں وہ چلائی؛

''اپنے آپ پرترس کھانا حجوڑ وردا!رونا بند گرو! اپنے آپ کو اب مظلوم ٹابت کرنے کے لئے ، رونے کا سہارا مت لو! شاپ ات(Stop id)۔

نہ جانے ذات کے و نے نہاں خانے ہے،
روا، کے قاب پر تسکین کا ایک نرم و اطیف سا
احساس، آیا اور چھا گیا۔ اُس کے چبرے پر ایک
مہر کی حد پر تر وی پائی ، مسکر اہٹ اور چبرے پر
طمانیت چھا گئی۔ مگر آنسواُ می طمر تر رواں رہے۔
مجروع جذبات ، اتن جلدی قابو میں آنے والے
یہ تھے۔ کسی نے باس کے اشارے پر ایک گلاس
پانی ردا کے باتھ میں تھا دیا۔ جے وہ ہاتھ میں
ماکت جمیعی رہی۔ روتے ہوؤں کو
سنجالنا سب کو کہاں آتا ہے۔ مسب اپنی کلا ئیوں
پر جنگ کی گئریوں کی طرف رکھنے کیے۔ باس نے

موقعہ نیمت جانا اور سب کو کئی ہے گیا ہے جائے ا اجازت وے دی۔ ویسے بھی کئی کے بجائے الب توجائے کے وقفے کا ٹائم ہو چلا تھا۔

رِدا، تھی خاموش سے اُٹھ کر اپنی سیٹ پر آ کئی۔ پیر، آھی جا ، نماز بچھایا ، اور نماز ادا کی۔ آ نسو، رُ کے ، اور پھر ، ہنبے کگے ۔ کمرے میں اور کونی مبیس تھا، اس لئے ردا کی ہیکیاں بندھ کنیں، يهال ال في سيروضيط ش الكيرة المودن والأود ترتی \* كا طعنه و كينے والا كو كى مبيس نخبا به شايد أ كا لاشعور بھی یہ جانتا تھا! نماز ہے فارخ ہوکرہ ا جا تک اُس کا دل م بہت گھبرایا، وہ بے قراری میں اپنی سیٹ ہے اُکھی اور ، دفتر کی تمارت ہے با ہر نکل کر ، لان میں تیز قدموں سے جلنے تی ۔ آ نسوسو کھ جاتے ، پھررہ رہ کر ، اُنڈ آتے۔وہ ایک ، ستائی ہوئی برنی کی طرح ، کانی ، پرتک ہوئی چکر لگاتی رہیں۔ پھرہ والیس اپنی سیٹ پر آ کر بنیخہ کی ۔ يكباركي تو،أس كاجي حاما، كه وفتر سے فكلے اور پیدل ای میلول کا سفر طے کر کے اپنے گھر ک يناه گاه ميں بينج جائے۔ پھر خيال آيا، كه إيسا كرنے ہے، اُس کی پیشہ ورانہ ما کھٹم ہوجائے گی۔ ہاس کو، بلی گمان گذرے گا کہ وہ اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب ہوئی ہے۔ کام کرناء اور برسر روز گار رہنا، اُس کا حق ہے، اور وہ پیدی و ہا س کی ، اس سازشی حملے کے نتیجے کے طور پر کھونا مهیں جاہتی۔ اس کا بیٹا ،ایک لویل الیعادیٰ، ری کے علاج کے لئے ہسپتال میں واخل تھا۔ انھی چند مہينے باقی ہننے۔ اُس کا شوہرہ وس برس مبلے اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ وہ اینے کنبے کی واحد فیل تھی۔ ا بھی بچوں کو،خو دلفیل اورخو دمختار بنانے میں وقت ور کار تھا۔ کھر، شام کو، وفتر میں یارٹی بھی تھی۔ جس میں شامل ہونے کی وہ ہامی تبمر چکی تھی۔

دوشيزه (11)

کب اور کہاں سے سیکھیں؟ وہ کیسا عالم تھا، جس نے تم کو، ایسا در ندہ بنادیا؟ پھر بھی تم کو میں معاف کرتی ہوں چلوز ہریل عورت! تم کو بھی ٹوٹے مگر بڑے دل ہے، سلام ودُعاشفا پہنچ''

أس نے کاغذ کا وہ پرزہ اُٹھایا، اور زُبیر کے ممرے میں چل گئا۔سب نے اُس کی طرف چور نظرول ہے دیکھا اور اپنے اپنے کام میں بطاہر مشغول نظرآنے لگے۔ ردانے کاغذ، زبیر کے سامنے کیا۔ زبیرا بی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگ اسے اینے کیوپ کارے، زبیر کی سیٹ کی طرف متوجه ہو گئے۔ زبیر نے پکھا چھنے سے کاغذ لیا اور پڑھنا شروع کیا۔سب اُس کا چیزہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ ڈبیر کے چیرے پر ایک مؤد بانہ مگر پُرتسکین مسکرا ہٹ آتاد کھے کرسب نے ایک ساتھ گہری سائس لی ، تو ، کمرے کے سائے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ رواا نبی قدموں پرمڑی اور واپس آ کراپی سیٹ پر بیٹھ گئی۔اپنے ڈنئن کو کام جو میں مرکوز کرنے کی سعی کرتی رہی ۔ چھٹی ہوئی تو سب لوگ جلدی جلدی اینے گھروں کو روانہ ہوئے ، کہ خود بھی رات کے ڈنراور محفلِ غزل کے لیے تیار ی کر ناتھی اور اپنی بیو یوں کو بھی ساتھ لے كرآنا تفا۔ وفترى خربيد پر ايسے پروگرام تو شاذ و نادر ہی ہوتے تھے۔ مار کیٹینگ ڈیبیار شمینٹ کے پاس ، کامیابیوں کے جشن منانے کے لیے بجث نفا- باق سب ويبار فمنت صرف زباني تعریف (جو کہ اس ہے بھی شاذ ونا در ہوتی تھی ) ہے کام چلا لیتے تھے۔ ردا اپنی سیٹ پر ہیکھی کام

بار کیعینگ کی پوری شیم اُس کی بہت عزت کرتی میں ۔اُس کے نہ جانے پہلوگ ایک دوسرے سے دجہ پوچس گے۔اور پھر، بات کا بشگر بن جائے گا۔اُس کے جذباتی ہونے کے چے کئے جا کیں گے۔اور آج کے دور میں، جذبات کوایک منفی شے مانا جاتا ہے۔لوگ جذبات دبا کر، دل کا دورہ تو پڑ دالیتے ہیں،لیکن،اظہار کرنے کا کوخطرہ مول نہیں لیتے!

وہ اپنا کمپیوٹر چلاکر، بیٹھ گئی اور کام کرنے گئی۔ تھوڑی دئیر میں أے احساس ہوا، کہ ڈپیروالے كمرك مين غيرمعمولي خاموشي ہے۔ورندروز تو ومال سے گاہے برگاہے، قبقہوں، اور ملکے تھلکے مزاح والے جنگوں کے تبادلوں کی آواز یہاں تک بھی آتی تھی۔ آج تو ایبا لگ رہا تھا، کہ جیسے، و ہال کوئی نہ ہو۔ پھروہ سر جھٹک کر، کمپیوٹر اسکرین کی ظرف متوجہ ہوگئ ۔ پانچ منٹ گذرے بتھ کہ اُس کی آئیکھوں ہے پھرآ نسور وال ہو گئے۔ کمپیوٹر کے مانیٹر سے نظر ہٹا کر، اُس نے ، ایک کاغذیر قلم کے کرلکھنا شروع کر دیا۔ایک آزادنظم ہوگئی۔ '' آ ج دفتر ی میلینگ میں، Lo702, 8. 7. يلا وجه جيلاتي خفيس، مير ، پند ارکي چا درکو سمرِ عام دریده کرتی تھیں!! میں بس اتفاسوچ رہی تھی ، تم نے بیشیطانی شرر، ميفرعونو لسمالېجه، دِ لا ورروم حکلنے والا ، \_ \_ پیرکژوی، چھتی باتیں، ( ذہن میں گڑی رہ جانے والی ) تيزاب صفت وزېريلي،

موشيزه ١٦٠



تسبیحات کرتی رہی۔ آنسوکہیں، آنکھوں کے آس ما س ، چوکیداری کو کھڑ ہے شخصہ لان میں فرشی نشت تیار کی جارہی تھی۔ شامیانے لگانے والے، اپنا کام کررہے تھے۔ وہ اُن کے کام میں کل ہوئے بغیر، لان اور برآ مدے کے سکنارے کنارے ، واک کرتی رہی۔ بھولی بسری یا دس اس کی سینے میں درا نداز ہوتی جاتی تھیں۔ جو بنگلہ ایا نے اسے دیا تھا، اور جو یلاٹ مرحوم شوہر نے ،خرید کر، رکھا تھا، اُس پر تو دیور اور د بورانی نے ، بوڑ ھے سنسر کو، مجبور کر کے ، اپنے قضے میں لے لیا تھا۔ روائے برای مشکل ہے، کورٹ کچبریاں بھکت کر، آبک فلیٹ جتنا حصہ عاصل کرلیا تھا۔ جو کہ وکیلوں کے مطابق ، اس ک خوش تقیبی تھی۔ رشوت دے کر، جعلی کا غذاہ بنا كر، و يور في مال جيسي بهاني كاجي اين طور سے اوا رکیا تھا۔ اگر وہ اُس کے گھناؤنے ، اشاردں یر ناینے کے لنیے تیار ہوجاتی ،تو، پھر تو شایدوہ ایٹا بھی آبائی مکان اس کے سپر دکر دیتا۔ رداامين بيون كولے كر، خاموشى اور ير و بارى ي ا لگ ہوکر،شہر بدل کر، ایک معقول سے علاقے میں اینے فلیٹِ میں آن بسی ۔ستر ہ سال ای طرح گذر گئے تھے۔ نوکریوں میں اپنی عزت محفوظ رکھنا، کتنے ہی گندے ذہنوں اور بھوکی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے ،اپنی روزی عزت ہے کمانا ، اور اکر شیطانیت ہے بیخنے کے لینے ، نوکری ہی بدل لینا، کم تنخواہ پر، بے تحاشا کام کرنا، اور صبر ہے کرتے ہی جانا ، کوئی او جھا ہتھکنڈ ہ استعال نہ كرنے برقائم رہنا، وہ جوشير لانا تھا، جس ہے، الله راضي ہوتا تھا۔ ای لئے تو تر فی کے ور واز ے ال کے لئے آم کم یہ قتلتے تھے۔جنسی حراسانی کے حربے بہت سارے ہیں اور ، جب شیطان کو ، ہم کرتی دای ۔ اُسے یہ ڈرتھا کہ اگر دہ گھر گئی تو پھر،

دہ یقینا داہر، نہیں آیائے گی ۔ اُسے تو و یہے بھی

الی پارٹیوں ہے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی ۔ چند

لوگ جو بحالت مجبوری ، یا گھروں کی دوری کی وجہ

ہوجودگی کے ہوئے ہے، انھوں نے ردا کی
موجودگی کے بارے میں پچھ بھی کہنے ہے گرین

کیا ۔ بیون محمود نے جس اخلاق سے چائے اور

بسکیٹ لاکر رداکود ہے ،اُسی سے اندازہ ہوگیا کہ،

آج دفتر میں رداکی بے عزتی ،موضوع گفتگورہی

آج دفتر میں رداکی بے عزتی ،موضوع گفتگورہی

ایسیرین کی گولیوں کا پنا لاکر، کافی

ایسیرین کی گولیوں کا پنا لاکر، کافی

ایسیرین کی گولیوں کا پنا لاکر، کافی

کے پائن ،رکھ کر خاموق سے چا گیا۔ اُن کو پارٹی

کے بائن ،رکھ کر خاموق سے چا گیا۔ اُن کو پارٹی

رواکے چیرے یر ایک افسروہ ی مسکان آ گئی۔ نہ جانے کیوں اُسے وہ ، دن یا د آیا ، جیب ، اِاُس کوابائے ، شاوی کے بعد بھی اپنی اعلیٰ تعلیم ململ کرنے پر ، اُسکی متا کیسویں سالگرہ کے روز ، یا مج سوگز کے بنگلے کی جانی دی تھی! شاید، زندگی ا کے سارے ہی تمغے، بیل صراط سے گذر کر ملتے ہیں۔ تکر وہ تو اسکا تر کہ میں حصہ بھی تھا۔ سب جانے تھے، کہ باس بی بی، کے مم کے مطابق، ' کافلا'coffee) صرف 'سییر سیجمیت' کے لیے اور خاص الخاص ، مہمانوں کے لئے وقف تھی! محمود کومعلوم تھا کہ رِداکو کافی پسند ہے۔ اور وہ جب بھی دیر تک کام کرتی تھی ،اپنے گھرے کالی كا ڈبا لاكر، كافي بنواتی تھى۔مغرب كى نماز كے بعد، روانے اپنا آفس بیگ، وراز کے بوے خانے میں لاک کیا۔ بال درست کے اور ، اپنی منتیج ہاتھ میں لیے، وہ لان میں آئی۔ واک 📲 📆 تے کرتے وہ اینے روزانہ کے معمولات والی

ا بنی اعمال سازی کا ٹھیکہ دے دیتے ہیں تو ،فرعون ہر دفتر ، ہر مکلے میں تکریاتے مید ہیتے ہیں۔ بینو کری اس نے بیہوچ کری تھی، کہ پیسے کم بیہی، باس تو عورت ہے! اس خیال کے ساتھ ہی ، آنسو پھر، مکلے۔ روانے فوراً اپنا دھیان سبیح کے معالی کی طرف کر ہے، جذبات کو قابو میں کیا۔ یا رتی کے شروع ہونے کا وقت تو کب کا گذر چکا تھا۔ میز بان ، ہنوز ، مو بائل پر فون کر کے ، اپیرے کہنچے کی اطلاعات دفتر کے نچلے عملے کو دے رہے تھے۔ فنكاراً حِيْمَ عَقِهِ - ايك ظرِف گھاس ميں بيٹھے مستا رہے شھے اور بار بارا پی گھڑیاں و کمچے رہے ہتے، کهٔ شاید کوئی اشاره سمجھے اور پروگرام نثروع کرنے کا عُند میددے دیں ۔ دفتری محمود دوتین بار ، خاصی رعونت ہے ان ہے کہہ چکا تھا، کہ ایس یار ٹیوں میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ در سور تو ہویہ جاتی ہے۔' محمود بھی خودکو، اِن ہوائی روزی والول ہے بہت او نیجامحسوس کرریا تھا۔ ویسے بھی اسے تو 'اوور ٹائم ملنا تقا! ردا، نے سبیج ململ کرلی، تو اس نے جا کر، ان فنکاروں ہے ؛ ادارے کی طرف سے ، نا یا بندی دفت کی حبیه دل ہے معذرت کی۔ان کو اینے ہاتھ سے یانی پلایا۔ اور انتہائی عاجزی ہے ہتایا کہ کالج کے زمانے میں ، میں نے بھی کلاسیکل گانا سیکھا تھا تھوڑ ا ہی سیکھا تھا۔ اور اب

راگ سننا بھی یا دنہیں رہتا۔' گلوکا رصاحب نے ، ہنس کرمئود ہانہ عرض کیا کیہ،

تو سالوں بیت گئے کہ، ریاض کرنا تو در کنار،

یہ ہم کو تو اس بات کی خوش ہے کہ کوئی سُر شناس، ہمیں سنے گا۔اور آپ سے داد ملے گی تو، ہماراسیر دل خون بڑھ جائے گا۔ہم آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ آپ نے

ہمیں انتی عزت دی ، پانی کو پوچھا بلکہ خود پانی کی بوتل اٹھا کر لائیں ، بیہ بہت بردی بات ہے۔ ہم تو ویسے بھی تمیں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں اور دد کھنٹے تو انظار کرتے ہی ہوگئے۔ آپ نے معذرت کی ، ورنہ کون ہم ایسوں کو پوچھتا ہے۔ آخ کے دور میں تو ،لوگ ہمیں ذلت نہ دیں تو ہی ہم غنیمت جانے ہیں ، جی ، عزت دینا تو لوگ ہمول ہی گئے۔ ورائے ہیں ، جی ، عزت دینا تو لوگ ہمول ہی گئے۔ ورائے آنسو پھر بے پردہ ہونے ہمول ہی گئے۔ ورائے آنسو پھر بے پردہ ہونے کی کوشش میں منظے ، اور وہ و ہاں سے جلد ہے جانا چا ہی گئے۔

دائلن نواز نے ، خاصے ، بے زارانداز میں ،

رواسے درخواست کی کہ دہ ا بنااٹر رسوخ استعال

کر کے ، فرا پروگرام شردع کر دا دے۔ ردا ،

کسمسا کے رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ، یہ میرا
قائم مقام ڈائیر کٹر ہونے کا دور ہوتا تو یہ فنکشن
اب تک شروع ہو گرختم ہو چکا ہوتا ، کیونکہ کل بھی
کام کا دن ہے چھٹی نہیں ہے۔ گر آج بیں قائم
مقام ہائی نہیں ۔اصلی ہائی تو ابھی تک خود بھی نہیں
مقام ہائی نہیں ۔اصلی ہائی تو ابھی تک خود بھی نہیں
آئی ہیں۔ پھر بھی وہ انہیں سلی دے کر چلی آئی ،کہ
میں کوشش کر کہ دیکھتی ہوں ۔اس نے دیکھا کہ
مارکیوینگ مینجر تو آ کیکے ہیں۔ دہ ان کے پاس گئی ۔
اور سلام کر کے ، کہنے گئی ،

''سر، پروگرام ار بن کرنے پر بہت مبارک ہو۔ بہت فوتی ہوئی۔ آفس کے جولوگ، گر نہیں گئے ہیں کے جولوگ، گر نہیں گئے ہیں کیونکہ، جوٹائم دیا گئے تھے، وہ پر بیٹان ہو گئے ہیں کیونکہ، جوٹائم دیا گیا تھا، اُس سے بھی دو گھنٹے ادیر ہو چکے ہیں، اور، ابھی تو بہت کم لوگ آئے ہیں۔ کل ورکنگ وُت ہے۔ اگرلوگ بہت دیر سے گئے تو بھتے کیے وقت کی بابندی کریں گے۔ اور آ پ کا وقت کے لئے فریبارٹمنٹ تو، ویسے بھی یابندی وقت کے لئے مشعل راہ ہے!

دوشيزه 14



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مار کیٹنگ مینیجر صاحب نے ، فوراً جوا بی کاروائی کی ،

'ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ، ابھی تک آپ کی ہاس ، ڈائر میکڑ صاحبہ بھی نہیں پینچی میں ۔اُن کے بغیر پروگرام کیسے شروع کر سکتے ہیں ۔ پروٹو کال کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے میں چیک کرتا ہوں کہلوگ ابھی تک کیول نہیں پہنچے۔

اور میہ کہد کر انھوں نے آپنا جالیس ہزار والا موبائل سیٹ ، ایک شان بے نیازی سے ، کھولا ، اور ، بظا ہرنمبر تلاشنے لگے۔

رِوا نے بیہ بتا نا مناسب نہیں تمجھ کہ ، بھی گھر پر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کونون کر کے ، یو چھ رہے میں کہ کتنے لوگ پیٹیج میں و تا کہ ان کو انتظار کی زمِت ندا تھانہ پڑے۔اورمینیجر صاحب بھی سے ہرگز تا ناہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی اس منظور نظر کا انتظار کر دہے ہیں جے اوارے نے ان کے ساتھ،ایک ہوتل کے کمرے میں،رات گذارنے ک ، عملے کی طرف سے کی گئی شکایت پر ، انکوائر ی کے بعد برخاست کیا گیا تھا۔ میٹر صاحب کے ر دابط چونکہ سب سے اعلیٰ افسر کے ساتھ تھے اس ليے ان كا بال مجمى با نكا ند موا تھا۔ مكر، منظور نظر كو اس کی بظاہر کھوئی ہوئی ساکھ واپس دلانے کا اس ے احیصا اور کوئی موقعہ نہ تھا۔ یا شاید پیموقعہ بی ایں لیے فراہم کیا گیا تھا۔ وہ آینے ہے، کتر ارہی تھی اور روایتی ،نخرے دکھا رہی تھی۔ اسی کوفو ن کر کر کے وہ منار ہے تھے ۔آخرِ کار،اس کی ضد کے آ کے گھٹے ٹیک کر، انہوں نے اپنی دفتر کی گاڑی بمعہ دفتر کے ڈرایٹور کے ،اے لینے کے لیے بهجی - شومنی قسمت سے، باس رخسانه اور وه دونوں استقبالیہ گیٹ پرآگے پیچھے پہنچے۔ مینیجر صاحب ہتو اپناول ہاتھوں میں لیے ،آ تکھیں فرشِ **Continu** 

راہ کئے ، این منظورِ نظر کو بوری بروٹو کال ہے، گاڑی کا وروازہ کھول کر، ریسپوکرر ہے تھے۔اور باس صاحبہ کو سرسری ، طور پر ہلو ہائے کر کے اندر آنے کا اشارہ کرتے وہ ، اپنی ناز نمین کے پیچیے يحص الدرآئے ۔ باس نے راند و درگا و كو يوں وي آئی بی استقبال ہوتے ویکھا، تو ایک کھے کے لیے بھتا ہی گئی گر دوسرے کئے ابھی کچھور پر میل ویجھے ڈرامے کا سبق یاد آ گیا ۔مینچر کے تعلقات بہت او پر تک تھے۔'سب چلتا ہے یار' کہہ کر، وہ آ نکھ مار کر ، تیز قدمول ہے آ گئے نکل گئی اور ایک گاؤ ﷺ سے ٹیک لگا کر، پڑے نوانی انداز میں بیٹھ گئی ۔اورادھرادھرو کھنے گئی، کہمیری پوری ٹیم ٹائم پیر پینچی یانہیں ورنہ سے کے لیے ووسرا قربانی کا بكر أأتو تيا رملے گا۔ ردا كوسب ے الم كے، یو گیول کی طرح آلتی یالتی مارے ، خاموش بی<u>ٹ</u>ے، شبیج کے دانوں ہے تھیلنا دیکھ کر، باس کو ایک حار ہزار وولٹ کا جھٹکا بی تو لگا۔

'میہ …… میمال ،ارے باپ رے…… میں نے تو سوچا تھا کہ مداب دو تین دن تک دفتر ہیں مند نہیں دکھانے گی ،گر …… مید کیا چکر ہے؟ اُس نے فوراً ریار کیا لیگ مینیجر کوآ واز لگائی: ' فرحان ، بھئی آج تمس کس کو بلایا ہے ، پچھ میں بھی تو بتا ہڑے!

فرحان نے وہیں سے جواب دیا،

"ابھی معلوم ہوجائے گا میڈیم، سر پرائز
ہے۔ بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں۔اور
پلیزیہ بات نوٹ کریں کہ، ہم نے یہ پارٹی آپ
کے آنے تک ،ملتو کی کر کے رکھی تھی! بڑا پریشر تھا
ہم پر، کہ جلدی کریں،مگر،ہم نے ۔آپ کا انتظار
کیا۔یا در کھنے گا۔۔۔۔ ہاں۔۔
باس نی نی کی تو جان ہی نکل گئے۔ ان دیکھا

بات یو جهر بی بول ایس اننا جواب دو به '' جونيراستاف ( كانتما \_أن كوتوا وورنائيم ملے گا \_ پھھاورلوگ بھی زے مجھے ۔ میں تو ز کا ہی تھاء آ ' کیونو معلوم ہے میں تو ایک شخف کا فانسلے برر بتنا بون <sub>- '</sub> میرکند کر و و <u>حلن</u>ه لگاء نیمرنبایت ڈرامائی ا نداز میں ،ٌلردن بلنا کر بولا۔

۱۶ و دومان ، و وردا میذنیم بهمی زگی تحسین – یہ کہد کر وو ، ہاس ہے مخفوظ فاصلے پر جیکھے ہونے ایک گروپ کے یائ جا کر براجمان

ا قر سه کمیننی جسی زکی نشی ! کیوان رکی نضی جمال! سب جائنی ہول ۔ تھیک کر کے مندر کے دیا آؤہ میرا تجتی ہم رخسانہ نہیں۔ ایکسٹرا -ارٹ بنتی ہے سە ـ ـ ـ ! دېسلسل ئىيت ئەنظىرىن جمائے ئېنىمى تىمى كهاب مراح صاحب ألى كاتري آلة ادراب دد جا کر، اُن کو ملام کر کے ایسے تھیر لے کہ بسی اور ہے بات کرنے کا موقعہ ای نہ ملے۔ برآنے والی گاڑی ہے، وہ الکِ کرانھنے کا بیاز بنائی شمر پھر ، بالنترا بدل كريان تا ژوين حييه كه وه بهت من یے آرام بیٹھی ہے، اور، لال کی امپور شیر دبیر وہ ہے والی جمنایس گھاس آہے، چھی ہوٹی سوٹی جا ند کی میں ہے چہیر ہی ہو! جسے اسائن کا زم گا فا تنكيباً س كے ، آسانينوں كے عادي جسم كو چيور إ

یاس کی ۔ دی کانٹس اس نے چیرے پرلبرار ہا تني ومُكَّر اس كي سوچ كن تؤن ، ما نتيك ير فنكار ك تمييدي كفرات في آو زوي -

گفو کار نے ، راگ بہا گ میں مرزا غالب کی غر ال شرو ٿ کي \_ دائلن نواز نے بھي اين ول کا درد سموکر، مشت کی ۔ ردا کا دل ادر گلداز ادجایا۔ جب ده مقطع پر مشجے:

خطره مر پرمنڈ لانے لگا: جل کرمو چنے تکی: '' پيه بن مجه ہے ، که بيرا سنوپيز (Stupid ) یدا آتی ہے عزتی کے بعد بھی یارٹی میں آئی ہے۔ اب جھی یکر میں نے بھی ہنی گولیاں شیں تھیل میں۔ بیال کی ادارے میں آئی السینے آ پ کو منوائے چنی ہے۔ زلیل کہیں کی منح کی دُوز سے کا سر میں بنا۔ و کیو لول کی میں بھی۔ بھو سے بانگا سیتی ہے ویسے اس نے کیٹرے تو وہی سیح والے ہے ہیں۔ ' بان نے شخوت سے اپنے ویٹا تدار دُوتَنَايِّتُ وَالْمِنِيِّ رُوزَ مِنْ يُكُودِ كِيجِهَا مِنْكُمْرِ لِيَعْرِ بَعِيْ تَسْلَى مَنْهُ زونی میں ایڈزنیٹ (HDIOT) فرحان سیلے سے ؛ راحی بینٹ (۱۱۱۸۳) بن دے دیتا تو ، میس بھی ذِرِا النِّيمي طرِحْ تَيْارِ بَوْكُرِا ۚ تِي بِيدَا تَنِّي وَفَعِهِ بِيِّهِ بِهِوَا جوزاء بجزاتون لہوتی ۔ مال مجل ہے، انسان کے ا ہا س کی ظافت سو ہیں نوے اور باقی تخصیت ک ظانت ہوتی ہے!' چلوہ میں نے اس روا ہے آو الجَياةِ رين اب كيام - مكر! من في كيز سه كيون البيس تيني مسئط (الهمين المهدر ديال المينين كا أو في وا وُ أَوْ سیس چل رہی ویو <u>۔ ۔ ۔ ایس</u> تو تبیی*ں ک*ے دفتر میں مینط ئے اپنی کارکرہ کی کا رعب ڈال رہی ہے اک اِس ے زیاد د کام س کے باس مبیں ۔۔

آ ۽ سن ميڏيم نے ميان سے گذر نے جو ہے ، ر فا ذلت على سنة الإحيما:

'' اے رفانت علی ، آج وفتر میں کس کس نے الد مثلاً (LATE SITTING) فَاتُواَّا ٠٠ - ية مم ايت سنتك كانونبين تهي ءَمر في يز مَنْ مَصَى! جَمَن كَا تَحدِ دور ہے، ووسب كليل مَنْ عَنْ ا حانے آئے میں ہی ٹائم ہو جاتا ، ا در ڈیل آکرایا ا فَكُ خُرِينًا بِيُرْ تَاكِ

📑 انتیما! انتیما! اینی حدیثل رئبو، او 🚅! مین  ہونا جائے تھے۔

رات بہت ہیں۔ گئی تھی ۔ اور کو کی وفتر می سایتی برهوری کا حانس بھی نبیس بندا اکھا کی اے رہا تھا ۔ بے زار ہو کر، باس کی لی نے فرحان کو اشارہ کیا کہ کھانا لگوا دو دریہوگی ہے۔ فرحان نے والهيي اشاره كيا كه افقرا أوهرتو ويكهيس، "بك یاس موہیق ہے کتنا کطفت اندوز ہورہے تیں۔ ا پسے میں کیسے رکوا سکتا ہوں۔ وہ اپنی منظور نظر ا ے قرب سے اور زخمانہ کے جوں بے جیس ہوئے ہے ابہت ہی خوشی مجسوس کرریا تھا۔ ایت موقعی بار بارتھوڑا بی ملتے ہیں۔

أدهر مراج صاحب ومكي رهيج تتحيا كه وجیرے وحیرے تمام ، اسٹاف، روا کے قریب قریب جمع ہوگیا ہے ماسوائے فرحان کے ، جوا بنی بي مصرو فيت مين مكن قلما . و و زيراب مسلم اك ." ای لیے اپنی بیوی کوسماتھ کے کرمیس آیا میاور راا تو اينے أي بار منت كى رال مال ي - أيك بہتر ین مثال یہ انہوں نے گئری ویکھی اورا فرحان کو دیکھا۔ فرحان اجلدی سے انکھا اور ا برامدے میں کھڑیے ایٹاف کو کھانا لگوانے کی مدایت کی یکو <u>کلے پین</u>کھوں کی ہوا ہے ا<del>ھکنے گئے</del> ہ اور، جھنتے موے محوشت اور کمبا بول کی خوشیو نصا میں تھلنے گئی۔حساس فنکاروں نے بھی، آخری غزل ، راگ بھیرویں میں شروع کی ، اور سال بنده گیا.. بهت می خوابسورت انفقام تن شام نزل کو بے چاند، جو آسان کی چیائی کے جیس کا ایک نفرنی میکی تی طرح ، اس کنفل سے آناز میں قها الباليك حجومركي طررت الكي طرف كوزهلك آیا تھا۔ روا کی جبل جالی ہے، تالیون اور دار و تعسین کا ایک سال ب منا انف ۔ اُنگا وال ک چیرے ، خوش سے اومک اشھے۔ روا اُن سے

نالب ہمیں نہ پھیڑ کے پھر جوش اشک ہے بیٹھے ہیں ہم تہبے طوفا*ں کئے* :وئے!

تو ردا کی استکھوں سے کھر آنسو روان ہو گئے ۔ بجیب بات تھی کہ آج جذبات قابو ہی میں نیدارے تھے۔ای نے شکر کیا کہ ، وہ سب ہے ا قلی صف میں اتنبائشی ، ورنہ ، آنسوؤں کی داستان اذبیت اوروں پر جمی عیال ہو جاتی ۔ فنکار اغز کیس ساتا جار ما تها، اور، روا کی آنگھیں ، اشک بہاتی جاتی تھیں، جنس وور نہایت سلیقے ہے، ایخ آ کیل کے کونے میں اسونی جاتی جہاں آنسو آتے ووء آنجل کا کونا تھام کرا ہاتھ بیشانی تک لے طاکر، واد دینے کا ساا نداز افتیا رکرتی ،اور ا ای قمل میں آنسو تھی، ہمیٹ لیتی ، اور ٹیجر، مُسکرا كر ، جيوم كر ، سر بلا كر ، گرون جيئا كر . في كارول كي اکساری سے پدیران کرفی۔

تھوڑی ، نیر گذری تھی ، کہ ردانے دیکھا ، کہ زبیراوْرا کا وُنت آفیسرسلمان آگر ، میا کتبے ہوئے اُس کے بابل بیٹھ گئے ، کہ ، اغز لوں ہے آو وراصل صرف ردائتم کوی کولطف اندوز بونا آتا ہے، اور، ہم بھی ورا تم ہے سیکھیں کیہ کہاں کہاں داد وین

سراج سا ‹ب بھی نہ جائے کب آگر پھیلی صف میں بیپئر کئے تھے۔ اور اچھے شاعروں کے کلام ہے اطف اندوز ہور ہے ہتھے۔ فرحان اپنی منظور نظر كوساتي لينے أن كے مزويك بيتي كيا تھا۔ ہاں لی لی کے ول پر سائے نوٹ گئے ، جب وہ بھی مراج صاحب کی نظر یا کر اٹان کو، اشارے ہے وش کرتے ہوئے اٹھہ کران کے باس آئے کو تحمیں ہمرا نھوں نے ،حلدی سے ماتید ہے روک دیا که و میں میننی رزوه میبنال آن کی شرورت عربین ہے ۔ ووسکون سے موتینی سے لطف اندوز اللہ وز

Region

بمنتوں تک، اگر میں نے ایک بھی کلائ انگینگر کر لینے دی، تو اپنے باپ کی بیٹی نہیں۔ جب اٹینڈ بیٹس شارٹ ہوئی، تو دیکھتی جوں کیسے اس سال ایم - بی -ا نے کرتا ہے۔ یہ بیسٹر تو تحمیا اس غدار کا! کل آؤنہ سب دفتر ، طبیعت الیمی صاف کروں گن، کہ آئیدہ اس کینی روا ہے بات کر تے ہوئے بھی سوو فعہ سوچیں گے!

براج صاحب ما نیک پرآن اور، گھڑی پر ایک اچنتی بھا ہ ڈالتے ہوئے بہم اللہ کی۔
'آپ سب کا شکر گذار ہوں کہ ، آپ نے کھانے ہوئے ہیں میری تقریر شننے کے لیئے خود کو بخوشی تیار کر لیا۔ فرحان ، شاباتی کا مستبق کے سے کہ اُس نے باتنا آپھا پروگرام خوش اسلو بی ہے باتنا آپھا پروگرام خوش اسلو بی ہو بہم سے کرائے ایسے پروگرام مرادی ہے کہ خوش کے لئے ایسے پروگرام کر شیب و بتارہے گا۔ اورا پی ، بیٹم کو بھی ضرور ہم سب کی طرف سے آنے کی بنوت دے گا۔

مختمرا، بمجھآج دو ہاتیں کرنا ہیں تا کہ،آپ
لوگ جلد گھر جاسکیں اور ، کل صرف ایک گھنٹے کی
رعابیت ہے ، دفتر کام پرآسکیں ، کیونکہ میں تو کہہ
پکٹا تھا کہ پروگرام نائم پرشروع کریں ، میں
میننگ ہے فارغ ہوگر، شامل ہوجاؤں گا۔
میننگ ہے فارغ ہوگر، شامل ہوجاؤں گا۔
بابندی وقت تو ہمارے ادارے کا خاصہ ہے ۔ تو ،
بہل بات سے ، کہ،آض کی اور فر آف ذا میر کی ،
فران بات ہے ، کہ،آض کی اور فر آف ذا میر کی ،
فارشات ، اور خو ، سارے مہران کی متنقہ رائے
شفارشات ، اور خو ، سارے مہران کی متنقہ رائے
ہوموش و واکو اُن کی کارکردگی کی بنیاد پر
پروموش و ہے کر، فوری طور پر آپ کے
بروموش اور کی کا رکردگی کی بنیاد پر
آرڈر تیار ہو چکا ہے ، اور ، کل صح جب آپ دفتر
آرڈر تیار ہو چکا ہے ، اور ، کل صح جب آپ دفتر
آرڈر تیار ہو چکا ہے ، اور ، کل صح جب آپ دفتر
آرڈر تیار ہو چکا ہے ، اور ، کل صح جب آپ دفتر

احترام میں ، أنھ كھڑى مونى اور پُر جوش اور عتيدت مندانه اندازيس تاليال بحاتي ، داو ۽ پتي ر ای - سراج صاحب و کھے رہے تھے، کہ اُس کے تشش قدم ير خلتے ہوئے ،تمام اسناف ، کھڑا ہوكر، وادد برباتھا۔ ہاسوائے ، ﴿ البِّرِ بَكْثُرِ رَحْمان نِهِ كِيا کھائے کے دوران ، زخسان، سانے کی طرت روا کے ساتھ ہاتھ آئی رہی۔ روا کو گمان ''لڏ را که، شايدائيز ڪن ناروا روين کي دجه ت، شرمندہ ہے اور تلاقی کر رہی ہے۔ ہاس رُ خسانه، بورن أيشش مين حمن كه ردا كو تنها كي مين مران صاحب ہے بات کرنے کا موقع ندمل حائے ۔اورو دائی کی منورم آئی ھیں نہ و کھے گین ۔ ا بھی سب و ٹان اور نیکے کیابوں سے الجھے ہو نے تھے، کہ، فرحان کی آ واز ماننگ ہے گو بھی ا در ، سب کو اطلاع کا دی گئی که ، سب اوگ ایج کھانے کی میلین لے کر، لان میں ای فرتی تششتول ميآكر، براجمان ببوجا نين كيونكه مراج ساحب ایک بہت مختفری بات سب سے کرنا حیا ہیں گے۔ باس لی ای تو کھول کررہ گئی۔

'اب آجی رات کے بعد اس بڈینے کو کیا بات کرنی ہے۔تقریراورتضویریں انزوانے کا بڑا شوق ہے ایئر نے کو۔

شوق سے ایڈ بنے کیا۔

پند منتوں میں سب اپنی پنیٹی کھر کر ، لان

ر آگر براجمان ہو گئے۔ رُخسانہ کی ٹی ، سب سے

پنجیلی جگہ پر ، کا اسامنہ بنائے بینے کی کہ ڈیر ، رہا کے

فیک ایک نے اور تو اور ، سارے کا سازا اساف

تر بہ جیجا ہے۔ اور تو اور ، سارے کا سازا اساف

بی ردا کے ساتھ اگلی نشستوں پر جراجمان ہے ، اور

پنجیا اس کے جیجے والی نشست میں بیٹھ گئے ہیں۔

پنجیا اس کے جیجے والی نشست میں بیٹھ گئے ہیں۔

ان کی تو قبل میں الیم کلاس لوں کی کہ نانی مرجا ہے گئے دو





ہوگی۔ روانے ، جس طرح ، گذشتہ آوائیر یکٹری ، بیرون ملک نجی وورے کی وجہ سے غیرحاضری کے ووران ، منصرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ، بلکہ ، بغیر بھی مدو کے ، غیر موجود ڈائیر یکٹر ، کی ذمہ واریان عالی شان طریقے سے نبھا کیں۔ ماری سینٹر مینجسٹ اور اورڈ آف گورٹرز ،اس سے بہت مرعوب اور ٹوش ہونے ۔ آن کی ہدایت پر، اُن کی مات ماتھ ہیں۔ زخسانہ جاالدین کو دوسرے ماتھی ہیں۔ زخسانہ جاالدین کو دوسرے ماتی ہوجا میں گی۔

آج میں نے ویکھا ہے، کہ محتر مدروا میں، خالف قائدا نہ صلاحیتیں، اوراخلاتی خوبیاں بدرجہ فالف قائدا نہ صلاحیتیں، اوراخلاتی خوبیاں بدرجہ اس کے مارا اسٹان، اس کے کے بنا، اس کی عرب کرتے ہوئے، اُسکی خو زول کولاشعوری طور براینا ناچا ہتا ہے۔۔۔۔

سل تو ایک بلند دیا تگ سنا ناسا چھایا، پھر،سب نے پلیم چاند نی پر رکھیں، کھڑے ہوئے اور تالیوں کا ایک سازینہ ساتھن گرج کے ساتھ نج اُ کھا۔سراج صاحب کا ہاتھ اشار نا اُٹھا کہ اجھی تقریر ہاتی ہے، تؤ سب ، تالیاں روک کر پھرمتوجہ او نے۔

خفل غزل کی شروعات سے محروم روگیا۔ اس وقت گیٹ کی طرف کچھے نفاظیہ سا مجا۔ سب نے مڑ کرد یکھاتو ، رخسانہ لی ٹی والیس باس تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر مجھاگ رہی تھی ۔ سراج صاحب کی آواز نے سب کو تھر سے متوجہ کیا۔

م اب آپاوگ اطمینان سے اکھاٹا کھا تھی۔ میں تو جلدی کھا تا ہوں اور اب میں آپ سب کو، آپکی ڈی ڈائیز کیٹر محتر مہر دااحمد کے زیر گمرانی، اطف اندوز او نے کے لیے چھوڑے جاتا اول ۔ فی امان اللہ ۔

مب لوگ اپنائے اسٹے علاقائی انداز تین رقس کرتے ،سراج صاحب کوائلی گاڑئی تک رخصت کرنے آئے ۔

ایک تاریک کونے میں کھڑے، مہتروں نے آوان کی طرف ہاتھ کو انتحالا کے انتحالات کی طرف ہاتھ وانتحالات ہے، وہ انتحالات کی انتحالات کی انتحالات ہے، وہ انتحالات ہے، وہ انتحالات ہے، وہ انتحالات ہے، ان کو اسنے میزول کی کھرف بڑھے، روانے وانت وہ مانی میترانی اولی، روالی کی تعالی کی تعالی ہے، کہ وہ جم نو مجترانی اولی، روالی کی انتحالی نے کرو، جم نو آج رق کے کھائیں گے، لکو بھاری کے واز جوتی ہے۔ آج بڑوں نے کہ کہ درب کی دائمی ہے آواز جوتی ہے۔ اللہ دیا سر جونکا کرمسکراہ کی ۔ زبیر نے بنس کر کہا، اسکو جمیشہ قائم رکھے! ایمین ۔

سید ارتش په کفرا چوکیدار، این سنید ارتش په ماته کارتش په ماته کلیمیر کر، تصندی سانس بحر کر بولا، شکر ہے اللہ تیرا، آج تو نے ہماری نوعا شنی اور، 'ز مریلی عورت بیبال ہے گئی! جا ندمجھی و جیرے ہی سکرا کر بارل کی روا میں پجھسپ سمیا۔

公公.....公公



Section.



Downloaded From

Paksociety.com ウム しゅんりょう

# خوبصورت جذبول سے متعارف کراتی تحریری آخری قبط

چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کر سکتے۔ بہلے ہم پکن میں خود کام کرتے تھے ہماری مجوری تھی مگر

بلال نے نورانی ہاتھ بکر کررو کا تھا۔ ' 'منیس یاروه پریشان ہوں گی۔'' ''اسفند یہ غیروں والی بات نہ کیا کر۔ ہم اب جبکہ خانون ہے کچن سنجالنے کے لیے، پھر ب ایک گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے کیوں کریں .....؟''





مرح ہو رہا ہے بخار سے اور تو کہتا ہے جانا ضروری ہے۔ '' درید پلیز میں میڈیس لیان کا۔'' اس نے فٹ سے کہا تھا درید بے بسی ہے اسے ویکھارہ گیا۔ ایس کی فکران سب کو ہور ہی تھی جسے آج کل ا یی تو فکر تھی ہی نہیں۔'' دودن بخارر ہا مگراہے جیسے پر دانہیں تھی\_ ''کہاں ہےتو ……!!'' '' میں آؤٹ آفٹ آفٹی ہوں کل آؤں گا۔'' ورید کے لیے بہ خرکی جھکے نے کم نہ کھی اسفند فون کاٹ چکا تھا۔ دہ حریم کو لیے کر جس در يرآيا تھا وہاں اے یقین تھا کہ حریم کومکمل محفوظ یناه فی تھی۔ای ادریاسراس کی احیا تک آمداوراس کے ساتھ لڑکی و کھے کر جیران ہوئے تھے مگراس نے حريم كے سامنے كوئى بات تہيں كى۔اسے ڈاكٹرز کی تبچویز کرده میڈیس دی تھی۔ جب وہ پرسکون نینرمیں چل گئی تو وہ ای کے پاس آیا تھا۔ "ای حریم بے مہارا ہے اس کے والدین اس دنیا میں تہیں رہے ہیں گھر کے پیچھے اس کے رشتے داروں نے حریم کی جان لینے کی کوشس کی ب بيه وبال بالكل محفوظ تبين تھى اس ليے ميں يهال كرآيا ہوں \_'' ''اس کی حالت و کیچے کر میں سمجھ گئی تھی کہ بیجی كى مدے كے زيراڑ ہے۔'' "جي بهت گهراار ليا يحريم نے " اس نے جھوٹ کہا تھا۔ تمرالٹدے معافی بھی بالكَيْ تَكُلُّ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ يَقِينَ ولا يا تَهَا وه حريم كا بہت خیال رکھیں گی۔آتے دفت حریم رو بڑی · ، پلیز حریم .....تم یهاں بالکل محفوظ ہوا در

''اسفند بھائی میں بنالاتی ہوں۔''مریم نے جلدی ہے کہااور <sup>کچ</sup>ن کی جانب چل دی <u>'</u>'' دد این کرے میں آ گیا جائے لی کر بھی اے سکون شمیں آیا، سر میں جیسے جھکڑ چلِ رہے ہے ادر بیرات بھراس نے کری پر بیٹے کر گزارنی تریبا تین ہے دریدی آئھ کھی کھی اے چیئر یر بیشا د کھے کروہ بہت حیران سااس کے پاس آیا تفاعراس سے ملے کہ وہ کھھ ہوچھا۔اسفندنے اس کا ہاتھ تھام کرا ہے سر پرد کھ دیا۔ ' تجھے سم ہے میری، کھھ یو چھنا مت، کیونکہ تیرے آگے کمزور پڑ جاؤں گا اور میں نے کسی ہے وعدہ کیا تھا کچھے نہ کہنے کا '' درید اس کی سرخ ہوتی آئکھیں دیکھتا رہ گیا و وشروع سے کم بولتا تھا ان سب میں مگر اس نے آج ہے پہلے اسفند کوا تنا پر بیٹان ا تنا بھر اہوا تهین دیکھا تھا<u>۔</u> ، 'احپها بنہیں پیر جہتا گر تو سوجا، ورنہ <u>مجھے بھی</u> نيندس آئے گی۔ لیٹ جاتا ہوں مگر نیندنہیں آئے گ اور وہ

کردٹ بدل کرلیٹ گیا۔

صبح وه تیز بخار میں پھنگ رہا تھا۔ بیصور شحال ورید کے لیے پریشان کن تھی۔اس پریشانی میں ناشته بھی بڑی خاموتی میں کیاجار ہاتھا تب ہی دہ المُوكراً كيا\_

" کہاں؟؟ دیسٹ کر، میں نے تیرے آفس فون كرديا ہے.....؟" اس نے اسفند کور د کا ۔

آ فسنہیں جارہا کیچھضر دری کام ہےجلدی آ جا وَان گا\_

و اسفند مجھے اتنا تیز بخار ہے کہ تیرا چیرہ بھی

(دوشيره 82)

READING Section .

کے لیے حیران کن تھی مگر وہ خوش تھا کہ اسفند نے اس گھر کوا ور وہاں رہنے والوں کو واقعی اپناما نا۔ ☆.....☆.....☆

· جار ماہ گزر گئے تھے دریدادر باسر کی شادی مریرا کئی تھی۔اوررات بی حریم نے اسے کہا تھا که آنٹی ناراض ہورہی ہیں کہاتنے کام ہیں یاسر ا کیلے کیے کرے گا۔اس نے دریدکو بتا دیا تھا۔سو ہے۔ بیریایا تھا کہ وہ سب انکھے جا نیں گے۔ بوں بھی ورید عماس کی شاوی کو لیے کر سب بہت ا يكسا يَنتُدُ تِصْحُفاصُ طلالَ اورنهالَ ، و ه لوگ أيك ہفتہ سلے ہی فیصل آباد بیٹنج گئے تھے۔ای ان سب کو و مکیے کر بہت خوش ہوئی تھیں مریم کو بھی بہت یمار سے گلے نگا کر پیشانی چوی تھی۔ رہی بات اسفند کی تو اسفند ہے انہیں محبت بالکل درید کی طرح تھی۔ اے ویکھ کر انہیں ول میں معتدک ارتی محسوس ہوتی تھی۔

"اب قدرے فکر کم ہوئی ہے ور نداتے کا م یاتی ہیں کہول ہول رہا تھا۔'' انہوں نے پیار ہے اسفندكوو يكهنة بوع كها-

" آب بس ريليكس بوجا كين كام يون ختم ہوں کے کہ آپ کو پتا بھی نہیں حلے گا۔'' اسفند نے انہیں ساتھ نگا کر کہا تھا اور اسفند کی بات پر البيس بھروسہ بھی تھا۔ وہ مسکرا ویں تھیں ۔

'' حریم کا سنائیں .....خوف کی کیفیت ہے نكلى -'' وه سب اين بالوں ميںمصروف يقے اور اسفند نے بہت ہوئے سے ان سے دریافت کیا تھا کیونکہ جیب ہے وہ آئے تھے تریم بحض سلام کرنے آئی تھی۔اس کے بعدے دویارہ ہمیں نظر

''اللّٰد کاشکر یجے اب بہت نارِش ہیں۔ پہلے تو كيث كى آيت يريون مهم جانى تهى جيسے سفيد لفها

ہاں پلیزا تناخیال رکھنا۔ '' میں بوجھ بن گئی ہوں آ پ پر بھی اور میری

وجدے آب بھی مشکل میں آ گئے۔

'' بیرکیا فضول سوج ہے۔ابیا پھے تہیں ہے۔ تم مجھ پر ہو جھ بلیں ۔میری ذمہ داری ہو۔' وه که تو گیا .....مگرآ خرکیارشندتھاان میں که

وہ اس کی ذمہ داری بن گڑھی محض انسانیت کے

ناطےوہ اتنا کچھ کررہاتھا۔ '' بیساتھ میں میرب رہتی ہے۔ ای تنہیں اس سے ملوا ویں گی۔ وہ بھی ماسٹرز کر رہی ہے۔' '' مجھے نہیں پڑھنا، مجھ میں ونیا کا سامنا کرنے کی ہمت جیس ہے۔''

ہے ی ہمت ہیں ہے۔ '' مت سوجا کر دا پیا ..... تم معصوم ہو، پاک .

''ایا صرف آپ سوچتے ہیں یا پھرمحض مجھے تىلى دىيتے بىر ..... جھے سے بوچىس كە مجھے اپنے وجود سے لئی کھن آئی ہے۔' وہ ایک بار پھر

ں۔ '' نہیں حریم میں اللہ کو گوا ہ بینا کر کہتا ہوں کہ میں اینے ول ہے مہیں معصوم اور یا کیزہ مانتا ہول تیبارے ساتھ جوہواء اس میں تم یے قصور ہو۔اییا بھی ندسو چنا کہ میں صرف مہمیں کسلی ویتا

' آپ کوو کیچ کررب کی قدرت پریقین پخته ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس و نیامیں ایٹھے لوگ ہیں ۔'' ''تم صرف اینا خیال رکھنا حریم ۔'' وہ آخری وفتت تک اے سمجھا کر واپس آیا تھا تگر روز اس سے بات کرنااس کے معلوم میں شامل ہو گمیا تھا۔ جو چیننج در بید عباس کو اس میں نظر آیا تھا وہ بهبت بوزیونها۔اسفند داپس آ کر دریدکوبتار ہاتھا ک و حریم کوفیصل آباد چھوڑ آیا ہے۔ بی خبر درید

(دوشيره)

Negation

رکھا تھا۔ گررسم کے فورا ابعدوہ ہٹ گئی۔ '' آئی پلیز ایک فوٹو تو ہنوالیں۔'' طلال نے پکارا تھا گر اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرے روک دیا۔

دھر کے روک دیا۔ ''وہ نہیں ہنوائے گا۔'' طلال نے بردی جیرت سے دیکھا تھا اسفند کو کیونکہ وہ ہر گزنہیں حات تقال سفن حریم کو مدار مال ا

جانتا تھااسفند تریم کو یہاں لا یاہے۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی دیسے کے بعد جب تمام کا م حتم ہو گئے اور وہ لوگ خوش گیبوں میں مصروف تھے تو وہ اچا نک سامنے آ کر گھڑی ہوگئی۔

'' مجھے آ ب کے ساتھ والیس جانا ہے۔''اس نے سیدھااسفند کومخاطب کیا تھا۔

'''اسفند نے سکون سے کہا وہ در پد کے ساتھ ہی جاریائی پر بیٹھ گئاتھی۔

ے ساتھ ، ن حاربان پر بیھی ں۔
'' یہاں مہیں کوئی پراہلم ہے۔'' اس نے حریم کی طرف دیکھ کرسوال کیا تھا۔ وہ جزہزی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ درید اُٹھ کھڑا

'' میں آتا ہوں۔'' اُسے لگا کہ شاید اُس کی موجودگی میں وہ کھل کے بات نہ کرے اُس کے جانے کے بعد اسفند نے سوال پھر دہرایا تو اس نے پانی سے بھری آنکھوں سے اسفند کو دیکھا تھا۔

'' میں مزید کسی پر بوجھ بنیانہیں جا ہتی۔ میرے اکا وُنٹ میں اتنا پیسہ ہے کہ میں ابنا خرچ بخو بی چلاسکتی ہوں۔''

رب پر ماری بات د مم نے خودکو بوجھ کیوں کہا۔ ' ساری بات نظرانداز کر کے اسفند نے سوال کیا تھا۔ '' سر سس برا وقت جوتھا ہیت گیا۔ اب میں ٹھیک ہوں پھر جھے جہاں جو پراہلم ہوئی میں آپ

ہو۔ گراب یقین کرو۔ پورے اعمادے گرکے سارے کا م میرے ساتھ کرواتی ہے تمہارے ابو اور یا میرے ساتھ کرواتی ہے تمہارے ابو اور یا مرے کی مگراب اکثر شام کا وقت ابو کے پاس بیٹھ کر گزارتی ہے۔ انہوں مجھی میرب کے پاس بیٹی جاتی ہے۔'' انہوں نے آنویل اور اللہ نے گری سانس کی اور اللہ نے گری سانس کی اور اللہ میں رسالعز ت کا شکرادا کیا۔

میں رب العزت کا شکرادا کیا۔ '' مگر اسفند .....گرے باہر نگلتے اب بھی گھبراتی ہے۔ لوگول کوفیس نہیں کرتی۔'' یاسر بھی اس کے ساتھ ہی آ جیٹھا تھا۔

''کئی بار ہازار جانا پڑا ہلیومی اتنی خوفز دہ رہتی تھی۔ سارے ونت کہ ای کا ہاتھ نہیں جھوڑتی \_ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے اندر کا اعتماد لوئے ۔۔۔۔''

" وفت کے گایا سر جہاں اتنا کورکیا ہے انشاء اللہ بی بھی دور ہوجائے گا۔" اسے اللہ پر بھروسا ہے۔

شادی کے اتنے کام ہتھے کچھ دہ لوگوں کے باعث گھرکے کئی دہ لوگوں کے باعث گھرکے کئی دہ لوگوں کے باعث گھرکے کئی در بید اور اب تک اس سے بات نہیں کر پایا تھا۔ در بید اور بیا سر کی مہندی والے دن بھی یاسر زبردستی اسے باہرلایا تھا۔

''ایک ہی بہن ہوتم ہماری'اورتم ہی مہمانوں کی طرح چھی بیٹھی ہو، ہمار ہے ساتھ بیٹھو۔''
ووآج بھی معمول کے جلیے میں تھی۔ ڈرلیس ضرور نیا تھا مگر چہرہ ہمیشہ کی طرح سادہ اور شفاف تھا بلیک اسکارف ای طرح سراور پیشانی تک لپٹا تھا بلیک اسکارف ای طرح سراور پیشانی تک لپٹا ہوا تھا۔ استے دن میں آج دہ دیکھائی دی تھی۔ یہ بات خوشگوار تھی کہ وہ کم از کم گھر کے افراد سے بہت اپنج ہوگی تھی۔

يا عرض نام وفت اسے اپنے ساتھ بھا كر

Section Section



ے اے کیا ہمیشہ کا انتظار ملے گا۔

'' یہ نقط تمہاری سوج ہے درید۔'' اس نے دونوں ہاتھوں سے سرتھاما تھا اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے پچھ در برطلال اور نہال کے پاس جا بیٹھا۔

میں کی ان سب کی واپسی تھی سوائے درید کے جس نے چندون بعد آنا تھا۔ جس نے چندون بعد آنا تھا۔ در میں میں میں میں میں دوری

'' مریم بھا بی انجوائے کیا آپ نے .....؟'' دریدنے پوچھا۔

" جي بهت انجوائے کيا .....

'' بھالی درید بھیا دوسرے لفظوں میں پوچھٹا چاہ رہے ہیں کہآپ کومیرب بھالی کیسی لکیس؟'' طلال نے اسے چھیڑاتھا۔ورید ہنس دیا۔

" کی نہیں .... مجھے پتا ہے کہ میرب بہت اچھی ہے۔''

'' ہاں واقعی میرب بہت اچھی ہے۔'' مریم ان مسکرا کے کہا تھا۔ تریم سب کے لیے جائے اور ناشتہ لے کر آئی تھی اور سب کو سرو کر کے خود ہما گنے کے چکر میں تھی کہ در بیدنے ٹوک دیا۔ '' بیٹھوسب کے ساتھ بعیٹھ کر جائے ہو۔'' '' بھیا جھے ای کے ساتھ کام کرانا ہے۔''

'' ہوجا ئیں گے کام بھی ..... یونو ڈیئر سٹر مہمانوں کو ٹائم دینا بھی آپ کے فرائض ہیں شامل ہے اور بعد ہیں آپ ہمیں یاد کریں گی۔'' طلال نے اسٹائل مارتے ہوئے کہا تھا وہ نہ جاہتے ہوئے بھی مسکرادی۔

چاہتے ہوئے بھی مسکرادی۔ '' حربیم بیرسب ہماری قبیلی کا حصہ ہیں۔ان کےساتھ دفت گزاروبلیوی تنہیں اجھا گلےگا۔'' '' میں جانتی ہوں .....'' وہ کچھ کہتے لب جھنچ کر اسفند کو دیکھنے گلی۔ بس بل بھر کو دونوں کی نگاہیں لمی تھی۔ بھر حربیم ہی سر جھکا گئی۔ ے کافٹیکٹ کرلیا کروں گی۔ پیپلے آنٹی تنہاتھیں گر اب یاسر بھائی درید بھائی دونوں کی وائف ہیں جھے مزیدیہاں نہیں رہنا پلیز ......''

'' وہاں جا کر کیا کرو گی حریم، اسکینے رہنا تہمارے لیے ٹھیک نہیں۔''

''اکیلا بن عمر بھر کا ہے۔ میں عارضی سہاروں کی عادی ہوگئی تو پھر کیسے رہ پاؤس گی۔'' '' مگر ابھی میں منہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ

"پلیز ...." ده گزگزائی۔

وہ مزید بات کرتے مگرای آگئیں اور انہوں نے بات کو وہیں چھوڑ دیا مگر اس کے چہرے پر جو پریشانی اُتر آئی تھی وہ دریدر کیے چکا تھا۔

"کب تک سساسفند ضیاء، کب تک خودکو
کسی کی ہے وفائی کی آگ بین جھلساؤ کے جس
نے بھی تہمیں چاہائی نہیں۔اس کے لیے اپناآپ
برباد کررہے ہو۔اور جو تہمیں چاہتی ہے ۔۔۔۔!"
اُس کی آخری بات پر اسفند نے بے بینی ہے
کہ دائی

دیلھاتھا۔ ''ایسے کیا دیکھ رہے ہو۔ بھلاتمہیں کسی اور کی آ تکھوں میں محبت نظر کب آتی ہے ۔ تمہیں تو وہ ہی آ تکھیں سے نگتیں ہیں جو دھو کہ تھیں دہ میر ک عزت کرتی ہے بہت احترام ہے اُس کی نظروں میں میرے لیے۔''

''تو ……! جہاں عزت کی جائے وہاں محبت نہیں ہوسکتی۔ کب تک خود کو دھو کہ دو کے اسفند ……صرف عزت اور احترام کے لیے وہ آئکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ آگئی تھی۔ کیوں کرتی ہے وہ تم پرانتا اندھااعتا د، میں بتا تا ہوں۔ پیار کرئی ہے وہ تم سے تبھی اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار سے دہ تم سے تبھی اپنی زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار

See Hon

'' آج ہے موال صرف میں نے کیا۔ آئے والے وقت میں سب کریں گے اس دور میں انسانیت کے نامطے کی جانے والی نیکی کو کی تشکیم نہیں کرتا۔'' وہ آج پھٹ پڑک تھی۔ اسفند ضیاء اس کے چبرے پر ضبط اور غصے سے پھیلنے والی سرخی د کیھر ہا تھا۔ بس ایک لمحدلگا تھا اسے سوچنے میں ،اس کے بعد وہ مطمئن تھا۔

'' 'تہمیں اور لوگوں وونوں کوتمہارے موال کا جواب مل جائے گا کل تک …… اوک!'' اتنے سخت کہے میں پہلی بارمخاطب ہوا تھا وہ حریم فاطمہ سخت کیے مقد وہ اس کے سے گرجولفظ حریم نے اُسے کیے مقد وہ اس کے وہ اس کے مقدت سے وہ واقعی اب تک حقیقت سے لگا ہیں چرا رہا تھا۔ سو فیصلہ ہوگیا اور فیصلہ ہوا تو …… وہریمی نہ گئی تھی۔ ایکے ون بہت ساوگ سے بالکل شری انداز میں اس نے حریم فاطمہ سے بالکل شری انداز میں اس نے حریم فاطمہ سے بالکل شری انداز میں اس نے حریم فاطمہ سے باکس خیرت تھی۔ کے باعث سب کے لیے باعث بریر یہ ہونا تھا۔ یہ بات سب کے لیے باعث بریر یہ ہونا تھا۔ یہ بات سب کے لیے باعث بریر یہ ہونا تھا۔ یہ بات سب کے لیے باعث بریر یہ ہونا تھا۔

نکاح کے دو تھنے کے بعد انہیں واپس جانا تھا۔
تب ہی وہ اس سے ل کر بات کرنا چاہتا تھا۔
'' بچھے یقین ہے کہ آج کے بعد تم خود کو بوجھ
نہیں مجھو گا۔ تم میری ذمہ داری ہو کس حق سے؟
اب تمہیں یہ بھی خود یا لوگوں کو بتا نا نہیں بڑے
گا۔' وہ بہت سجیدہ تھا۔ آج بھی اس کی نگا ہیں
جھی ہوئی تھیں۔ جیسے اکثر وہ حریم سے بات
کرتے وفت کرتا تھا مگر حریم کو لگا وہ غصہ میں

ہے۔
'' آپ میرے لفظوں سے ہرٹ ہوئے
ستھے۔''اُس کی بہت رہیمی ہی آ واز آگی ہی۔
'' میں چاہتا ہوں کہتم اپنی تعلیم مکمل کرو۔
تہمارے والدین کا خواب تھا کہتم اسلامک

''کیول کررہی ہوتم اس طرح ہے۔'' ''کیونکہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں مزید احسان کا بوجھ نہیں سہد پادس گی۔' موقع ملتے ہی و و پھراس کے سامنے آ کھڑی ہو گی تھی۔ ''تمہیں یہاں کوئی مسلہ ہے؟'' اسفند نے گھور کراُس کود کیھا۔

گھور کراُس کودیکھا۔ '''نہیں .....گر مجھے اچھانہیں لگتا، میں ساری عمر بو جھنہیں بن سکتی ۔''

'' حریم پھروہ ہی بات تم بوجھ نہیں ہو کسی کے لیے بھی اور میں نے جھیجا تھا الیے بھیجا تھا تا کہ تمہیں یہاں اس لیے بھیجا تھا تا کہ تمہیں تنہا نہ رہنا پڑے۔ بجھے ہے کوئی غلطی ہوئی منس بات برتمہیں اعتراض ہے؟''

"آپ کوئیس لگتا کہ میرے یہاں رہنے پر سب کو اعتراض ہوسکتا ہے ای کس تک جھوٹ پولیس گی اور اب تو رشنہ داری بڑھ گئی یاسر بھائی کے سسرال والے آئیں گے ہر خفس جانتا ہے کہ اس گھر میں لڑکی نہیں ہے پھر میراو جو و؟ آخر کب تک جیب رو تکیس کے سب "' ووجیخ پڑی۔ تک جیب رو تکیس کے سب "' یہلی بارا ہے جریم پر غصر آ یا تھا۔

'' ہاں .... شاید گر میں کل آپ کے ساتھ جارہی ہوں۔'' وہ حتمی فیصلہ سنا کر مڑگئی تھی۔ '' تم نہیں جاؤگی۔''

'' کیوں؟ آپ جھے عمر بھر سوالیہ نشان بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کا بہت بڑاا حسان ہے جھے پر .....''

'' میں نے جو کیا اپنا فرض اپنی ذرمہ داری سمجھ کرکیا۔'' کرکیا۔ بھی بھی تم پراحسان جمانے کوئبیں کیا۔'' '' کس حق سے ذرمہ واری ہوں میں آپ کی؟'' کس قدر غیر متوقعہ سوال تھا وہ آ تکھیں چھاڑا ہے۔ اسے دیکھنے لگا۔

READING Section



جب اسفندنے ٹو کا تھا۔ '' کیا کروں .....دل نہیں لگتا اب .....''اس کے لیجے میں سچائی تھی محبت تھی۔ اسفند کئی لیجے اسے دیکھتارہا۔

'' اس نے ایم ایڈ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ محتر مہ کی شاوی ہوگئ ہے گر پڑھائی کا جنون نیں گیا۔''

''اچھاہے ناں۔'' '' تو بھی چل ناں ..... حریم خوش ہوجائے گ ۔ پچھلی ہار میں گیا تو اُس کی نظریں کئی دیر گیٹ کی طرف رہیں کہ شایدتم بھی آئے ہو۔'' '' وہ آ ''کھیں چرا کر لواا۔

'' تو کمیاتم نے صرف ذمہ داری فبھائی ہے سمہیں مریم سے محبت نہیں ہے۔ بول ..... چپ کیوں ہے۔ درید یو چھر ہاتھا۔''

ٹھیک ہی تو سوچ رہا تھا کیونکہ وہ جس دن سے آیا تھامڑ کراس نے نہیں دیکھا تھا حی کہ پہلے خود روز فون کرتا تھا اور اب بھی حریم ہی کال کرلیتی تو ٹھیک وگرنہاس نے کال تک کرنا جھوڑ دی تھی۔

'' تحقیے وہر ہور ہی ہے۔۔۔۔۔ جا۔۔۔۔'' وہ سنجیدگی ہے اُس کا کا ندھا تھیک کراُٹھ گیا تھا۔

د موڑلو سیجائی ہے جب تک منہ موڑ سکتے ہو موڑ سکتے ہو موڑ لو اسفند ضیاء گر ایک ون تمہیں احساس ہوگا۔' وو ماہ گزرگئے تصابے اے ان دو ماہ میں درید کا تیسرا چکرتھا اور وہ جیسے بھول گیا تھا کہ کسی

ہے۔ بڑی میں ماسٹرز کرواور جھے بھی خوشی ہوگی اگرتم
ایسا کروگی۔ میرب بھائی تمہیں ایڈ میشن وغیرہ میں
ہیلیپ کرویں گی۔اورتم کوکوئی بھی پراہلم ہو کسی بھی
منتم کی جھے نون کرویٹا جھے یقین ہے کہ اب تمہیں
مجھ ہے کچھ کہتے اپنا وجو و بوجھ محسوں ہیں ہوگا۔''
وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گیا تھا کر کر رے
سے باہر نگلنے لگا تو اُس کی آ واز پرقدم رک گئے۔
د' آئی ایم رئیلی سوری! میں نے بھی نہیں
سوچا تھا کہ میں ای شخص کو ہرٹ کرنے کا باعث
سوچا تھا کہ میں ای شخص کو ہرٹ کرنے کا باعث
بول گی جومیر انحسن ہے۔ میر کے لفظوں سے آپ
بول گی جومیر انحسن ہے۔ میر کے لفظوں سے آپ
بول گی جومیر انحسن ہے۔ میر کے لئے میں سخت شرمندہ

'' میں ناراض آہیں ہوں۔ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہونا۔ ہاں جو پچھ ہوا یہ میرے اور یقینا تمہارے لیے بھی غیرمتو تع تھا۔ گرمیر اایمان ہے کہ بنا اللہ کی مرضی کے پچھ بھی ممکن نہیں۔' اسفند نے نظریں اس کے چبرے پر ہی جما کیں ہوئی تھیں اور اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ باہر چلا گیا۔

''اگر تیری میہ ہی حالت رہی تو تیرے آفس والے تجھے فارغ کرویں گے۔''محض پندرہ دن بعد پھڑوہ فیصل آباد کے لیے تیاری کررہا تھا۔

Section

کی آئکھوں میں اسپنے نام کے ویے جلا کر آیا تھا۔ " تقریر کرتا رہا تو ٹرین مس ہوجائے گی تیری۔''اس نے مسکرا کے مزید جلایا تھا اے۔ '' تجھے تو واپس آ کر پوچھوں گا میں۔'' اس نے بیک کا ندھے پر ڈالا اور اسفندنے بائیک کی حیابی اٹھائی تا کہ اے اسٹیشن چھوڑ

ٹرین ملنے سے پہلے اس نے کھے رقم درید عیاس کوتھا کی تھی ۔

' میرب سے کہنا اے ایڈ میشن میں ہیلپ کردے مزید کسی بھی طرح کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا۔''

"اسفنداسے صرف ان روبوں کی ضرورت مہیں ہے۔"اس نے سنہری کا چیسی آ تھوں میں و یکھا تھا جن میں میکدم ہی بے چیبیاں تیرنے لکیں

'' خیانت کرر ہاتھا تو حریم کے ساتھ .....جن دل میں جن نظروں میں اسے ہونا جاہیے وہاں اب تک کسی بے وفا ہر جائی یا دیں ہیں اوراس کے ٹوٹے وعدول کی کر چیاں نگاہوں میں لیے جیشا ہے تو ..... مجھ ہے زیادہ تجھے علم ہے اسفند کہ حریم کے کتنے حقوق تم پر واجب ہیں۔

'' وعا کیا کر در بد، الله باک میری مشکل آسان کرے۔'' درید کے پہنچتے ہی حریم کی کال

نھينکس ..... آپ ميرا بہت خيال رڪتے ہیں۔'' وہ دھیمی می آ واز نیں کہدر ہی تھی۔ '' مزید ضرورت ہوتو بتا دینااور تھینکس کی کیا بات ہے بیتو میرافرض ہے۔''

'' مجھے پیسیول کی ضرورت نہیں .....جس کی ضرورت ہے وہ تو شاید بھول ہی گیا۔'' مگر وہ ایسا

مجهج بحمي نه کهه

اس سے کہیں بہتر وقت تو وہ تھاجب ان میں کوئی رشنهٔ نبیس تھا تگر وہ اس کی ہرخوشی کی کیئر کرتا

تھا۔روزفون کرتا تھااوراب ..... وہ خوربھی ول کو کڑا کر کےاہے نون کرتی تھی۔ کیونکہ اب اس کا لهجه بھی وبیانہیں تھا۔ اکثر ہی وہ اس انداز میں بات کرتا جیسے زبروی کررہا ہوا دریہ بات حریم کو

شديد تکليف ديته هي \_

" آپ سے بات کرنی ہے۔" کی لیے خاموتی کے بعداس کی آ واز گونجی تھی۔ ° کہوس رہا ہوں۔''

'' میرے تمام ڈاکوئنٹس تمام پیپرز وغیرہ تو ومیں میں .... جھے ایک بارتو اینے کھر آنا ہوگا نال-''أس كى بات يركني لمحده حيب ر ہاتھا۔ م<sup>و</sup> حریم میں خود حمہیں رات میں فون کرول گا۔اس وقت میں تھوڑا پر ی ہوں ۔'' وہ کنٹی وہر

منتظر رہی تھی اس کے جواب کی اور اس نے جواب دیا بھی تو کیا۔خریم نے بنا کچھ کیے لائن

وه رات مجرانيطا ركرتى رہى نيكن كالنہيں آئى تھی۔ اس کی بے جا جیب میرب سے جھیب نہ

''اتنی اُواس کیوں ہو۔''

« د منیں تو .....بس یوں ہیں۔'' وہ گھنٹوں میں مردیے سوچوں میں گم بولی تھی تگر میرب کو نگا اس کی آ واز بھیگ ربی تھی۔

" تم رور ای موحریم .....!" "محر جواب میں وہ بولی نہیں تھی جس ہے میرب کا شک یقین میں بدل کیا تھا، وہ اُٹھ کر اس کے یاس آگئی۔ خاموش تو کل دو پہر ہے ہی تھی مگر منے سے تو چہرہ بهت اتر ایوا تھا۔

(Pagiffon

''حریم کیا ہوا ہے؟''اس نے حریم کو کندھوں بی ما دآ رہے تھے۔ يت تقام كرساته لكايا وه حقيقاً رور بي تقي \_ ميرب نے اس کے آنسوصاف کیے۔

" کیا بات ہوئی .....گریس کی نے پھے کہا۔' اس نے گفی میں سر ہلا و ما۔

'' پھراسفند بھائی نے پھھکہاہے۔'' ''اول ہوں۔''

' ' بس آج مما بہت یا دآ رہی ہیں میرب میری ممانے میرے لیے کتنی جدد جہد کی کہ میں معاشرے میں کمزور عورت بن کر زندگی نہ گزاروں بلکہ ان کی طرح ڈیٹ کر حالات سے مقابله کردل اور کامیاب زندگی گزاروں \_کیکن

شایدمیریے نصیب میں کی تھی۔ یا میں ان کی طرح '' یا گل ہوتم بالکل اچھے برے حالات زندگی کا حصہ ہیں اور اسفند بھائی بھی تو پیرہی جا ہتے ہیں کے تم خود میں اعتاد پیدا کرو۔ پھر سے وہی زندگی

جيو ..... "اس نے ہولے سے اس كا سرتھ يكا تھا۔ ''' محمر زندگی اب وه نهیں رہی میرب..... سب یکھ بدل گیا۔'' وہ بہت ولِ شکستہ اور ٹو ٹی

'' کیچھ بھی نہیں بدلا ۔انشاءاللہ پہلے کی طرح موجائے گا سب کھے۔' وربد جانے کہاں ہے غيك يرثه اتفابه

'' آنسوصاف کروا در پیکنگ کروجا کے اپنی، سیاں جی کی کال آئی تھی رات آپ ہے، آپ کو ساتھ لانے کا حکم دیا ہے۔'' وہ رات کھرمنتظررہی اوراس نے درید بھیا کوفون کردیا تھا۔ تکر اتنے عرصے بعدایے شہرجانے کائس کر ہی اُس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دریدا درمیرب د دنول مسکرا دیے۔ • ' جھے تو لگتا ہے میرب ..... تریم کوسیاں بی

'' می نہیں ۔''اس کا چبرہ گل رنگ ہوا تھا۔ مگر بس اک بل کوا دراُس کی وجہ در دعیاس جانتا تھا۔ ا گلے دن وہ دونوں شام میں ملتان پہننچ گئے منصے۔اسفنداب تک نہیں لوٹا تھا مگر باتی سب نے يرتياك استقبال كياتها حريم فاطمه كاءوه عيثناء يزهركر لونا نقا.....مگراس وقت و هنماز ا دا کرربی هی \_ اسفند سب کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھ گیا تھا۔ · ' کیے تھے۔ ای ابوٹھیک تھے۔' ' " أيك وم زبروست أي مجتم ياد كررى

تھیں ۔' وہ سربلا کے مسکراد یا تھا۔ " میرب تھیک تھی اسے بھی لے آتے۔" سوحیا تو تھا چلو بھر بھی سہی۔ درید ہولے سے مسکرا

° السلام عليكم! ' 'وه اندر داخل جو كي تقبي اسفند . نے اس کے سلام کا جواب بہت اچھے موڈ میں دیا تھااس کی خیریت در مافت کی تھی۔ حریم کے دل پر جو بوجھ تھا کہ شاید وہ اب تک ناراض سا ہے۔ کم

''چلوگی اجھی اینے گھر .....!'' " اسفند ساڑھے تو مورے ہیں مبح چلے جانا۔'' درید نے فور اُٹو کا تھا۔

'' صبح باریس بہت بری ہوں۔'' اس نے ورید کی طرف و یکھا جس کے چبرنے پر ناگوار ے تاثر تھے۔ ''چلیں حریم!''

'' بى .....' دە چى أنمو كورى بوركى تقى\_ بہت خاموثی کے ساتھ سفر گزرا تھا۔ نہ اس نے پچھ کہاا ور نہ ہی حریم کو کوئی بات ملی تھی ، ہائیک گھر کے عین سامنے رو کی تھی اس نے۔ اييخ گھر كالاك كھول كر قدم اندر ركھتے ہي

READING

**Nadigon** 

دریدنے پلیٹ کر بولاتواسفند کو گنگ کر گیا۔
'' اگرتم میرے اچھے دوست ہوتو وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے اسفند..... مجھے کم از کم اس طرح کے بی ہیوئیر کی امید نہیں تھی۔'' اس طرح کے بی ہیوئیر کی امید نہیں تھی۔'' کیا کیا ہے میں نے ؟''

''ایک شخص اپنی وا نف کود مکھرا تناروڈ کیے ہوسکتا ہے۔ حریم کی آئٹھوں کے سارے خواب بکھر گئے ہول گے۔'' وہ تو جیسے تلا ہی جیٹھا تھا کہ اسفند کوخوب سنائے گا۔

'' فارگا ڈسیک دریریس نے ایسا کیا کہددیا ہےا۔۔۔۔۔''

'''ابھی عمر کے بعد ہم یہاں پہنچے تھے۔ تم صبح بھی تو لے جاسکتے تھے اے ۔۔۔۔۔ کیا ہوجا تا اگر تمہاری ایک چھٹی ہوجاتی وہ بیوی ہے تمہاری اُس کاتم پرا تنا بھی حق نہیں ہے۔''

مگر شاید ده اس کی جھجک نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مگر یوں ایک ردم میں سونا.....

اسفندا ہے کہہ کرچینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ادر اسے جانے کیے آج نیند بھی جلدی آج نیند بھی جلدی آگئی تھی۔ مگر رات کے دوسر سے پہر جب اس کی آگئے تھی تو بھک ہے اُس کی ساری نینداڑ گئی تھی۔ گئی تھی۔

حريم ينج جادر بچها كرسوني موني تقي \_ وه

اس کادل بری طرح لرزاتھا۔ایک خوفناک حادثہ اُس کی ساری زندگی پرمحیط ہوگیا تھا۔ دہ اس گھر سے جڑی ساری خوشگواریا دیں جیسے بھول گئ تھی۔ بس وہ ہی دل دہلانے والامنظریا در بتا تھا۔

اسفندنے یقیناً اس کی حالت نوٹس کی تھی تب ہی تو اس کا تکے ہوتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کرفندم آ گے بڑھائے تھے۔

حریم کا یہاں آتے ہی جیسے وم گھٹے لگا تھا جانے کیوں وہ یہاں سے بھاگ جاتا چاہتی تھی۔ حتیٰ کہاسفند جیسے گھنے سایہ سے بھی یکدم ہی خوف آنے لگا۔ بمشکل اس نے اپنی ضرورت کا سامان نکالا تھاا ورچھوٹے سے بیگ میں ڈالاتھا۔

''ادر پھھ چاہیے۔''اسفند کی آواز پر دہ جیسے چونک گئے۔ اُس کا کیلئے میں شرابور چبرہ اسفند کی نگاہ ہے اوجھل نہیں تھا۔ حریم نے لقی میں سر ہلایا۔ ''او کے چلو۔۔۔'' اس نے حریم کا ہاتھ تھا ہا

دوسرے ہاتھ میں بیک اٹھایا تھا۔ رہتے میں اس نے جریم کی حالت کے پیش نظر اسے کولڈڈ ریک پلائی تھی۔

" ووقا و الماليكس بليز .....تمهارے چرے پرجو آثار میں اگر گھر جا كر بھي رہے تو سب کے سوالوں كى زوميں آجا كين گے ہم......'

'' اور خاص کر میں ..... در نیر نے تو میری بات پر یفتین بھی نہیں کرنا۔اس نے فوراً کہدویتا ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ کہا ہوگا۔''

گھر پہنچ تو سب ہی سونے جا چکے تھے۔ درید لیونگ روم میں لیٹا تھا۔ حریم بیگ نے کراندر چلی گئی۔ '' تُو یہاں سوئے گا....؟'' وہ درید کے

پاس آگیا۔

Realton

'' تو کیا تنہارا حریم کو یہال سلانے کا ارادہ ہے تا کہ ٹاری دنیا کے سامنے اپناا دراس کا تما شاہؤاسکو'' ایکا ایک ﷺ

(دوشبزه 🐠 کا

یکدم اُ ٹھ بیٹھا تھا اسے جگانے لگا مگر پھر ڈک گہا۔ اس کی نیندخراب ہونے کے خیال ہے۔'' کیکن اس کے بعدوہ رات بھرسونہ سکا تھا۔ ☆.....☆

" دو سال ہونے کو ہے ہمیں یہاں آئے انہوں نے بلیث کر خبر نہ نی ماری، پھر ہم کیے جائیں کیا صانت ہے کہ وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کریا ہر خبیں تکالیں کے گھر ہے۔'' بلال شیح صبح بول رہا تھا اسفند فجر کی نماز کے بعد لوٹا تو وہ درید کے سأتهر ببيضا تقاب

ربیتها تھا۔ ''این پراہلم.....'' " اس کے بڑے بھائی کا فون آیا ہے۔ان کے اہا جی کی طبیعت خراب ہے اور انہوں نے ان

تنیوں کو ہلا ہاہے۔'' '' رئیلی ..... میرتو انجھی بات ہے تنہیں جانا

چاہیے۔ کیا گارٹی ہے اسفند کہ جمال بھائی نے جو کہا میں شد اسکت جمال وہ سے ہے۔ اما جی بھی ہمیں نہیں بلاسکتے۔ جمال بھائی نے اپنے پاس ہے آنے کا کہا ہوگا؟''بلال کے چھرے پر شجید کی بھی۔

'' ویکھو بلال آگر جمال بھائی نے اپنے پاس سے بھی کہا ہے تو تمہیں جانا جا ہے۔ میں نے مانا کہ تمہارے اباجی نے غلط فیصلہ کیا تھا تکر وہ تمہارے بڑے ہیں۔ ان کا مان اُن کا وقار قائم ر کھنا تہاری ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے وہ بلائيں تب ہي تم جاؤ۔ وہ بيار ہيں حمهيں پي خبر ل گئي ہے۔ تہارا فرض ہے اُن کی عیادت کے لیے جانا ..... یے شک وہ ناراض بھی ہوں۔ مگر ان کے دل میں بیخواہش ضرور ہوگی کہان کے بیٹے اُن سے ملنے آئیں۔' اسفند نے بہت خلوص مع أسه مجما يا تفار

'' اوراگراب پھرانہوں نے ہمیں گھرے يا ہر کھڑا کرویا۔''

' ' سو واٹ .....تمہاری عزت تمہارے وقار میں کی شہیں آئے گی بلال وہ بڑے ہیں..... ناراض ہو سکتے ہیں کیکن تیہارا فرض ہے جانا۔''

'' جھے مریم کی فکر ہے کہیں وہ مریم کے ساتھ زياوتى نەكرىن ـ'

ی ند تریں۔ ' دنہیں کریں گے کیونکہاب وہ صرف ان کی بھیجی نہیں ہے ان کی بہو ہے ان کے گھر اور بیٹے

ک عزت ہے۔'' '' نہال کوتو ہیں منالؤں گا تگر طلال تو بہت ناراض ہے وہ بھی تہیں مانے گا۔''

" میری گارٹی ہے۔ وہ کھ ٹیس کے گا۔تم تياري كرو-" بلال سر بلا كر أته كيا عقا اور واقعي اسفندنے جانے کیسے منایا تھا طلال کو وہ خاموثی سےان کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھا تھا۔

'' مجھے یقین ہے بلال کہتم ہر حالات میں برواشت سے کام لو گے۔' بلال سے گلے <u>ملتے</u> ہوئے وہ بولا تھا بلال نے مسکرا کے سر ہلا ہا۔

"اورطلال بياى اميدتم نے بھی ہے۔" " آب وعاليجي بك بي الباجي تعيك ہول۔''اسفندنے اسے سینے سے لگاتے ہوئے انشاء الله کہا تھا۔ اُن کو رخصت کرے وہ دونو ل لا وُرَجُ مِين بِي بِينِهِ صَحِيمَ مِنْ عِيرِ

'' اب تک خفا ہے۔'' اسفند نے بڑے لا ڈ ے یو جھا تھا۔

دیر بدکواس کی میرخولی بھاتی تھی کہاس کا غصہ بميشه وقتي هوتا تقاب

'' کیا ملے گا تھے ہے خفا ہو کر .....' وہ بھی مسکرا وما تقايه

☆.....☆

READING

Regiton.

ن جلدی میں گھرسے نکلاتھا کہ بھول اندر سے نہیں نگلتی۔' اب تک کسی معصوم بچے کی مرپر اکیلی ہے اور وہ اب تک تنہا مانند تہی ہو کی تقی وہ۔ اس بے ۔ مگر پنج ٹائم میں جیسے ہی ''اللہ کی ذات پریقین نہیں ہے تمہیں،اس پر

''الله کی ذات پریفین نہیں ہے تہہیں ،اس پر ایمان کامل رکھو۔ صبر کرووہ یقینا ہمیں صبر عطا کرتا ہے۔ بھول جا دُ اسے اب تم تنہا نہیں ہو۔' اسفند نے اس کے چہرے پر بھلتے آ نسوصاف کرتے ہوئے کہا تھا۔

''صرف ای ذات پر تو یقین ہے جواب تک سانسیں چل رہی تھیں۔ میں تو گناہ گار ہوں۔ یہ اس کا ہی تو کرم ہے کہ اس نے آپ جیسا مسیا سونپا ہے جھے۔ میں آپ جیسے نیک سیچے انسان کے نام سے منسوب ہول وگرند میری کیا بساط ایک داغ دار ذات ہے جسے خود اپنے ہی وجود سے نفرت .....' اسفند نے اُس کے لہول پر ہاتھ دھردیا۔

''اگر میری سچائی کو مجھتی ہو میری زبان پر اعتبار کرتی ہوتو سنو حریم فاطمہ میرے لیے تم کا منات کی تمام عورتوں سے زیادہ پاکیزہ ..... معصوم ہوتمہارا کردار اور تمہارا وقار اُجلا ہے۔ آئندہ اینے لیے پھرا سے لفظ استعال نہ کرنا۔''

وہ جران آ جھوں سے اسے دیکھوں ہیں اس کے قریب بیٹھا پہلی باراس کی آ تھوں ہیں در کھوں ہیں اس کے قریب بیٹھا پہلی باراس کی آ تھوں ہیں در کھورت ہیں کہ اس محص کی آ تھوں ہیں کہ اس محص کی آ تھوں ہیں کہ اس محص کی آ تھوں ہیں اور ان ہیں سچا کیاں صاف جملتی نظر آ تی ہیں۔ اور ان ہیں سچا کیاں صاف جملتی نظر آ تی ہیں۔ اور ان ہیں سچا کی دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اور یکدم وہ نگا ہیں جھکا گئی اپنی بدلتی کیفیت سے وہ خود خاکف ہوئی تھی اس نے دھرے سے اسفند کا جا تھا۔ ہوگی تھی ۔ اسفند کا جا تھا اور خود بھی قدرے ہوئی تھی ۔ اسفند کی اسفند کی جھکے محسوں کی جھکے محسوں کی جھکے محسوں کی اس فند کی مطلب وہ اب بالکل ناریل تھی۔ تبھی اسفند کی مطلب وہ اب بالکل ناریل تھی۔ تبھی اسفند کی مطلب وہ اب بالکل ناریل تھی۔ تبھی اسفند کی مطلب وہ اب بالکل ناریل تھی۔ تبھی اسفند کی مطلب وہ اب بالکل ناریل تھی۔ تبھی اسفند کی

منح وہ اتن جلدی میں گھرسے نکلاتھا کہ بھول گیا کہ حریم گھر پرا کیلی ہے اور وہ اب تک تنہا رہنے سے گھبراتی ہے۔ گر رہنے ٹائم میں جیسے ہی خیال آیا وہ نورا ہی گھر پہنچا کئی بار دروازہ ناک کرنے پرنہیں کھلاتوا ہے پاس موجود کی سے لاک کول کراندرآیا تھالا و نج میں سناٹاتھا۔

" حریم ..... " اس نے آ واز دی۔ مگرا یک کیا کی بار پکار نے پر بھی کوئی رسپانس نہ پا کراس کے دل میں انجانی سی فکرا بھری۔ وہ کمرے میں دیکھنے کے لیے آیا تھا اور جیران رہ گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کمرے کے کونے میں دیکی جیٹھی تھی۔ اور انجکیوں سے اُس کا ساراوجودال رہا تھا۔

''حریم ۔۔۔''اس نے پکارا تھا اور وہ یکدم چیخ مار کراسے ویکی کر اس سے لیٹ گئی تھی۔ اسفند کوشدت سے انسوں ہوا کہ وہ فراموش کیسے کر گیا۔ حالا تکہ رات اپنے گھر جا کراس کی حالت دیکیے چیکا تھا۔ وہ اب تک مکمل طور پراس حادثے کوئیس بھو گی تھی۔

اسفند نے اس کے گرد ہازو پھیلا کر اس کو سیٹ لیا۔ '' بس حریم ریلیکس ……!'' وهیر ہے

دهیرے اس کا سرتھ پک کراس نے سلی دی۔
'' دیکھوتم تنہا نہیں ہو میں آگیا ہوں
نال ……'اس نے حریم کوخود سے الگ کر کے اس
کا چبرہ تھام کر کہا تھا۔ رور دکر براحال کر لیا تھااس
نے اُس کی سوجی آگھیں اسفند کو مزید شرمندہ
کر کئیں۔ اس نے حریم کوتھام کر بیڈیر بھایا اسے
یانی پلایا تھا۔ کچھوفت گزرا تو وہ تبھی تھی۔
یانی پلایا تھا۔ کچھوفت گزرا تو وہ تبھی تھی۔

. د مجمول جا وُ حریم وه جو بیت گیا.....مت دو خودکو به تکلیف \_''

'' وہ رات میری پوری زندگی پر محیط ہوگئی ہے ۔ امین کیا کروں وہ خوف وہ وحشت میرے



" حريم كهال ب؟" ال في إدهر أدهر نگا ہیں تھما تیں۔ '' کچن میں جائے بتار ہی ہے۔تھو برا وهولے اپناد و جائے گے آئے گی۔" "آج محل ی بورای ہے یار ...." '' خیریت …..'' اس بار اسفند نے اخبار د کھ كر دريدكوديكها تقايه و واقعي بيس بهت نڈ هال سا لگ رہاتھا۔

'' جب حريم نے فيصل آباد ميں ہي رہنا ہے تو يهال جواس كا كرے، اس كاكياكرناہے....تمنے أس سے اس ٹا يك بربات كى۔ "وريدنے يو جھا۔ '' بار میں کیوں کروں وہ اس کے پیرٹش کی

" فتى ..... " وريد كه كهدر ما تقاكد اس نے غاموش رہنے كا اشاره كيا تھا۔حريم جائے بنالاني ھی۔ اور ان دونوں کوسر و کر کے واپس پین میں

" آج گفراس کی طبیعت بگوگی بمشکل خاموش کرایا تھا۔ میج میں بھول گیا کہ وہ تنہانہیں رہتی مجھے یہے ہی یادآیا میں گھر آ کمیا اور بہاں آ کردیکھا تو حریم کی بہت بری حالت تھی۔

" اب تو آ گیا ہے میں اسے لے کر ڈاکٹر کے یاس چلتا ہوں۔

'' ہاں تو اسے لے جا۔'' درید نے فکر مندی ہے کہا۔اسفند نے حریم کا چیک اپ کرایا تو ڈا کٹر نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔

د کوئی ایسی ناخوشگوار بات ہوئی ہے ان کی لا نف میں جوان کے ذہن میں چیک کررہ کی ہے اور جسیاتک کہ بیرخود اسے بھو لنے کی کوشش نہیں

قربت أس كويريثان كرربي تھي \_ '' امال فی تبیس آئی تھیں۔' اس کے سوال پر وہ ہونت می ویکھنے لگی تو اس نے سرپیٹا۔ '' ایک باردر دانره ناک بهواتها مگر مجھ میں اتن ہمت نہ ہوئی کہ ہا ہرتگلتی۔''سیائی ہےاعتراف کیا۔ ''انس او کے ....اچھا سے بتا دُ پچ میں کیا کھا وُ کی۔''اندازہ تھا اسے کہ وہ کمرے سے تہیں نکلی تو اس نے کھایا کھوٹیس ہوگا۔ " جھے بھوک بنیں ہے۔"

" لگ جائے گی میرے ہاتھ سے بنانج و کمیو کرخود بخو دلگ جائے گی۔ آؤنتمہارے لیے پیج ہناتے ہیں۔'' ''آپنے کرلیا؟''

'' اول ہوں .....'' تمہارا خیال آ گیا بھا سو فوراً عمر آھيا۔شرڪ کي آستين فولڈ کرتا ہوا وہ ا بما نداری سے بولا تھا۔

'' میں بتالیتی ہوں آپ رہنے دیں۔'' د متم مجمول ربی ہو کہتم ہماری مہمان ہو۔' وہ یقیناً اس کا موڈ اچھا کرنا جا ہتا تھا۔ وہ بھی مسکرا کے اس کے چیچے کی میں آئی تھی اور مہارت ہے اس کے جلتے ہاتھ د سکھنے گئی ۔ ''' آپ کوکو کنگ آتی ہے۔''

'' تنہائی انبان کوسب سچھ سیکھا ویتی ہے۔ میں نے زندگی اسکیے گزاری ہے حریم فاطمہ۔ "وہ مصردف إنداز ميں بتا رہا تھا۔ وہ لب جينيے اسے و مکھرائی تھی جانے کیوں اسے آج میر حص بہت پيارا لگ ر با تھا۔

☆.....☆.....☆

آج وريد جلدي آحميا تقاءً" تهاكا تهاكا ساء اِس کے پاس صوفے پر آ کے گرا تھا جو نیوز پیر و ملدر بالحفا

، درورانسزه 93

Needlon

کریں گی۔ نارمل نہیں رہ سکتیں۔ پھر بھی انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ ان کا خوش رہنا ہی ان کی صحت کی صانت ہے۔''

''اگر واقعی آپ جاہتے ہیں کہ وہ سب میں بھول جاؤں تو آپ وہ گھر نے ویں کیونکہ جب تک اس گھر سے لنگ رہے گا مجھے وہ رات نہیں بھول سکتی۔''واپسی پرحریم نے اسفند سے کہا۔ ''اسفن نے تعجم سے اسٹ مکما گھر ت

'' اسفندنے تعجب ہے اُسے دیکھا۔ مگر وہ تو تمہارے والدین کی نشانی ہے پھر کیوں؟''

'' میں مانتی ہوں میرے مماییا کی نشانی ہے وہ ۔۔۔۔ میرا بچین وہاں گر را، میری ہاریا واس گھر ہے جہ ان کا دوں پر ہے جہ ای گھر ہے وہ ایک گھر ہے وہ ایک رات محیط ہوگئ ہے۔ جو ای گھر ہے واب قدم رکھتی ہوں میری روح کرز جاتی ہے۔ وہاں قدم رکھتی ہوں میری روح کرز جاتی ہے۔ ''ان کے چہرے پر جاتی ہے۔''ان کے چہرے پر ہے پر ہے۔''ان کے چہرے پر ہے کہا۔

'' او کے جیسے تم جاہو گی وہی ہوگا۔ لیکن ریلیکس ہوجاؤ .....''

'' مجھے والیں گھر بھیج دیں۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا۔'' کتنی ہی ویر کی خاموثی کے بعد وہ بولی تو اسفندسر ہلانے لگا۔شایدا بھی یہاں رہٹا اس کا مناسب نہیں تھا۔ آج دو پہر کی حالت کے بعد خود اسفند کو بھی یہ ہی لگا تھا تب ہی وہ اگلے ہی ون اسے خود چھوڑ آیا تھا۔

والیس آیا تو طلال بھی آ چکا تھا۔ بلال اور نہال ابھی وہیں تصطلال بھی اپنے فائنل ایگز ایم کی وجہ سے آیا تھا۔ مگر اس میں بہت تبدیلی آگئی تھی۔ بہت بنجیدہ سار ہتا تھا۔

''نماز پڑھ کراہے اہا جی کے لیے وعا کیا کرو طلال ……انشاءاللہ وہ تھیک ہوجا کمیں گے۔''اس نے طِلاَل کا سرتھ پک کرکہا تھا اور اس نے مان بھی

Segifon.

لی تھی اس کی بات ، فجر میں وہ اسفند ہے پہلے اُٹھ کرمسجد گیا تھا۔

'' تھینک ہو بگ بی ..... بلیوی جس دن سے نماز با قاعدگی سے شروع کی ول کو بہت سکون ہے۔'' آن شام طلال نے اسے کہا تھا۔اور کتنے حیرت کی بات تھی کہ اس کے ول کا سکون جانے کہال کھو گیا تھا۔

ای نے اُسے فون کیا تھا۔ درید بتا رہا تھا۔ ''اچھا'' وہ جیسے خیالوں میں بولا۔

''' اسفندتم نے کیا صرف دنیا دکھا وے کے لیے اس کو اپنانام و باہے۔اےصرف نام کی نہیں تمہاری توجہا درمحبت کی ضرورت ہے۔''

تم مسیما بن کراس کا ہر درو با نظیم رہے پھر اب کیوں میر کر ہز جب تمہاراا بمان ہے کہ ہر فیصلہ اللّٰہ کی رضا ہے ممکن ہے تو کیوں حریم کو دل ہے ابنی بیوی نہیں تشکیم کررہے ہو۔ درید بہت اُلجِھا اُنجھالیو چھر ماتھا۔

''یارتو گیول نہیں مافتا میں نے پورے ہوش وحواس میں اس سے نکاح کیا ہے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر مان کروہ میری بیوی ہے میں پورے ول و د ماغ سے بیشلیم کرتا ہوں۔''اسفند نے یہ کہتے ہوئے اپناسرصوفے کی پشت پرٹکادیا۔

'' پھروہ کیا چیز ہے جواس کے اور تیرے درمیان حائل ہے۔' آج تو جیسے دریدسب کچھ جان لینا چاہتا تھا۔ یہاں وہ لاجواب ہوجا تا تھا۔ '' بیر ہی سوال تو وہ خود سے کررہا تھا کہ اگر میں حریم کو اپنی تمام حقیقت بتادوں کیا وہ قبول کر پائے گی اس بچ کو ۔۔۔۔۔کہ جس ول میں صرف اُسے ہونا چاہیے وہاں کوئی اور تھا۔''

'' وہ تمہارا ماضی تھا اور حریم تمہارا حال تمہارا مستقبل ہے۔ اگر واقعی تیرے دل میں اب پچھ

نہیں ہے تو .....' وریدئے جملہ دھورا چھوڑا ..
'' دریدانسان شاید پہلی مجت عربحرنہیں بھول سکنا۔'
'' کیا سیجے ان کا اسفند ضیاء جو خود بھولنا نہ چاہتے ہوں۔ کب تک فرار پاسکو سے اس حقیقت ہے ایک معصوم لڑکی کی ذمہ داری قبول کی ہے تم نے وہ شرکی بیوی ہے تمہاری .....اس کے پچھ حقوق ہیں جو تم پر واجب ہیں۔ میرے نز دیک اگر اب بھی تم

حمر حریم اسے سکی بہنوں کی طرح عزیز تھی۔اس کی وجہ سے اب اکثر وہ اسفند سے بحث کرتا تھا۔ اور پھر وہ اسفند سے خفا ہو گیا اور بہت

اہنے ول میں عینی کنول کی مادیں لیے بعیفو سے تم

خیانت کے مرتکب ہوگے۔ وہ سمج ہونا ہیں جا ہتا تھا

سار ہے دن اِسی ناراضگی میں گزر سے۔ آج وہ بہت ونول کے بعد پھرقاری صاحب

ا ن وہ بہت وہوں نے بعد پھر فارق صاحبہ کے سامنے ووڑانو ہیٹھا تھا ۔

'' ایک بار پھر میری زندگی کشن موڑ پر ہے قاری صاحب،اور میری حالت ایس ہے کہ میں خودکو کسی بھی فیصلے پر آ ماوہ نہیں کر پار ہا۔'' اور پھر وہ سب بتا تا چلا گیا۔

'' کیاشہیں اس پاک ذات پر یقین نہیں رہا۔ جو بے کل ہو، بے قرار ہو۔اوراس کے کئے گئے فیصلے کو ماننے ہے انکاری ہو۔''

" تنہیں قاری صاحب اس پر ایمان تو پخته ہے۔ ول اس پر بھی راضی ہے کہ میہ فیصلہ صرف اس کا ہے۔ "

'' پھر ۔۔۔۔۔شکر اوا کرواس رب کا جس نے مہیں پڑا ایک بے سہارالؤی کوسہارا ویئے کے لیے۔ وہ رجیم ہے کہا تا ہے۔ وہ رجیم ہے کریم ہے ۔۔ بے شک وہ بہتر جانتا ہے جس نے تہاراان خاب کیا ہے۔'' جانتا ہے گئر گزار ہوں میں اُس رب کا جس نے مجھاتی تو فتل دی ۔ گرقاری صاحب یہ بے کلی یہ مجھاتی تو فتل دی ۔ گرقاری صاحب یہ بے کلی یہ

بے سکونی کیا ہے۔''

'' تم بھول گئے ہے کہ میں نے تہیں کیا سمجھایا تھا۔ صبر کرو۔ اس پر جو تہیں نہ ملا اور ہوسکتا ہے اس صبر سے اللہ پاک تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرماوے ۔ میاس کی رضائقی کہتم اس شہر سے اس شہر جا بسے مید راستہ اُس نے تمہارے لیے منتخب کیا کیونکہ وہ جانتا تھا جو تمہارے لیے اچھا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے نہیں جان سکتے اُس کی عکمت اُس کی مصلحت۔''

اُن کی باتیں اس کے دل کو بوں قرار دے رہی تھیں ۔ جیسے پیاسی دھرتی کو بارش کی بوندیں قرارویتی ہیں ۔

'' آیک نیک وفا شعار پر ہیز گار بیوی عطاکی ہے اللہ پاک نے سہیں۔ وہ رہتم سے خوش ہے سے اللہ پاک نے ہم کرم کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جس کے لیے تم مرتبے رہے وہ تمہارے قابل شہمیں وہ عطا کیا جس کے تم میں نہ قابل ہو جو تمہارے لیے نیک ہے۔ وہم میں نہ پر وشکر بجالاؤ آئن ڈات کا آغاز کروا پی تی اور خوشکوارز ندگی کا ۔۔۔''

''میرے لیے وعاشیجیے گا قاری صاحب کہ میں تریم کواس کے تمام حقوق و ہے سکوں اور خوش رکھ سکوں ۔''

"انشاء الله تهمارا آنے والا وقت بہت اچھاہے۔ اور میری نیک وعائیں تہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ...... آج اُس کے ذہن پر وھرا بوجھ ہلکا ہوگیا تھا اور ول خود بخو وہی حریم کی طرف مرگیا۔اس سے بہلی ملاقات سے آخری ملاقات کا سفر اُس کے ذہن میں تواتر سے آ حری ملاقات کا سفر اُس کے ذہن میں تواتر سے آ حری ملاقات

سے کہتے ہیں قاری صاحب میدرستہ اللہ نے چنا تھا اس کے لیے جمی اس نے عینی کے ول میں

Mediton

''امی ان کے ایو کی طبیعت خراب ہے گاؤں ھے گئے ہیں۔'' "میشک لیے۔" '' بال شايد..... بلال تو جاب جھوڑ کر جاچکا ے۔طلال کا باہر جانے کا ارادہ ہے۔ رہانہال تو م لي وه آجائے۔ "وريد نے تفصيل بتائي جو رات ہی بلال نے اے فون پریتانی تھی۔ ''جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔'' '' آہن ..... مگریہ تو طے ہے کہ ہمیشہ اچھی یادول میں رہیں گئے۔''اسفندنے کہا تھا۔ " ادر میرب اسٹڈیز کاسنا دَ۔'' وو كياسناؤل أآب كي واكف تويهال سے جانے کے بعد انکار پر اڑکئی کہ اس نے جیس ير من سي چرس بھي جي رکئي۔'' میرب نے بٹایا تو وہ حیران نظروں ہے جریم كود ليمض لكا جوسر جهكا كن تفي \_ والعريم ؟"اب وه براوراست اس ب مخاطب تفاجس ہے لفظ اوا کرنامشکل ہور ہے ہتھے۔ '' ہاں تو پڑھ لے گی آگے کھ دن تھبر کے لے لے گی داخلہ.....'' ا کی اس کی فیوریس بولی تھیں \_اورموقع ملتے بى اى اس سے سوال جواب كرد بى تھيں \_ " كيا مكله ب تنهادا ..... نكاح كر كے عمر جر يون عی رہناہے۔ کس بات کی سر اوے رہے ہوا ہے۔ د منہیں امی ایسا کچھنیں ہے یقین کریں اس و یک اینڈیرمیرا گھرجانے کاارادہ پکاتھا۔'' '' بس تمہارا ہر ہفتے ہیرہی بیان ہوتا ہے۔ ویلھو اسفنداس معصوم کے ساتھ جتنا کچھ بیت چکا ہے وہ ای کم ہے کیا جواسے مزیدد کھوے رہاہے۔

میرمی محبت نه ڈالی کیونکبہ عینی کونہیں اس یے میرے لیے حریم کومنتخب کیا تھا۔ دہ میرا نصیب تھی پھر بھلا میں کیے عینی کنول کو پاسکتا تھا۔ ہاں عینی نے انجانے میں سبی مجھے جوراہ دیکھائی۔میرے الله کی وہ ہی میرمی نجات ہے۔ '' بے شک دہ خوش قسمت تھا کہ اللہ پاک نے اسے اپنی پیندا بی رضاعطا کی \_ بے شک وہ انسان غلط تقاروه اسيخ ليے ده ما تگ رہا تھا جواس کے لیے بہتر نہیں تھا۔' چانے تریم میرے بارے میں کن وسوسوں کا شکار ہوگی ۔ وہ رات بھرسوچتا رہا کہیں حریم غلط<sup>و</sup>تھی میں جٹلا شہوجائے کہ میں اس سے دور ہوں تو اس ا ذیت ناک دا قعہ کے ماعث، تہیں میرا اللہ گواہ ہے میرے ذہن دول میں ایسا کھے ہیں ہے۔ میں حریم

کے پاس جاؤں گا پورے دل کی خوشی اور آماد گی کے ساتھاے اپن زندگی کا ہر بھے بتاؤں گا۔

کیونکہ آنے والی زندگی کا آغاز کرنے کے لیےاُ سے تمام حقیقت بٹانا ضروری ہے۔ وہ تو جانے کامقیم ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ اس

و یک اینڈیرامی میرے اور تریم خود ہی آگئیں۔ ان کے بہال آئے کے بعداے علم ہوا کہ دربیر نے انہیں بلایا ہے۔ چونکہ وہ تو اسفند سے خفاتھا۔ اس کیاس کے سامنے ذکر نہیں کیا۔

'' دینس گذ..... چند دن ایجهے گزر جا کیں کے۔' وہ خوش تھا اور اس کے چیرے پر پر سکون مسکراہٹ نے درید کو دنگ کیا تھا حریم کو دیکھ کر اس پر کوفت نہیں چھائی تھی ۔

بلكه آج وه عام دن ول سنے زیادہ فریش تھا۔اب جانے بیر ڈرامہ وہ امی کو دکھانے کے كي كرد ما تقايا ....

''وُونِیْوں نیچ کہاں گئے۔'' ADING نیچ

**Neggon** 



"افي ميس في كيا كهدويا .....

کیونکها کیلےره کرمیں بھی تھک چکاہوں اورتم بھی .....'' ده خاموش تھی بالکل حیپ صرف اسفند بول رہاتھا۔

'' بجھے اپنانام دے کر جواحسان آپ نے کیا ہے دہ میں بھی فراموش نہیں کرسکتی۔ '' فارگا ڈسیک حریم تم میری ہوی ہوا در کو کی احسان نہیں کیاتم پر .....''

'' میں بالکل عام انسان ہوں تمہاری طرح سب کی طرح ....'اس کی جھنجلا ہٹ پرحریم نے تعجب سے دیکھا تھا۔

" میں تو بہت گنهگار انسان ہوں تر یم ..... ایک عمر لاعلمی میں گزاری۔ اب اگر اس پاک ذات نے ہدایت دی۔ اپنی محبت اس دل میں ڈالی ہے تواہیۓ تمام چھلے گناہوں کی ان کوتا ہیوں کی جو جانے انجانے میں ہوئیں ان کی معالی طلب کرتا ہوں نتم پلیز مجھے میری ہی نظر دل میں شرمندہ مت کرو۔ " وہ آزر دہ ساہو گیا۔ " بعتنا میں آپ کو جان سکتی ہوں آپ بہت ایجھے نیک انسان ہیں۔ "

''تم جھے جائی ہی کتنا ہوتر یم ، کھی ہی تو نہیں جائیں تم میرے ہارے میں گریں آج تم سے اپنی ہر حقیقت شیئر کرنا چاہتا ہوں تا کہ تہمیں آنے میں والی زندگ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔''اس نے پوری سچائی سے کہا تھا اور حریم کواپنے بارے میں ہر ہر بات بتا دی۔ اس کی تمام عمر جس طرح گزری جس ماحول میں گزری۔ اور وہ شدت بھی جس کی انتہاؤں پر جا کراس نے عینی کنول سے محبت کی تھی۔ جسے میر احسان کرگئی۔ جسے میر سے درب کے شریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے جس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے قریب کرگئی۔ جس ذات ، اس کی سچائیوں سے

انگائے گی وہ .....کتم نے احسان کر دیا اس پر ..... اگر دافتی تو چاہتا ہے کہ حریم خوش رہے تو اسے اپنی توجہ دو، محبت دو تمہارے رویے سے جانے اس کے ذہن میں کیا کیا وہم آتے ہوں گے کہ دہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے گی ہے۔ نکاح سے پہلے تو دہ ہنس بول بھی لیتی تھی۔''

" ' او کے آئی ایم سوری گریفتین کریں اب آپ کوشکایت کا موقع نہیں دول گا۔ ' اُس نے ای کویفتین ولایا تھا۔

اباہے تریم کو یقین ولا ٹاتھا۔اس کے وہموں کو دور کرنا تھا۔اور بیموقع اسے رات میں ل گیا۔ '' کیوں پڑھنا نہیں چاہتی ہوتم آگے۔۔۔۔'' '' میرا دل نہیں چاہتا۔'' اس نے دھیرے سے سرجھکا کر کہا تھا۔۔ '' مگر کیوں؟''

''میں نہیں جا ہتی آ گے پڑھٹا۔'' ''ادراگر میں کہوں کہ سے میری خواہش ہے۔'' اس نے حریم کے چہرے پرنگاہیں فو کس کی تھیں۔ ''آ پ کا تھم تو مان شکتی ہوں۔'' ''حریم میں نے تھم نہیں خواہش ظاہر کی ہے۔''

ریم یں نے م ہیں حواجی طاہری ہے۔
'' میرے لیے آپ کی ہر بات تھم کا درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ میر سے نزد میک آپ عام انسان میں ہیں۔''

''خداکے لیے مجھے عام انسان رہنے دو، اگر تمہارا ریب ہی روبیر ہاتو .....! ہمارے چے کے قاصلے نہیں ختم ہو کتے ۔''

''مگر میرے دل میں آپ کا جو مقام جو احترام ہے وہ مجھےا جازت نہیں دیتا کہ میں آپ کوعام انسان مانوں''

'' میں اپنے اور تمہارے ﷺ کے فاصلے مثانا جا ہتا ۔ ہوال حریم ضیاء۔ نئ زندگی کا آغاز کرنا جا ہتا ہوں۔

( و المسرة ( 97 )

پرتمہارے سائن چاہیں۔''اگلے دن وہ سب کے ساتھ بیٹھا ہے بتار ہاتھا۔

'' کیول گھر کیول ہیا، اب تمہارے دشتہ دار پھرسے پیچھےلگ جا ئیں گے۔''امی بولیں تو اس نے پلٹ کرامفند ضیاء کا چبرہ دیکھا کہ اب کیا کہیں۔ '' امی ای مسئلے کوحل کرنے کے لیے تو گھر چ رہے ہیں۔ ان کو ان کے جصے کی رقم دے دیں گے۔ اور اس طرح حریم بھی پُرسکون اور بااعتاد

زندگی گزارے گی۔' ''یوں بھی حریم نے رہنا تو فیصل آباد میں ہے۔'' درید بولا تو لمحہ بھر کو اس کے چیرے پرسوج کی پرچھائیاں نہرا میں تھیں۔

'' امی میں جا ہتا ہوں کہ تر یم یہیں رہے میرے ساتھ، ایک تو ہمیں گھرسنجالنے کے لیے گھر میں خاتون کی اشد ضرورت ہے کیونکہ بلال تو جاچکا اور میں یا در یہ ..... ہم گھر نہیں سنجا سکتے ۔ دوسرا میں تر یم کو یہیں یو نیورش میں ایڈ میشن دلوا نا جا ہتا ہوں ۔'' اس کے فیصلے پر در یداور ای بہت خوش شھے۔ کیونکہ ان کی بھی ہے، ہی خواہش تھی کہ دہ دولوں ساتھ رہیں ۔

'' میرب اگرتم بھی ایم ایڈ کرنا جا ہتی ہو یہیں ایڈ میشن لے لو۔'' وہ اب میرب سے مخاطب تھا۔ جو میکدم سر جھکا گئی۔ وہ اسفند کو کیا بتاتی اس نے کیوں ترک کر دیا ہے بیارا دہ۔''

''بس اسفند بھائی پڑھ لیا..... جتنا پڑھنا تھا۔'' اس کے انداز میں جھجک تھی اور اس کا راز تب کھلا جب دریدنے تنہائی میں اسے بتایا تھا کہ دہیا یا بننے جار ہاہے۔

ارے بار تھے بہت مبارک ہو۔'' وہ خوشی سے چینا۔ درید بھی مشکرادیا۔ در محہ بھی قعمی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ

'' جھے بھی موقع دے مار اس طرح خوش

میں لاعلم تھا۔ پھرانسان کی محبت میں دوب کر جب میں اس رب کے آگے جھکا دل کا سکون ما نگا تو مجھے علم ہوا کہ ریمجبت تو دھو کہ ہے، محبت تو وہ ہے جو اس کی ذات سے کی جائے بس وہ بی حقیقت ہے باتی سب فانی ہے، فریب ہے۔''اس کی نگا ہوں کی تی میں بچائیاں جھلکے ربی تھیں۔

''بہت غلیظ زندگی گڑاررہا تھا میں بنم کو دور کرنے کے لیے حرام چیز کا سہارالیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شراب میں سکون ہے۔ مگر میں غلط تھا حریم سکون صرف اس کے سامنے جھکنے میں اسے واحد ماننے میں ہے۔''

جب مجھے اس سے کا ادارک ہوا تو میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اس کے سپر وکر دیا ادر مطمئن ہوگیا۔اورتم ....ای کی رضا ہو،ای کی مرض سے میری زندگی میں شامل ہو۔

وہ ونگ نظروں سے اس کا چیرہ دیکھ رہی تھی۔ جس کے تاثر ات الفاظ کے ساتھ بدل رہے تھے۔ گر ماضی میں جاکر اس کے چیرے پر جو کرب نمایاں تفاوہ حریم کو بھی دکھی کر گیا۔

''تمہیں بیسب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے تم اپنی زندگی کا فیصلہ آسانی سے کرسکو' میرا ماضی جاننے کے بعد تمہارے ذہن میں کئی سوال ابھرے ہوں گے۔گر میرے پاس تمہارے کس سوال کا جواب نہیں۔میری ذات میرا پچے سب تم پرعیاں ہے۔اب فیصلی نے کرنا ہے۔''

'' حد ہوگئ یار میں پریشان ہوگیا کہ آخرتم دونوں کہاں چلے گئے۔'' سیرھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی درید نے کہا تھا اور حریم کے دل کی ہاتیں ....من میں ہی رہ گئیں تھیں۔

☆.....☆.....☆

🕯 تہمارا گھر سیل ہوگیا ہے بس کچھ کاغذات

ووشيزه (9)

Section

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بونے کا۔'' درید بولانو وہ تہمہ نین کا تھا۔ تکر جب درید کے جہرے پر کمیٹی کی آئی ریکھی توا ۔ آس كى بات كا مطلب محى الجيرة كيا اوراس لي زور وارمکداس کے رابیت الل مارا ..

" ہے شرم بے حیاانیاں ۔" " ابویں ... میراحی کیں کولی شخصا یا جو کے۔" " ياسر ب نال، بدفرمائي پروكرام ومال جلا و ہے۔ '' ووا ہے ہی ملرح لٹالا کرآ کے برھ کمیا تھا۔ " حريم اگريهان رينا حيا اي هيانو يُقصَالوني اعبراض ابن ہے استفار مکر میں ابھی ہمال اے چورا کرموں جاوال کی است میں نے است میں كها ١١٥١ إلى أبي كي رفعتي مين البيخ أن =

الاورين أب كالبنامين المسفند في وهي ہونے کی ایکانگ کی ۔

'' ہے ناں ای کیے تو خوا ایش ہے کہ تیراولیا ۔ وانوم درهام سے کروں کی الہوں نے اس کا مال يهمي أبين أو أرافتها \_

سوفيمل بوكياده سياليل آباد جارب سي انا کہ حربیم کی رفعتی کر عمیل یا مکرو فرخر ٹیم کے ملہ سنانہ ا یک بارای وال کا چواب چاہنا کھا۔ جوال سے أس براتيبور ركها أخا مكرا بها ووله سكا-

فيهل آبادآ كرشنس دودك إحد كى تظريب رئمي مھی ای نے افالہ کی خواہش پر ساوہ ی تھی القريب بكر پير محل سب سا الحصے ست مز و كيا تھا۔ اورای نے حریم کو دلین کے روپ میں اعا کرا اس تے کمرے اس الفال کرو یا تھا۔

" نو خوش ہے ناں اسفند کوئی ماال کوئی كزريه وفك كي ياد .... " دريد في تهما -

عَنْهُ الْمِيرِي آخُلُونِين بِرِينَهُ كَا مِنْرِأَ تَا سَهُ مَالِ الماسية ياه المارات المواب كركما

كيونك سنهر ، منكت كانتج جمل صرف خوشي اور اطهينان إهلك رما نفا- در بدم إلى في تط اكاكر استة وش كيا فقاء

مريدة اللي واقل الوسية ك إحدوه ووأول ای این این حکد کنفیوز نظے۔ مگر چر جمی اسفاند الطناوهي يت فدم اللها نااس يه فريب آيا تفاراور بہت وہیں اور فور سے اس کے حریم کا سجا سنورا سراياد يكهنانها-

" تجني تم سے اسپا سوال كا جواب اب أكل ورکار ہے۔ اس کے وال پرجر کیم ساری جھک فراموش كريك يته د المحفظ للي-

" يُسْجِهُ أَبِ لِيهِ ماسى منه كُولَى سروفار أَوْل المواقال دو کار چکا بید میراستال آپ سے دابستان اور ایسے ابی الفیان ہے کہ میراستالی بہت مطاوط ہے۔ " الشخ ون سولي برنا تك الراها بياق باسته ساجين الساق المين السال في الله الملك الله

"[كل المراس كا ا"

ا''آت آئي آهي - ''ا

" تنم ايرا مام أيول أين <sup>اليت</sup>أن الا "اس بارود الجيده أو أبيا تفاادر تجربور فنقل منه أست در إلحاج كرون إحاكا كل-

" المخت مجور است كريا بل أب كا نام ألل لے <sup>س</sup>ی ۔ 'اس کے <sup>اغ</sup>لاوں میں جو امرا اس تھا۔ ا مفندگود ناب کر کیا ۔

الكوياتم الناء اور ايرب ورميان كالعلل كو اول أن ركه نا حيا التي أو \_ فا صله فائم ركه نا حيا التي أو \_ " إلى آب البيت اعلى صفات وعجمت وال انسان کے قابل می کب ہوں جھ اس جوائیں ہوا جوداع ہے وہ 11 کھ ونیا سے اصیالوں مرآ سے کے ساینے اوّ اپنی و است بہت چھوٹی اور برنما محسوس

Geoffon

ہوتی ہے۔'' جھلمل کرتی آئٹھیں اسفند پر سکتہ طاری کرگئیں۔ وہ کیا کیا سوچتی تھی کن دسوسوں میں گھری تھی۔

"م الياسوچى مورىم ...."

" غلط كيا ہے، ميں شميس ہوں آپ كے ل ......

'' متم کس قابل ہو ہیمیرے دل میں جھا تک کردیج موحریم ضیاء ۔۔۔۔'' وہ جب اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتا تھا حریم کواپنا نام بہت پُر وقار اگٹا تھا۔۔

''سیاحسان کم ہے کہ نام دیا ہے اپنا مجھے آپ نے ، میں ممرگز ارسکتی ہوں آپ کے نام کے ساتھ مگر میہ سے کے کہ میں خود کو آپ کی محبت آپ کی قربت کے لائق نہیں مجھتی۔''

اس کی ہاتیں اسفند ضیاء کی کشاوہ پیشانی پر کئی شکنیں نمودار کر گئیں اس کے چبرے پر جو تاثر ات آئے تھے لھے بھر میں ڈری گئی تھی۔

میں نے عینی کول کے ساتھ محبت میں ڈوپ کر بہت قربت کے لیے گڑار ہیں۔وہ بھی میرے لیے غیرمحرم تھی۔ مجھےاس دفت میاحسان نہیں تھا۔ اس کا ملخ لہجہ حریم کورُ لا گیا۔

'' بجھے میرے رب کے سامنے سرخر دہونا ہے حریم حمہیں میں نے بے شک اُس کی رضا ہے یا یا سے گراہی میں میری سرضی بھی شامل ہے۔''

اس نے رو تی ہو گی حریم کا چیرہ مضبوط ہاتھوں میں تھام کر کہا تھا۔

" اپ ول سے بیدہ م نکال ووتر یم یلیز ...... متہیں کیسے یفین دلاؤں کہ میرے دل میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ میری نظر میں تم دنیا کی ہر عورت سے زیادہ پاکیزہ اور معصوم ہو۔ بخدا میرے لیے تم انمول موتی ہے جوقد رت نے مجھے میری کی نیکی کی صورت عطا کیا ہے۔''

میری کمی نیکی کی صورت عطا کیا ہے۔'' ''پھر آپ کا خٹک روییہ'' اس کے لب تھرتھرائے اور اسفند ضیاء سخت شرمندہ ہوا تھا بس بیری خوف تھااہے۔

'' میرے ول کی بے چینی کوا تنا غلط نام نہ دو حریم۔ میں فیصلہ نہیں کریار ہا تھا کہ تہہیں سب بٹاؤں یانہیں ۔۔۔۔۔گرمیرااللہ گواہ ہے کہ تمہارے لیے میرے دل میں ایس کوئی بات نہیں تھی ۔ کیے میرے دل میں ایس کوئی بات نہیں تھی ۔

بلکہ میں توشکر گزار ہوں اس رب کا جس نے مجھے تم جیسی معھوم اور نیک نثر یک حیات عطاکی۔ '' آ ب جی کہہ رہے ہیں نال ..... کیا واقعی آ ب کے نزویک میں یا کیزہ ہوں۔'' ڈبڈ ہاتی آ تکھیں جب سنہرنے کا چی ہے نگرا کمیں تو لھے بھر کو جیسے کا ننات تھم ی گئی ہی۔

'''''''''''''نہا ہے۔'' بوجھل سا کہجہ تھا۔ حربیم کی دھڑ کنیں آجائے۔'' بوجھل سا کہجہ تھا۔ حربیم کی دھڑ کنیں ساکت ہوگئیں۔

'' میری آئیسی ہمیشہ میرے ول کی سچائیاں بیان کرتی ہیں کیا تنہیں میری آئکھوں میں سچے نظر نہیں آتا حریم۔''

اسفند ضیاء نے اب بھی اس کا چبرہ تھام رکھا تھا ادروہ پوری توجہ سے حریم کی پانیوں سے بھری آئھوں میں دیکھ رہا تھا۔ معلاوہ کہ سکتی تھی کہ اس میں اتن ہمت کہاں

دوشيره (100)

که ان کی آنگھوں میں دیکھ سکے ۔وہ بھی بھی اُس کی نگاہوں میں لمحہ بھر بھی نہیں دیکھ پاتی تھی۔ کیونکہ ان آنگھوں میں وہ کشش تھی جواس جہاں کی تمام خوبصورتی میں بھی نہیں تھی ۔

الله پاک کی قدرت کاسب سے انمول گفٹ تھیں وہ آئیسیں جن میں بس اک میل کو وہ دیکھ سکتی تھی مگرسنہرے کا نچ میں شفاف چمکتا اپنا ہی چہرہ نظر آیا تھا۔

'' آئی ایم سوری میں نے آپ کو غلط سمجھا۔'' '' آپ میرے استاد ہی ہیں جنہوں نے زندگی کی تمام تخلیوں کو سہد کر مجھے جینے کا ہنر سکھایا۔ ورنہ میں تو مایوی کے اندھیروں میں ڈوب چی تھی۔

'' بیاعتماد صرف آپ نے دیا ہے۔ میرے ول میں تمام دنیا کے لیے خوف اور نفرت تھی گر جھے محبت کرنا آپ نے سیکھائی ہے۔''

'' محبت کرتی ہو ناں مجھ ہے۔' اسفند نے سرشار سے لیجے میں پوچھاا در حریم کی جان پر بن آگی۔ کیسے اقرار کرے کیے بیان کرے کہ روز ادل سے اُس کی محبت ول کے نقش پر روشن ہے گر شایدوہ لاعلم تھی۔

شایدوہ لاعلم تھی۔ کنیکن نکاح کے بعداس پرآ گہی ہوئی تھی کہ ریہ شخص محض مسیحانہیں ہے میہ تو اس کی رگ و جان میں بیا ہوا ہے۔

میں بساہوا ہے۔ اس کی سانسیں بھی صرف اس کا نام پکارتی ہیں۔ ''بس کر دو جان چکا ہوں کنٹی محبت ہے جمہیں مجھے سے''

مجھ ہے۔' '' تہباری آ تکھوں میں تہبارے دل کی واستان رقم ہے حریم ضیاء جو با آسانی پڑھ لی ہے میں نے۔''

الوَّوْ وه فوراً ہی نگاہیں جھکا گئی کرزتی ملکیس

چېرے پر کھلٽا حجاب اوريا قوتی لبوں کی تقرتھرا ہث اسفند ضیاء کو مدہوش ساکر کئیں اور اس نے حریم کو اپنی بانہوں کے حصار میں لے لیا۔

'' اپنی محبت کا یقین ولانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا'۔'' اس کے لیجے میں شوخی تھی۔ حریم جیسے خود میں سمٹنے لگی۔

''بولونال حریم ضیاء کیسے اعتبار کر دگی۔'' '' خود سے زیادہ اعتبار ہے بچھے آپ پر ..... ور .....!''

''اور ……!''اسفند نے اوجورہ جملہ دہرایا۔
''آپ کی محبت پر ……''اس کے لیجے میں حیاتھی مگراس نے لیے میں انگایا تھابات کمل کرنے میں۔''
''بس ہے ہی یقین ورکارتھا مجھے زندگی کے اِس خے سفر کوشروع کرنے سے پہلے، جوتم نے مجھے دیا ہے۔''اس نے حریم کا نازک وجود ووٹوں بانہوں میں سمیٹ کراس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔
میں سمیٹ کراس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔
میں سمیٹ کراس کے بالوں پر لب رکھ دیے تھے۔
ایسا جیون ساتھی تلاش نے طاور نہ شاید وہ بھی اپنے لیے ایسا جیون ساتھی تلاش نہ کریا تا۔ جس کی نگاہوں ایسا جیون ساتھی تلاش نہ کریا تا۔ جس کی نگاہوں میں یا کیزگی اور حیاتھی۔

وہ ای حیا کی تلاش میں بھٹک رہاتھا اور جانے
سب تک بھٹکا کہ اس کے رب کواس پررتم آگیا۔
" بے شک انسان بے صبرا ہے وہ تہیں سمجھ
پاتا کہ اس کا رب اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ
تہمیں وہ عطا کرتا ہے جواس کی چاہت ہواس کی
پیند ہواور کیا ۔۔۔۔ اس سے بڑھ کر پچھ ہے کہ وہ
پاک ذات ہم ہے خوش ہے۔

یں رب کو راضی کر ٹائی انسان کی سب ہے

ہوئی عبا دت ہے۔ بے شک وہ اب ہم سے راضی
ہوگیا تو ہم نے دونوں جہاں پالیے۔

ہوگیا تو ہم نے دونوں جہاں پالیے۔

(دوشيزه (101)

(Settler)



بسای کیے جیسے اس نے خودان اسپینے تکمل جہال کونظر اٹکا دی۔موہائل پر آئی ایک کال کے جیسے ایک کالانا گٹ بن کران کی خوشیوں کونگل لیا۔ آمنداور رہا بہ جس کار پر آئی ہی حقیس ۔استھا کیک تیز رفن رٹرالر نے اس بری طرح روند ڈالا کہ وہ دونوں موقع پر .....

> ہونی بارار سے تیار ہوکر جب وہ باہر تکل کو عازم گاڑی سے فیک لگائے بردی بے چینی سے ال کا ملتقل تھا۔

" بارا ج توتم بهانی ای نهیس جاری بولی پارلروالوپ نے مہیں کیا ستھ کیا بناویا۔"

وہ آتھوں میں ڈیھر ساری شرارت سموئے استے چھیٹر نے والے انداز میں بولا تو نمرہ ایک دم ای اسپے پرانے جون میں لوریں آئی۔

'' آگر اتعریف کرنی نہیں آئی لو خاموش ہی ہو جایا کریں۔ بلا ہے ہی اپنی بے بھی زبان کو تکلیف و بینے رہے ہیں۔' وہ تنتلاقی ہوئی کاریں آگیے چینے کی لو عازم بھی ہنستا ہوا کاراسٹارٹ کرنے

\_ (Ĉ)

'' جان عازم! تم واقعی آن غضب ڈیمارئی ہو۔ ایمان سنے ہم شادی والے ون ہمی دلہن ہن کر اتنی خوبصورت نہیں گئی تھیں جننی حسین آئ لگ رہی ہواوراس پر ستم تمہارا پیغصیلا روں اور مارسے ڈال رہا ہے۔'' کار جلا تے ہوئے اس نے ڈراس کروان موڑ کر استے اتنی کھر پور ڈگا ہوں سے دیکھا کہ نمرہ آیک ہار پھر اسے دھڑ کر نے دل کو مجھانے کی کوشش میں سے حال ہی ہوگئی۔

کمال ہے جھی ، کیا ایک مرد کے لفظوں میں اس کے اظہار میں اتنی طافت ہوتی ہے کہ شادی کے استے برس گزر جانے کے بحد بھی وہ ایک عورت کو دوبارہ نتی نویلی دلہن کے روپ بخش وسیع پر قادر ہوجاتا ہے۔ اس نے بردی جرانی سے سے موجا۔

آئے عازم کی فر مائش پراپی وسویں اینورسری پراس نے سفید چوڑی داریا جامداور کا مدانی کے سفید کرنے اور دوسیٹے کے ساتھ جا ندی کا بہت

(دوشین دیسا



''آپ کو و سکیم کر بیل سیم مجی تھی کہ شاید آپ اپنی مثلق کا میک اپ کروانے آئی ہیں۔' ایک خاتون جواہبے بال سیٹ کر دانے آئی ہوئی تھیں۔ اسے ہے صدرشک سے ویکھتے ہوئے بولی تھیں۔ اس دن وہ تھے معنوں ہیں ہوئی پارلر کی ہیروئن بنی ہوئی تھی کہ ہرزگاہ کی مرکز وہی تو بنی ہوئی تھی لیکن اس دفت عازم کی والہاند نظریں ،اس کے وارفتہ جملے اسے سب چھ بھلا کر جیسے کسی ٹئی ونیا میں لے خوبصورت سیٹ پہنا تھا۔ مبنتے ترین بیوٹی یارلر

ہے اس کے حسن کو دو چند کرنے بیں کوئی کسر نہیں
چھوڑی تی ۔ لیے بالوں کی موٹی تی چوٹی کے ہر
بل پرچینیل کے پھول لیٹے ہوئے تھے۔ اس کے
اسنے متناسب جسم اور معصوم چیرے کو دیکھ کرکوئی
کسی طور اس بات پر یقین نہیں کرسکتا تھا کہ وہ تین
بچوں کی مال ہے۔ بیوٹی یارلر میں موجود عورتوں
نے بھی اس پر بے صد حیرانی کا اظہار کیا ۔



جارہے تھے۔ ہزار دل نگاہوں کی مرکز بننے والی اس کڑ کی کے سامنے ساری تعریفیں اس کے شوہر کے چند خوبصورت جملوں ادر توصفی نگاہوں کے سامنے بالکل بیچ تھیں۔

آج ان دونوں نے ایک فائو اسٹار ہوٹل میں ایپ غائو اسٹار ہوٹل میں ایپ عزیز وں ادر دوست اقارب کو اینور سری کے سلسلے میں ایک شاندار ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا اور بیسب تیاری ای سلسلے میں تھی ۔ عازم خود بھی بلیک ڈنر سوٹ میں کچھڑیا دہ ہی فی رہا تھا۔ نمرہ کو ایپ ایپ د نر سوٹ میں کچھڑیا دہ ہی فی رہا تھا۔ نمرہ کو ایپ ایپ ایپ ایپ اور جی بھر کر رشک آیا۔ اتنا جا ہے دالا وجیبہ شوہر خوبصورت ترین گھر نوکر جا کر شاندار اسٹینس نین خوب صورت بیج فاران جران اور اسٹینس نین خوب صورت بیج فاران جران اور رمشا۔ بھلا کس چیز کی کی تھی اس کے پاس۔ رمشا۔ بھلا کس چیز کی کی تھی اس کے پاس۔ سرال میں صرف ایک ساس ہی تھیں۔

عازم اینے ماں باپ کی اکلوتی اولا د تھا۔ باب كا انتقال كاني عرص بل موهميا تقاليكن وه اہے پیچھے بے تارجائیدادیھوڑ گئے تھے اس لیے عازم اور اس کی مال کوسوائے ان کی کمی کے بھی مسی اور پریشانی کا احساس نہیں ہوا۔ عازم نے ایم نی اے کرنے کے بعد اسے ڈیڈی کارونس ایک بار پر سردع کیا ادر دیکھتے ہی ویکھتے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ آمنہ فرید کو اپنے ہونہار بیٹے پر بے پناہ فخر محسوس ہوتا تھا۔عازم کی شادی انہوں نے بہت دھوم دھام سے اسے بے صدقری دوست ربابدی بینی سے کی تھی حالانکہ اک دشتے پر سارے ہی عزیز دا قارب نے بہت باتیں بنائی تھیں۔ بڑی تا گواری کا اظہار کیا تھا کہ بھلا اینے خاندان میں کتنی اجھی اور پیاری لڑکیوں کے ہوتے ہوئے انہیں غیروں کے یہاں سے لڑکی لانے کی کیا ضروریت تھی۔ لیکن آ مندکو بچین سے ہی نمرہ بے حدامیمی لکتی تھی۔نمرہ

بھی اپنی آ منہ آئی ہے کائی اٹیج تھی۔ عازم بھی
اپنی آ منہ آئی ہے کائی اٹیج تھی۔ عازم بھی
ہی نمرہ اور اس کے بہن بھائیوں سے زیادہ کلوز
تھا۔ رہا بہ ادر آ منہ کی اسکول کے زمانے ہے ہی
دانت کائے کی دوئی چلی آ رہی تھی۔ آ منہ اپنا بر
دکھ ہر راز ادر پریٹائی رہا بہ سے ہی شیئر کیا کرتی
تھیں۔ رہا بہ ان کے لیے سکے رشتوں سے بڑھ کر
تھیں۔ بچی ادر بے لوث محبت خونی رشتوں سے
مشردط نہیں ہوتی۔ یہ بات رہا بہ کی دوئی نے
انہیں اچھی طرح سے مجھادی تھی۔

شوہر کے انتقال کے بعد سکی بردی بہن ہے زیادہ رہانہ کی ول جوئی اور اس کے ساتھ نے آ مند کے دل کو بڑی تقویت بخشی تھی رمنا ( بہن ) کی غیریت اور برگانگی نے ان کے ول کو بہت تخيس پنجائي تھي۔ دونوں بھائي باہر تھے، ايك شارخداورانيك امريكايس سيتل تفار ددلوں بى اپنى ائی دنیا میں کن تھے۔ بین کو مہینے میں ایک بار فون کرکے جیسے اپنا فرض نبھا دیتے تھے۔ ابا پوڑ <u>ھے</u>اور کمز دریتے امال بھی دس بیار یوں کو جسیل کر زندگی بتا رہی تھیں ۔ فرید کے انقال کے بعد تنہا بیوں ادروبرا نیوں کے اس طوفان میں وہ ایک تنكيحي طرح بهه جاتين أكرر بابدكا مهربان ساتهدنه ہوتا۔رمنا تواہیے شوہراور بچوں کے ساتھ کھھا تنا بزی ہوتی کہ ہفتوں بہن سے ملاقات ہی نہ ہو یاتی۔ امال اور اہا اکثر ان کے پاس رہنے کو آ جاتے تھے۔ ماں باپ کی محبوں کے گھنے سائے مس آمنہ کے جلتے ہوئے دل کو کانی محندک ال جاتى تھی پھران کا فرمال بردار جا ہے والا بیٹا بھی تو ان کے کا ندھوں کو تھاہے ہوئے تھا اور اپ جبکہ وہ اپن پڑھائی ممل کرے ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھاا در آمنہ نے اس کی آتھوں

بیں غمرہ کا مکس بھی بہت واضح طور پرمحسوس کرلیا تھا تب بھلا دہ کیوں اپنی آرز واور عازم کی بہند کو رشتے داردں کی بھینٹ چڑھا ویتیں ۔ سووہ بڑے ہی دھوم دھام سے نمرہ کو اپنی بہو بناکر لے آئیں۔۔

روایتی ساس بہو کا رشتہ جھی بھی ان کے ورمیان تبین آیا تھا۔ ایک خوبصورت اور مثالی خاندان تقاان کاجہاں وہ اسینے بیٹے بہواور پوتوں و یوتی کے ساتھ ایک بے حد خوشگوار زندگی گزار ر بی تھیں ۔ نمرہ کو بھی ان ہے بہت ڈھارس رہتی تھی۔ساس اگر مال کا روپ بن جائے تو بہواہے بی سے بھی زیادہ پیاری ہوجاتی ہے ادر بہواگر بی کا برتو بن جائے تو ساس کے ساتھ ساتھ وہ اینے شو ہر کے ول کے سنگھامن پر بھی رانی بن کر براجمان ہوجاتی ہے، جیسا کہ نمرہ کے ساتھ ہوا تھا۔عازم کو د ہ اور بھی زیادہ پیاری ہوگئی تھی۔اپٹی ہاں کے چبرے پر کھلتی خوشی اور طمانیت کومحسوس کرے اے جو خوتی محبوں ہوئی تھی ،اس کا سارا كرييُّرث وهنمره كوديتا تقابه ورندايينه بي خاندان میں اس نے اس رشتے کے جوالے سے بہت ہے ایسے قصے ویکھے تھے جس نے اسے شادی ہے ہی خوفز دہ کر دیا تھا لیکن نمرہ اور آمنہ کے خوشکوار تعلقات نے اس کے ہرخوف اور وسوے کو بالکل زائل كرديا تقابه

آج آن دونوں کی دسویں ویڈنگ اینورسری
پرآ منہ نے ایک خصوصی گولڈ کاسیٹ نمرہ کے لیے
بنوایا تھا۔ میرسر پرائز گفٹ وہ اچانگ بی نمرہ کو دینا
چاہتی تھیں ۔اس لیے رہا ہہ کے ساتھ جیولر کی دکان
کے چکر نمرہ سے چھپا کر لگاتی رہی تھیں اور اس
وفت بھی انہوں نے عازم سے کہہ دیا تھا کہ وہ
پاڈلا کے نمرہ کو لے کر سیدھا ہوٹل بہنچے، وہ رہا بہ

کے ساتھ ڈائر یکٹ پیٹنے جا کیں گی۔

اس دفت ہوئل کے جگمگاتے ہوئے خوب صورت بینکوئٹ ہال میں نمرہ اور عازم کا پرفیکٹ کیل ہر ایک نگاہ کو جیسے خیرہ کیے وے رہا تھا۔
کیل ہر ایک نگاہ کو جیسے خیرہ کیے وے رہا تھا۔
رشک اور حسد کی ملی جلی نگاہیں ان کے اوپر سے ہٹ بی نہیں رہی تھیں۔خوشی سے سپکتے ہوئے ہوئے چیرے کے ساتھ نمرہ کو ای لیجے بے اختیار ایک شعم مادآ گما۔

شُعَرَ ما دآ گیا۔ کبھی کسی کھمل جہاں نہیں ملتا کہیں زمیں تو کہیں آ ساں نہیں ملتا کاش دو اس شاعر کو بتلا سکتی کیاس کا خیال کتنا غلط ہے۔ بھی بھی کسی کوکمل جہاں مل بھی جا تا

اللہ جھوٹا سالحہ انتاطات کی زندگی میں آنے والا ایک جھوٹا سالحہ انتاطاقتور بن جاتا ہے کہ وہ برسون کی بنی بنائی زندگی کو بدل کررکھ ویتاہے۔

**Station** 

نمرہ کی چینوں سے دروہام کرزے جارہے تھے۔
مازم سنبھا لے نہیں سنبھل رہاتھا۔ اس کی ماں جس
میں اس کی جان تھی ا تنا اچا تک اسے جیور گئی تھی
کہ وہ یفین ہی ہیں کر پارہا تھا اور نمرہ کے لیے تو
سنم اور بھی بڑا تھا۔ اس کی بیاری ماں اور پھر مال
اور دوست جیسی شفق سائل دونوں ہی ایک ساتھ
اور دوست جیسی شفق سائل دونوں ہی ایک ساتھ
ماتھ جان و ہے کراپی دوئی ٹھمائی تھی لیکن ان
ساتھ جان و ہے کراپی دوئی ٹھمائی تھی لیکن ان
عام کے بیچے جیسے زندہ در گررہو گئے تھے۔ ہر سوبگھری
جان ایک گئا ٹوپ اندھیرے میں بدل
جاندنی اب ایک گئا ٹوپ اندھیرے میں بدل
جاندنی اب ایک گئا ٹوپ اندھیرے میں بدل
جاندنی اب آگھ کو ہاتھ نہیں جھائی دین بدل

تھا۔ ترس رہی ہوں کوئی مان سامبر بان وجود د عائے اور پڑھے اور جھے۔ ام کردے آج اس المناک سادئے کو بہتے ہوئے ایک ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ لیکن ان کے گھر کے در وہام ابھی تک نوحہ کنال تھے۔ نمر دکی تو جے زندگی

''اف ۔....!''وہ جھر جھری لے کرسوچتی۔'' یہ سب کیا تا گیا؟ مما کیے اے یوں ا جا تک چھوڑ کر جا گئیں؟ ہاہا جانی اور چھوٹے بہن بھائی کیے نئما چھ گئے؟ اس کا میلہ کیے اجز گیا؟ ہرسج کی

READING Section

شروعات وہ مما کو فون کر کے ہی تو کرتی تھی۔
اب وہ کیا کر سے گی۔ جب وہ ان کے گھر جائے
گی تو کولن مسکرا تا ہوا آ کرائے گئے ہے لگائے
گا؟ بابا جانی اب بات ب بات کے پیارتے
ہول گے؟ عاشی اور فواد تو ابھی بہت چھوٹے ہیں
وہ مما کے بغیر کیسے رہ یا کمیں گے؟ یہ سب با نغی

مما كالمسكراتا ہوا پيارا سا چرہ ايك بل كو نگاہول سے اوجھل نہيں ہوتا تھا۔ وہ گھبرا كر آ منہ آئی كے كرے بيل جلى آئی۔ ''آ منہ آئی …… آپ بھی جلى آئیں ؟' وو

اسمندای بینی کرند و تظار دوسند لگی۔

اسمندای بینی کرند و تظار دوسند لگی۔

کرے کی سیننگ و یہے ہی تھی۔ اس نے ان کی سینگ و یہے ہی تھی۔ اس کے ان کی سینگ و یہے ہی تھی۔ اس کیا ہوا تولیہ،

میں اب بھی ان کا آخری بار استعال کیا ہوا تولیہ،
میابن ، ٹوتھ پیسٹ اور برش سب جول کے توں
موجود ہے۔ سائیڈ نیمل پر ان کے کان سے موجود ہے۔ سائیڈ نیمل پر ان کے کان سے اتار ے وہ نا لیس بھی ایسے ہی دکھے ہوئے تنے جو وہ سے انہول نے وہ ایس دکھے ہوئے تنے جو وہ سب بھی بالکل وہ منطب کے بالکل وہ منطب کے بالکل وہ منطب کے بالکل وہ منطب کے بالکل وہ منظب سے ویسا ہی تھا۔ بس آ مند آ نئی ایک دم منطب سے بالکل ویسا ہی تھا۔ بس آ مند آ نئی ایک دم منطب سے بالکل ویسا ہی تھا۔ بس آ مند آ نئی ایک دم منطب سے بالکل ویسا ہی تھا۔ بس آ مند آ نئی ایک دم منطب سے بالکل ویسا ہی تھا۔ بس آ مند آ نئی ایک دم منظب سے بورگی تھیں۔

بیر موت کیا چیز ہے؟ ایک چٹنا پھرنا، ہنتا بولٹا ہوا شخص ایک دم سے بی اپنے پیاروں کی زندگی سے عائب ہوجاتا ہے۔ بھی بھی واپس نہیں اوٹنا۔ دہ اوٹ جوائے گھر میں، اپنی زندگی میں ہر پل اس کی موجودگی کو محسول کرتے تھے، ایک دم سے اس کو منظر سے غائب ہوتا دکھے سکتے ہیں، ایس قیامت کو سہنا کوئی

آ سان کام آونہیں ہوتا۔ '' آ منہ آنی! آ ہیئے ، جھے اپنے ہیئے ہے

لگالیجے۔ دیکھیے میری مما بھی جل گئیں۔''وہ ردرو کر انہیں بکارتی۔ عازم کا اپنا حال بھی بہت برا تھا۔ایک جامد جے۔نے جیسے است اپنے حصار میں لے لیا تھا۔

ان دونوں کا دکھ مشر کہ تھا گیاں نہ جانے کیوں
ائے بڑے کم نے ان دونوں کوئز دیک کردیے کی
انجائے دورسا کردیا تھا۔ عازم کب آفس چلا جاتا
ہے، نمرہ کو پتائی نہیں چلتا تھا اور نہ ہی عازم اسے
جانم کی زحمت کرنا تھا۔ شام کو جب وہ واپس
آنا راقو بھی وہ اپنے شیکے گئی ہوئی یا اگر بھی گھر پر
ہوئی نو منورم آنکھوں اور نگانے لہائی ہی اس کا
اُداک نزایا خازم کو مزید تھشن کا شکار کردیتا۔ نے
اُداک نزایا خازم کو مزید تھشن کا شکار کردیتا۔ نے
اُداک نزایا خازم کو مزید تھشن کا شکار کردیتا۔ نے
ہوا جاگا سام حول جیت آسند آئی اور دیا ہدے
ساتھ اُن مراکبا تھا۔

ش ش ش اک نے سکھ پرلگائی پابندی ائم نے دکھ کے کواڑ کھول لیے بنمرہ انبھی انجھی بابا جائی کے گھر

نمرہ انجی انجی بابا بالی کے قدیت واپس اولی تنی ۔ آئ ان کی طبیعت او ٹھیک نہیں تی ۔ عاشی اور فواد کے ایکزام نجی سر پر شخف مرہ پر دہری ذیسے داری آن بڑی تھی ۔ دودو گھروں کی فیسے داریاں تبھانا کوئی آسان کام او نہیں تھا۔ اندرداخل ہو تے ہی سامنے لافن تی میں اسے عازم بیضا ہوا نظر آیا۔

"ارے" آپ کب آئے?" وہ ملکے سے
مسکراتے ہوئے اس کے فزد کی آئی۔
عازم نے کوئی جواب نہیں ویا بس خاموشی
سے فی دی دیکھارہا۔ نمرہ نے محسون کرلیا کہ اس کا
دوز خاصا آف ہے۔

ای شازم، میں ٰبایا مانی کی طرف گئی آج ہے ۔ ایکا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کی طرف گئی کا ہے ۔ آج

ان کی طبیعت کچھ نھیک نہیں تھی اور عاشی اور فواد ایگزام کی وجہ ہے بڑی ہیں فوادتو آئے روجھی رہا تھا۔ مماایگزام کے دلول میں اس کی تننی کیئر کر ٹی تھیں۔' آخری مملہ کہنے ہوئے اس کی آواز مجرا تھیں۔' آخری مملہ کہنے ہوئے اس کی آواز مجرا

" اگرا پ کی مجلس ختم او گئی اوالو میں آجھ عرض کروں؟" عاذم نے است سرد لیجے پر وہ ایک منے کولو گئا۔ ہی رہ گئی۔

اس کے لیجے میں درد، غصہ، بذگمانی، شکایت کا ایک غبارتھا جسے وہ بناہ کے نکا لیے جار ہاتھا اور نمرہ مششدر بیٹھی اس کے الفاظ کی دھار ستدا ہے دل کو کشا ہوامحسوس کرری تھی ۔

"اسیخ بچوں کا حال دیکھاہے، بالکل بیہوں کی طرح کتنے سکتے ایس .. لگٹا ہے ان کی بھی مال مرکی ہے ۔ ' عادم کالہجہ مزید سفا کے ہو گیا۔ ' عادم .....!' اس نے نزیب کر اس کی حانب دیکھا۔ ' مما کرم سم سراتی ساتھ ساتھ ساتھ تا دہ

جانب ویکھا۔'' مما کے قم کے ساتھ ساتھ آ منہ آ نٹی کا دکھ بھی میری سانسوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ بین تو و ہراغم جھیل رہی ہوں عازم! نہ اپنے گفرینل چین ملتا ہے اور نہ بی بابا جالی کے گھر

الونسنة (1)

**Negfon** 

وه ان کی گود میں مند چھیا کر خوب رو لیتی ۔ ان سے عازم کے اس سرورو بے کی شکایت کر کے ان ہے عازم کوخوب ڈ انٹ پڑ والی \_ ووليكن آمنه آئى بھی مركئیں - كاش .....وہ نہ مرتبس، کوئی تو ہوتا یہاں میرے درد کو سجھنے والا ..... " اس نے زیر لب کہا اور گھٹ گھٹ کر رونے گئی۔

☆.....☆.....☆

اليي تاريكيال آتھوں ميں بني ہيں كەفراز رات تو رات ہے ءہم دن میں جلاتے ہیں

'' عازم، آج آپ ذرا جلدی آجائے گا۔ بچوں کاول آج ی سائیڈیر جانے کا جاہ رہا ہے۔ والیسی پر کے ایف سی میں کھانے کا پروگرام بنا رہے ہیں میانوگ۔'' نمرہ فیان پر بڑے خوشکوار اندازیل عازم سے کہدرہی ھی۔

'' اچھا کوشش کروں گا۔'' دہی سردمبری کیج میں چھپی ہونی تھی،جس کونمرہ بچھلے آٹھ ماہ ہے حبصیل رہی تھی۔

ں رہی گی۔ '' ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے، کسی میٹنگ کا کوئی بہانہیں جلے گا۔' وہ اس کے لیج کونظرانداز کرتے ہوئے ای شکفتگی ہے ہوئی۔ · \* میں بوری کوشش کروں گانمرہ لیکن بی الحال ابھی میرے یاں کچھ کلائنٹس بلیٹھے ہوئے ہیں۔'' اب عازم تھوڑ انرم کہتے میں بولا تھا۔ نمرہ کے لیے ہیں کا ٹی تھا۔اس نے خدا حا فظ کہتے ہوئے فون بند کردیا۔

آج کتنے دنول بعدای نے عازم سے باہر آ دُنْتُك برجانے كى بات كى تھى ورند ہفتے میں كم از مم دوبارتو وه سب بابرکھانا کھانے ضرور جاتے يتھے۔ آمند آنٹی بھی ان کا ساتھ دیتیں اور بھی کوئی

سکون ملتا ہے کیکن میں پھر بھی یوری کوشش کرر ہی ہوں کہ آپ ،میرے نے اور گر اگنورنہ ہوں اگر چر بھی آپ کو الیا مجھ محبوں ہوا ہے تو سوری .....! " اس کی آ دار بھرا گئی ادر آ تھوں سے ٹی ٹی آ نسوگر نے لگے۔

ملے وہ اس کے آنسو دیکھ کریریثان ہوجاتا تھالیلن آج جیسے وہ تصورینے کی انتہا پرتھا۔

'' عاشی اور فواد کی فکر تھوڑی کرے اپنے بچوں کی فکر بھی کر د۔ ان کے ایگزام بھی سریر ہیں۔'' وہ ہنوز بگڑا بگڑا سا بیٹھا ہوا تھا۔نمرہ کے الوتے ہونے دل کے مزید مکڑے ہو گئے۔ آمند آئ کے جانے کے بعد عازم کانی

یر چڑااور آ دم بے زار ہو گیا تھا۔ ڈرا ڈرای بات ير الجيزال كا متيره بن چكاتھا۔ شايد و يا چي مال كي ا تی ا جا تک جدائی کو دل ہے قبول ہی تہیں کریار ہا تھا۔نمرہ کی شکایت آمیزنظریں ایک کمھے کواس کے چیرے کی طرف اٹھیں لیکن عازم بے رخی اور سردمبری کا ایک جہاں اسے ارد کرد بسائے اس ے بالکل التعلق جیما ألى وى ريموت سے كھيلنے میں مصروف تھا۔ وہ دلبرواشتہ ی اس کے پاس ے اُنھوکراپنے کرے میں آگئے۔ بیچاس وقت ٹیوٹر سے پڑھنے میں مصروف تھے ورنہ اس کا آ نسوؤل میں بھیگا چیرہ امہیں ہراساں کر دیتا۔ دہ چپ چاپ بیڈیر آ کر بیٹھ آئی۔

عازم اس کے ول پر گزرنے والی قیامت ہے ہے نیاز خود تری کی ایک تصویر بنا بیٹھا تھا۔ اسے صرف اینے کم کا احساس تھا۔ وہ بیسوچ ہی نہیں رہاتھا کہ جس ہے دہ دل جوئی جا ہ رہا ہے دہ تو خود رونے کے لیے اس کا کا ندھا ڈھونڈ رہی ہے۔اس وقت وہ اینے آپ کو کتنا اکیلا اور تنہا محسوك كرزبي تفي اكراس وقت آمندآني بوتين تو

### مديء عقيدت

ئىنىر ي عنبر گلاب كافرش نورى منظرني تياني كي مسجد ياك زمانه وهاسطوانه رياض الجحت ني مليك كي مسجد بيارية فالميكة يكار \_ اُمت . د کھا دے ہم کو نی ایک کی مسجد قلب جھو ہے نگاه چوسنے د پواروور نې پايسه کې محد سخن تحده بدن بجده جبین سجدہ نی نیالتہ کی مسجد ونيادارو! غموں کے مارو ہے وُ کھ مداوا نی آفت کی مسجد نولكه مبارك نعيب ہوگر به جتنی گرنی آیات کی محد بہانہ کرکے ٹال جاتیں۔ وہ اپنے بچوں کے باہر گھؤ سنے بھرنے پرخوش ہوتی تھیں۔ نمرہ نے بھی بھی عام ساسوں کی طرح ان کا موڈ آف ہوتے نہیں دیکھا تھالیکن ان کے انتقال کے بعد جیسے وہ نہیں دیکھا تھالیکن ان کے انتقال کے بعد جیسے وہ نہیا بولنا، گھومنا بھر ناسب پچھ خواب و خیال سا ہوکررہ گیا تھا۔

ایک تو احا تک اتنے بڑے حاوثے نے عرصے تک ان لوگوں کے ہوش وحواس معطل رکھے۔ دومرے نمرہ پرتو وہری فسمے داری آن یزی تھی۔اس کے توسسرال کی ساتھ ساتھ میکے پر بھی قیامت ٹو ٹی تھی۔اینے بابا جانی اور فواد وعاشی كويوں اجڑا اجڑا سا و كيھ كراس كا كليجا پھٹتا تھا\_مما کے بغیروہ گھر اسے کا شنے کو دوڑتا تھالیکن بھر بھی اسے ہرروز وہاں جانا ہوتا تھا۔اس کے معصوم بہن بھائی کھبرا گھبرا کراُ ہے بلایا کرتے۔ باہا جائی کو بھی جیسے اس کے آئے سے سکون مل جاتا تھا کیکن وه ومال زیاوه ورنہیں زک یاتی تھی۔ عازم کے موڈ کی فکر بھی تو وامن کیررہی تھی۔ پانہیں کیوں وہ اس کے دکھ ،اس کے احساسات کو سمجھنے کے بچائے اس بات کو زیادہ دل پر لے بیٹھا تھا کہاس کی ماں کی موت کی اہمیت تمرہ کی نظروں یں اتنی زیاوہ مہیں۔ وہ اس کا دکھ بائٹنے کے بجائے اینے میکے والوں پر گزرنے والے عم پر زیاوہ فکر مند اور پریشان رہتی ہے۔ اسے نمرہ کا روز روز اینے میکے جانا ہے حد گرال گزرنے لگا تھا جس کا اظہار بھی طنز اور بھی شدیدخفکی کی صورت یں وہ اکثر کرتا تھا اورنمرہ جیسے جان لیوا صد مات نے پہلے ہی اندر ہے توڑ کر رکھ دیا تھا وہ مزید بگھرتی چلی جارہی تھی۔اے مجھ میں تہیں آر ہاتھا کہاین زندگی میں آنے والے اس بدترین فیزکو وہ کیتے ہینڈل کرے۔اس کے بہن بھائی ابھی

(دوشیزه (۱۵۶)

(وروانه توشین خان)

چیوسٹے نتھے، وہ اپنی مما کی موت ، ان کی جدائی کو سہار تیں یار ہے تھے۔ بابا جانی کا بلذیر بیٹر ہے مد بين ساموا، ع الكاشمام مماسكم بالحدول ع سحاوه خوبصورت کھر ایک ویران مقبرے کی طرح کلنے نگا تنما۔ وہ کیسے ان سب کونظرا نداز کر کے اپنے گفر میں سکھ سے روسکتی تھی۔ آمند آنی کاعم بھی ایک کا نے کی طرح اس کے ول میں ہمہ وقت چھٹا ر ہنا تھا۔ بھی بھی اس کا ول جا ہتا کہ وہ الیمی فینر سوجائے کہ پھر بھی اُس کی آئی کھ جی شہ کھلے۔ ایسے بیل وه فاران، جبران اور رمشا کی معصوم محبتوں میں پناہ و حوفہ نے کی کوشش کرتی۔ان کی بیاری بیاری من مونی بانوں اور حرکتوں سے اپنا ول ببلا نے کی کوشش کرتی کیکن ول کو پھر بھی سکون حبيل ماتيا فيفال

اب ایس کی بوری کوشش میدای موتی که وه. عارم کے آئن نائم میں بایا جاتی کے گھر ہوآ گے۔ وہ ایٹا درو دل میں چھیا کر عازم کے سامنے فریش نظر آئے کی کوشش کرتی تا کہ عازم کے بچنے ال میں شھونہ کی سی خبرشی کی کم بن جا گے۔ عادم آفس ہے آ کر سیدھا این ای کے کمرے میں جاتا تھا اور بیرعا دینہ اس کی اب تک برقر ار تھی۔ وہ دس پیندر دمنے شروران کے کرے مین گڑ ارتا۔ ان کے بیڈیر بیکھ ویر آئٹیمیں بند کر کے کیٹا رہتا۔ بند آ تھموں کے گوشوں سے خاموش آ نسو بہتے رہنے اور ان کمحول میں بھی وہ اسپے شریک مفرے آلسوؤں میں مراہر سے شریک رہتی۔ آمنہ آئی کی کتلی ہی یادوں کو وہ اس کے ساتھ ل کر دہرا تی لیکن ایسے موقعوں پر چیم سے مما کی تصویر ہمی اس کی آھینوں میں اُٹر آئی۔ عادم كة أسويو يتصفح وينظ بإباعالى كالراموا جيره اور فوادا ورعاشي كي آلمه بجري زكامين بهي اس يحدل

میں کچو کے آگائے گئتے ایکن اینے لبوں سے اس کا د که کا اظهار کرنا تو ور کناروه این آنتیموں کوہمی اس خوف ہے بند کر لیتی کہ مبادا تمہیں عازم ان میں جھا تک کران ہیں چھیے اس کی مما کے عم کو نہ پڑھ

آ مندآ نی کے انتقال نے عازم کو ایک دم سے کیسے بدل دیا تھا۔ وہ زم خومحبتوں ہے گندھا ہوا انسان جس کی ٹی بھورست باتوں سے اس کی زندنگی میں روشنی بلھری رہتی تھی۔ اب وہی روشنی اس کے بدصورت رویے اور طنزیہ باتوں نے جيسے بھا كرركروي تعي\_

اس دن وہ مایا جاتی کے گھر کئی ہوئی تھی فیواد کواردو کے ہیرین کچیمشکل بیش آ رہی تھی۔ بابا حالی سی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ بجوں کو اسکول نے لیے ہوئے سرامی سین آ سی تھی کہ نواد بہت نے بیثان تھا۔ وہ نواد کوکسی هعمر کی نیشر سج مجمار ہی تھی کہ مو ہائل پر عازم کی کال آگئی۔ '' کہاں ہوتم؟ میں لیے گھر فون کیا تھا۔ عاجرہ نے بنایا کہ ایم ٹی ہوئی ہوئی ہوئے ' وو کالی غصے مين لگسار ہا تھا۔

ممرہ کی تو جیسے جال ہی نکل گئے۔ عازم دن میں شاؤ و ناور ہی ٹون کرتا تھا اور آج بھی ای لیے وہ دو پہر کو بہال آ کی تھی تا کہ عازم ہے آگس ہے آئے سے پہلے پہلے وہ گھر ذالیں چلی حائے کیان اس وفتت عازم کے تون نے سارا معاملہ ہی گرم ہز

" عازم، بین بس مجھے دیر کے لیے بابا جاتی کے گھر آئی تھی۔ نواو کو پڑھائی میں تھوڑی سیاسیہ كى ضرورت تقى ئەۋە كىمراكرمغانى دىيىغالى \_ '' اسلام آیاد سته میرا دوست شنراه اجانک مجھے ہے ملنے اُس آگیا تھا۔ وہ امی کی تعزیبت



المجمأ استادا لحمظ جاوو 800/-تيركما يادول كحكاسب شازيا كازشاري 300/-غزالهطيل راؤ کانچ کے پیول 500% وبالورجك غزالة للبلااة 500/-غزال جلي راؤ اع زيلي 500/-جيون بيل بيل جائد كريس فصيحة صف خالنا 500/-عفتى كأكول المناشبين ليعيحرآ صف خال 500/-سلكني وهوب يصحرا 3/17:40 500/-مجرسليم اخر ميديا تجضند إلمن 300% وشركنيا المجالية واحست 400/-الجما مرافك 1.613 300/-120 المراجع 200/-1% ايم استدراحت 200/-خا قان ساجد بي پنيون 400/-فأروق الجحم والوال 300/-فاروق الجمم 200 300/-ورخشال الوارسديق 700/-اعجازا حرثوات آشيانه 400/-اعإزاحرأواب 500/-1/2 تأكن اعجازا حراداب 999/-تواب سنز پبلی لیشنز 92/ ا، كوچەميال حياستە بخش، اقبال روز كينى چوك را وليند ك 275555555 Ph: 051-55555276 للمارى يهينن ايناقاول شائخ

مرقا عباسكا ليزراط كريل

0333-5202706

کے کیے اپنے تمہار ہے پال ہمی آنا جا بتا تھالیکن تہیں میری ای سے تم سیے کیا مطلب تم لوگوں کا اپنا ہی غم اتنا بڑا ہے پھرمیری ماں کی موت کی اہمیت بھلا تہاری نظر وں میں کیا ہوگی ؟''اس کے کیے میں غراہ شتھی۔

وہ اس کی ہاست س کر ایک ۔لیے کو جیسے س آڈگی۔ نہیں دل کو کا ہے د ۔ پینے دا لیے جیلے تھے اس کے ۔ نمر و کا مر جائے کو دل جا ہے رگا۔ عازم نے فوان مند کر دیا تمالیکن وہ یونمی مو پائل کا ٹوں سسے زگائے ممصم پینجی رہی ۔ زگائے ممصم پینجی رہی ۔

المراجاتی کی آواز پر جیلیدوه ہوش میں آئی۔ وہ نہ بابا جاتی کی آواز پر جیلیدوہ ہوش میں آئی۔ وہ نہ جاتے ہوا ہی آئی۔ وہ نہ جالے اور بر جیلیدوہ ہوش میں آئی۔ وہ نہ جالے اور برای آگئے ہے اسے بنا ہی نہیں جالے وہ بولی تشویش ہمری نگا ہوں ہے اس کی اڑی ہوئی ہوئی رکھت کو د کھر رہے ہے ہے۔ آئی کھوں ہیں مخیلات آسو بھی ان کی زگا ہوں سے پوشیدہ شیل سے پوشیدہ شیل اس کے قام وہ اس کی کیفیست سے بید خبر آئی تھی اس کے وہ اس کی کیفیست سے بید خبر آئی تھی اس کے وہ اس کی کیفیست سے بید خبر اس کی کیفیست سے بید خبر اس کی کیفیست سے بید خبر آئی تھی اس کے لیے وہ اس کی کیفیست سے بید فی وی آئی تھی اس کے لیے وہ اس کی کیفیست سے بیا وہ تا ہوئی گئی ہوئی ہوئی اس کے لیے وہ اس کی بیفیست انقاق سے بابا جائی تھی ہوئی کیفیت جانی کی انظر وں میں اس کی بیفیست جانی کی نیفیست جانی کی نیفیست ہوئی کیفیست جانی کی انظر وں میں ای اس کی بیفیست جانی کی انظر وں میں ای اس کی بیفیست ہوئی کیفیست جانی گئی تھی۔

'' بولو نا ہینے ، کیا بات ہے؟'' وہ مزید پر بیٹان ہؤکراس کے نز دیک چلے آئے۔ '' بایا جائی .....!'' وہ لیے افتیاران کے سینے سے لگ کرر ویڈ گئی۔

" بابا جانی بین تھک چکی ہوں۔ بین مما کاغم برداشت کررہی ہوں ،آ منہ آنٹی کی جدائی سبہ رہی ہوں لیکن بین عازم کا اتنا برصورت روبہاور ایک کی خود غرض فطرت کونہیں سبہ سکتی۔ بین

(دوشين الله



مرجاؤں گی بابا جانی ، میں میرجاؤں گے۔''

آئے جیسے اس کے ہاتھوں سے مبر کا دامن چھوٹ ہی گیا تھا۔ وہ پیکیوں کے ساتھ ردر ہی تھی ادر بابا جانی اسے ایک معصوم بیکی کی طرح اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے اپنی آئھوں میں آئے ہوئے آنسودُں کو چھپاتے ہوئے اسے اسے محصار سے تھے۔

'' میری پی ایس تمہارے دکھ، تمہاری پریشانی کو سمجھ رہا ہوں ، تم کیا سمحتی ہوں ، میں تمہارے میں تمہارے نصف سے دل پر جھائی ہوئی پریشانیوں سے بے خبر ہوں؟ تم جو کچھ جھیل رہی ہو، جھے اس کا اچھی طرح سے انداز ہے۔ میں تو خودتم سے انداز ہے۔ میں بات کرناوال تھا۔''

ا واسے فقائے ہوئے اپنے کرے میں لے آئے۔ عافی بھی چاہے کامگ باتھوں میں تھا ہے ان کے یعلی ہے ان کے پیچھے چلی آئی۔ نمرہ نے آنسود س سوالیہ لیرین آنکھوں سے بابا جانی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جوشا یداس سے پھھ کہنے والے نظروں سے دیکھا جوشا یداس سے پھھ کہنے والے تھے۔

'' بیٹا! تم میری بہت بہادر بٹی ہو،تم ایک ساتھ دو محاذ ول پراٹر رہی ہو بیٹا لیکن میرے خیال میں بس تمہارے خیال میں بس تمہارے لیے انتا ہی کافی ہے۔ ابتم محرف این گرو این اور اینے شوہر کا خیال محرف این گرو، یہال پر میں ہول نا۔ عاشی بھی اتنی بری ہوگئ ہے کہ وہ اس گھر کو سنجال سکے۔ ہے نا عاشی کی جانب عاشی کی جانب عاشی کی جانب عاشی کی جانب میں سر ہلا دیا دیکھتے ہوئے کہا تو عاشی نے اثبات میں سر ہلا دیا دیکن آنسو خاموشی سے اس کے رضار پراؤ ھک آئے۔

'' با ہا جانی! میں نے اپنے آپ کواندر سے بالکل آلڈ دیا ہے عازم کی خاطر کیکن وہ کیوں نہیں پالکل آلڈ کیا ہے عازم کی خاطر کیکن وہ کیوں نہیں

**Naciton** 

میرے جذبات ،میرے احساسات کو سجھتے ؟ میں
فی اگراپی مماکو بے طرح یاد کیا ہے تو آ منہ آئی
کے لیے بھی تو نزلی ہوں ادر میرا میرہ وناکوئی دکھاوا
مہیں ہے لیکن وہ تو دکھاوے کے طور پر بھی جمی مما
کا ذکر نہیں کرتے ۔ انہیں صرف اپنا تم عزیز ہے۔
ایک خود تری میں مبتلا شخص کے ساتھ میں کمیے دن
رات بتاؤں ؟ کیے اپنی بیاروں کو چھوڑ دوں بابا
جانی ؟ ' وہ ایک بار پھر بلک بلک کررودی ۔ اب
حانی ؟ ' وہ ایک بار پھر بلک بلک کررودی ۔ اب
ساتھ دے رہی ہی دبی و بی سسکیوں کے ساتھ اس کا

''نمرہ! جبتم نے اتن پڑی قیامت کو بہہ لیا تو پھر یہ چویش جوتمہاری زندگی میں آئی ہے بیاتو ونتی ہے بیٹا! عازم اپنی مال سے بہت اٹیجڈ تھا۔ باب کے مرنے کے بعداس کے لیے سارا جہاں اس کی ای ہی تھیں ہے ہے۔ شادی کے بعد بھی اس کی این مال سے محبت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو کی کیونکہ تم تو خود آ منہ کے لیے ایک بنی کا روپ ثابت ہوتی بھیں۔تم نے ماں بیٹے کی محبت کو بٹانے کی کوئی کوشش مہیں کی لیکن اب اس کی ماں کے م کوئم نے اپن مال کے کم کے ساتھ یانٹ لیا ے جے شایدوہ برداشت میں کریار ہا۔ اس کے کے ابنی ماں کا احا نک بچھر جانا ایک نا قابل برداشت دھیکا ہے اور ایسے میں اس کو ایے سسرال دانے ایک کانے کی مانند کھٹک رہے ہیں۔ بیایک نفساتی گرہ ہے بیٹا، جےتم نے اپنی سمجھ داری ہے کھولتا ہے۔'' وہ بڑے رسان ہے اسے مجھارے تھے۔

'' نیکن بابا جانی ،آمنہ آئی کے انقال سے پہلے تو انہوں نے اس گھر کو بھی سسرال نہیں سمجھا تھا۔ ہر وفت کا آتا جانا رہتا تھا ہم سب کا۔ اب کیسے دہ اننا فرق محسوس کرنے گئے ہیں؟''نمرہ

نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔

"بیٹا، چونکہ آ منداور رہا ہیں ہے ہاہ دوئی اور وہ بجین سے ہی اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا اور پھر رہا ہداور تھا اور پھر رہا ہداور آمنہ نے سیرھن کے رشتے کو بھی اپنی دوئی پر طاوی نہیں ہونے ویاسو پہلے جیسی روثین میں سب بچھ چلتا رہا تھا لیکن اب آمنداور رہا ہہ کے چلے جاتا رہا تھا لیکن اب آمنداور رہا ہہ کے چلے جانے کے بعد جیسے اسے یہاں اجنبیت محسوں بونے گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوں بونے گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوں کرنے لگا ہے۔ ایسے میں سوائے تمہارے اسے دور دور تک کوئی ابنا نظر نہیں آرہا اور بیٹا، یہ فیز مور دور تک کوئی ابنا نظر نہیں آرہا اور بیٹا، یہ فیز مہر جائے گا اور پھر سے ناریل ہوجائے گا۔ اس میں مبر ہے اس وقت کا انظار کرنا ہے۔ "وہ اسے کانی دیرتک مجھاتے رہے ہے۔

اور جب وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے اسی تو دل پر پڑا ہوآ بوجھ کچھ کم لگ رہا تھا اور با با جانی کے کیے جانی کے کہ کو مطابق اب اسے اپنے گھر کو گوئٹش نوٹے سے بچانے کے لیے شئے سرے سے کوئٹش شروع کرتاتھی اور بیاس سلسلے کی آیک کڑی تھی کہ ۔ آج اس نے بہت ونوں بعد غازم سے کہیں باہر طلنے کی خواہش کی تھی۔

☆.....☆.....☆

کیا خبرتھی کہ خزاں ہوگی مقدرا پنا
ہم نے ماحول سجایا تھا بہاروں کے لیے
عازم خلاف تو قع شام سے پہلے ہی گھر بہنے
گیا تو نمرہ کے ساتھ ساتھ بیج بھی بہت خوش
ہو گئے۔ وہ لوگ تقریباً تیار تھے۔ نمرہ نے عازم کی
پہند کا پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ بہت دنوں بعد
اس نے ہلکا بچاکا میک ایب بھی کیا تھا اور میچنگ
دول کی بھی تھی۔ شہبو کیے ہوئے خوب

صورت رہیٹمی لا بنے بالوں کو اس نے کھلا حچھوڑ ا ہوا تھا اور عا زم ہمیشہ ہی اس کی چوٹی کھول کر بال بکھیر دیتا تھا۔

'' بیرکیا کرتے ہیں آپ؟ اتن محنت ہے ہیں نے چوٹی گوندھی تھی۔'' وہ اکثر چڑ کر کہتی تو وہ شرارت بھری ہنس ہنس دیتا۔

'' بھی میں کیا کروں، کراچی میں ایسے تو گھٹا کیں چھاتی نہیں ہیں تو ہمیں تمہاری ان ہی گھٹاؤں سے کام جلاتا پڑتا ہے۔'' وہ اس کے بالوں کواسپنے ہاتھوں مجیس لیبیٹتا ہوا کہتا اور نمرہ کے دل کے اندر بھول ہی بھول کھل جاتے۔

آج بہت عرصے بعید وہ ان بیتے ہوئے ونوں کوآ واز دینا جاہ رہی تھی۔انہیں یادوں سے نکال کرحال میں واپس لانا جاہ رہی تھی۔

عازم کی نظریں بھی بھنگ بھنگ کر اس کے خوب صورت سراپے سے ابھی جارہی تھیں جہ اس وہ اپھی طرح سے بھنوں کررہی تھی تب ہی تو اس کے چبرے کا رنگ کیٹروں سے ہم رنگ ہوا جارہا تھا۔ بیچ خوثی سے چبک رہے تھے۔ بہت دنوں بعدان کے می اور ڈیڈی انہیں پہلے جیسے لگ رہے تھے۔ نمرہ کو یوں جسوں ہورہا تھا جیسے ہرسو بہارہی بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے مہارہی بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے انگل بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے انگل بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے انگل بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے انگل بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ آئ وہ اپنے انگل بہار کے رنگ بھرے ہوئے ہیں ہوئے اپنا سیل فون میں بھی آئیج کر کے رکھ دیا تھا ور فون کو بھی آئیج کر کے رکھ دیا تھا ور فون کو بھی آئیج کر کے رکھ دیا کا موڈ خراب کر دے۔ فاص طور پر عاثی یا فواد کا کا موڈ خراب کر دے۔ فاص طور پر عاثی یا فواد کا فون فوری طور پر عازم کے موڈ آف ہوجانے کا موڈ خراب کر دے۔ فاص طور پر عاثی یا فواد کا سبب بن جایا کرتا تھا۔

''' نمرہ پلیز، مجھے ایک کپ چائے کا بنادو۔ اس کے بعد پھرچلتے ہیں۔''

Negiton

عازم نے بزیے خوشگوارا نداز میں اس سے کہا تو وہ جائے بنانے پکن میں جلی آئی۔ ابھی اس سنے الیکٹرک کیپل ال ہی کی تھی کہ عازم سے يكارف يروه جلدي ست لاؤن من جلي آئي-سائے تی مماک اسکول کے زمانے کی دوست نفیسه آنٹی کھڑی ہوئی مہیں۔وہ کافی عرصے ۔۔ دبئ میں مقیم تھیں ۔ انہیں رباب کے انقال کی خربی نہیں بھی ۔تقریباً ایک سال بعد ان کا یا کستان آنا ہوا تھا تب بہال آ کر انہیں میرخبر کی۔ وہ حواس یا خندر ہا یہ کے گھر پہنچیں تو ا نفاق ہے وہ اوگ گھر ر جبیر عقصه چوکیدار سے نمرہ کا ایڈریس لے کروہ اس کیا طرف چلی آئیں کہ ان کے ول کو اس اندو ہنا کے خبر نفے کے بعد چین ہی تیں آر ہاتھا۔ نمرہ کا دل بھی ان کو و کیو تر ہے ساختہ بھر آیا۔مما اتی شدت ہے یاد آئیں کہ دوان کے مطلے لگ کر سياه اختياررو نے لکي ۔

یہ سب کیے ہوگیا نمرہ المجھے تو اب تک یقین نہیں آرہا۔ کی جمہ وریرو لینے کے بحدانہوں نے گاوگیر آ واز بین آل ہے ہوچھا تو وہ بہتے اشکول کے ساتھ ان تو تفصیل بنائے گی۔ آ منہ آئی کے بارے بین بناتے ہوئے دوایک بار پھر روپڑی۔ آستے بتا تی نہیں چلا کہ عازم ک آئیوکر وہاں سے چلا گیا تھا۔

وہاں سے چہ جہ میں۔ نفیسہ آفتی کچھ دریہ ہینے کر چلی گئیں۔ بیچے ہاہر لاان میں کھیل رہے ہتے۔ اس نے الی مثلاثی نگا جیں عالیم کی تلاش میں ادھرادھردوڑ آئیں نیکن وہ است کہیں نظر نہیں آیا۔

"اوہ خدایا۔" ایک سے کوکسی خوف نے جسے
اس کے دل کی دھڑ کئوں کوروک دیا۔ کیا اس کی
دل جوئی، مم گسادی سب بے کارگئی۔ کیا اس کا
الے تعقیم کے لیے بچنا سنورنا خاک ہوگیا، کیا

اس تم گریا ہے۔ بھرات بے خطا آ عان سے زمین پراا پھینکا۔ وہ لرز تے قدموں سے آ منہ آ نئی کے . گرے کی طرف چلی آئی اور اس کی تو قع کے میں مطابق وہ اپنی ای کے بیڈیر آ تھےوں پر ہاتھ رکھے ہوئے لیٹا تھا۔

" عازم!" وہ اس کے سریائے آہت ہے بیٹ کی اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر بہت بیار نے آسے پکارا، لیکن جواب بین جس ب دردی سے اس نے نمرہ کا ہاتھ جھٹکا! وہ نمرہ کو دہلا وسینے سکے لین کافی تھا۔

" ' کیا ہوا مازم، کیول خطا ہور ہے ہو؟''اس کی آ واز آ <sup>آن</sup>ووکل سنتہ کھیگ گئی۔

''تمہاری ان آئی کو ہنار ہے گھر آ نے کی کیا مشرورت تھی ؟ بیجھ دیر او خوش رہنے دیا ہوتا ہو گئی کہ استان کی کا استان کی کا کا ہوتا ؟ گئی مشکلوں ہے کا گئی ہی اپنی ان کے استان کی کوشش کی کھی ۔ اپنی ان کے اپنی کو استان کی کوشش کی کھی ۔ اپنی ان کے بھا نا جہا کا تھا لیکن بجول کی فاطن کچر کھوں ہے گئے ہوئا نا جہا کا تھا لیکن تمہاری مما کا براسہ و پہنے دو خالون تجائے ان کی گھر کے ایم بیمال جہا آ نیں ۔ اب تو بیمرے ای کے گھر میں میری ای کے بچاہئے تمہاری مما کا ذکر کے ایک کھر میں میری ای کے بچاہئے تمہاری مما کا ذکر کے بیاری میری ای کے بیا ہے تمہاری مما کا ذکر کے بیادہ ہونے لگا ہے۔''

وہ کھو لتے ہوئے لیج میں اس کے دل میں اسے اسے دل میں ایسے اپنیر پوست کررہا تفا کہ وہ اندر ہے بالکل اہولہان ہوتی جارہی تھی۔

'' عادم، میری مما آپ کی بھی تو پھی گئی میں۔ بچھے درمیان میں ہے ، بٹا کر دیکھیے تو وہ آپ کی آئی ہی تو ہوتی تھیں۔ بچپن میں کتنے ناز اٹھائے ہیں انہوں نے آپ کے اور شادی کے بعد بھی آپ ان کے داماد نویس بلکہ جہیتے بیٹے کے طور پر رہے۔ آگر آئی آپ کے گھر ان کا پرسہ لیر اپر ایس کون ساگناہ ہوگیا؟' 'نمرہ کے صبط کا

Section

والن بمى آئ ال ك القول سے تيسوت كيا تھا۔ والكناهم عيال جمه عدواب آج ش نے اپنی امی کو پھھ دیر کے سلیے تم سب کی فاطر بھلانا جا ہاتھا ای لیے میں آفس ہے آ کران کے ال كمريه بين بهي أبل آيا تفاتا كدمير ... آنوتم سب کے چروں کی مستراہ ف ندختم کر دیں لیکن تمهارے کم والے مهبس أيك منت كے ليے بلى ر ہا بہ آنٹی کوئییں بھو لئے و سینتے ۔ انہیں ومار سے کھر

کو آوای میں ڈو ہے دیکھنا ہی سکون ویٹا ہے۔ بهارا سارا بروگرام خراسیه کردیا ان محتر مه کو بهال بھے کر۔ 'وہ ہے صر بھر ہے ہوئے انداز میں اٹھا ادر استے آیک طرف بٹائے اوے تیزی سے

بمكريب يبيه بإهرنكل كبيااوروه مششدري بيقهي ان كاميه نياالزام تني ره مي.

عامرام دیاره ی. " با با جان ..... نو گریمه شفه ای نمیس .. خدارا،

انین تو ورمیان میں مت لائے۔' اس نے جلا کر کہنا جا ہا گیان وہ کھی ہننے کا روا دار ہی کب بتھا۔ اتن تیزی سے یا ہر گیا تھا کہ ا سے پچھے کہنے کی مہلیت ای شامی تھی۔ وہ و ایل كاريب يربينه كردونول باتفول مين منه چهيا كر رونے کی۔ میر پروگرام اس کی مماکی بجد سے خراب موافقا ال کیے عازم نے رائی کا پہاڑ بناویا تھا لیکن اگر اس وفت آ منیر آ نٹی کی لغزیمت کے کے کوئی آ جاتا تو عازم کا بھی بیدری ایکشن نہ

سیکی باراس کے ول میں آمنہ آئی کے لیے کوئی دروتهیں جا گا بکہ ایک گلہ سامحسوں ہوا اور ووسر ہے ہی کیجے آیک اور خیال جھما کے کی طرح این کیکے دیاغ میں کوندا ، اگر اس دن اس حادیثہ جن آمنه آمنی فی گئی ہوتیں اور صرف مما کی ہی ڑے میں ہوتی تو عازم اس کی ماں کی موستہ کو بھی

ایک ایشو بنا کراس کی زندگی اجیرن کردینا که اس کے استعے اہم اور خوشیوں بھرے دن کو اپنی ویڈنگ اینورسری کووہ اس کی مما کی میبہ سیمیس مناسکنا اورکوئی بعید خبیس تھی کہ وہ ایک دو سااوں بعدوہ اے نے زبر دنتی اس تاریخ کوہٹی خوشی منالے کو کہتا جس تاریخ کواس نے اپنی مما کوخون میں لست پرت و بکھا تھا۔

نا شکر ہے؛ آ ملہ آنٹی مجھی مما کے ساتھے ہی اس دنیا ہے جلی تنگیں ۔ اسب کم از کم و وعازی کے طعنول ہے لؤنگی رہے گی کہاس میں اس کی اپنی مال کاهم بھی تو شامل ہوگا۔'' آیک بجیب طرح کا اظمینان اس شیر دل میں اتر آپالیکن دوسر بے ہی یکیے وہ اپنی اس سوج پر ندامت سے بری طرب

'' یا اللہ! یکھے معالب کروے! میں نے اپنی آ مندانتی کے لیے آئی گھٹیا بات سوچی ہمی کیے؟ اجھی کی دیریہ کہا تو ان کے چلے جانے کا و کارسہا ہی مبیں جار ہاتھااور اسبان کے مرجانے پر میں شکر ا دا گررہی ہول \_ان کی وعاوُل ، ان کی محبت اور شفقتول کا بیرسلید ہے رہی ہوں ؟''اس نے زور ز درسته اسپیغ رخسار دل کو پیپیشه و الا \_

''آ مندآ نی ا پایز به جموسه خفا مت موسیع كا .. مجيم معاف كرويل ليكن بيرسب قصور آ ي کے بیٹے کا ہے، ان کی جھوٹی سوچ نے جھے جھی

ا پھوٹا بننے پر بجبور کر دیا ۔'' وہ چیج چیخ کر رو رہی تھی کیکن پھر بھی ایک بجیب سا اللمیتان اس کے دل کے کسی کونے میں مسكرامسكراكراس سے كهدر با تھاك. آمند آئى سنے اس کی مما کی موت کواس کے لیے ایک طعنہ بنے 







# والق عرفي عسادا سا مدن

بیٹے بیا یک بہت تلخ حقیقت ہے کہ شادی کے بعد بیوی جنتی بھی محبوبہ ہو گروہ شوہر کے ہاتھ میں پکڑے تراز و کے جس پلڑے میں جا کر بیٹھتی ہے۔ وہ پلڑا بہت ہلکا ہوتا ہے۔ دوسرے پلڑے میں سسرال والے ہوتے ہیں۔وہ پلڑا بہت بھاری ہوتا ہے۔اورکی سال تک.....

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرواروں کی فسول گری ، ایمان افروز ناول کا حیک وال حصہ

بال شرارت ہے بھیردیے تھے۔ '' مان جا کیں نال ..... مانا کہ غلطی میری ہے۔ مگر اب منا بھی تو رہی ہوں ..... چلیں کان پکڑتی ہوں۔'' اس نے جھٹ کان بھی پکڑ لیے۔ عبدالعلی نے ناگواریت میں مبتلا ہوکراس کی رہ غیر شجیدگی رہ سخر ہ پن ملاحظہ کیا تھا۔

'' أووف ..... كر بهى دين معاتى كا اشاره ..... كب تك يونبى ربول ..... ' تب عبدالعلى نے ايك دم سے اس كى چوڑيوں سے بھرى كلائى جھيٹ كر ديوج كى تقى۔ اور اپنى سرد نظريں اس كى آئكھوں ميں بے رحى كے تاثر سميت گاڑھ ديں۔

اسیت و رهاری اسیت و رای اسیت و رای اسیت و رای اسیت و رای اسیت در اسیت در اسیت در است در است است گلورتار بار است کا ندحر کت است در است کا ندحر کت است کا ندحر کت سیست و و میس وط جوار قدر نے فی الفور کردن نفی میں مشروط جوار قدر نے فی الفور کردن نفی میں

''نہیں جاؤں گی۔اس وقت تک جب تک آپ مجھے معانف نہیں کرتے۔''اس نے دھڑ لے سے مان سے گردن اکڑ اکرصاف انگار ہی نہیں کیا باکہ جزید اس شان تمکنت سے گویا ہو گی تھی۔

ان کے بت کو ہٹا کر دیکھیے صاحب! انا کے بت کو ہٹا کر دیکھیے۔ ایک نازک حسین اور بیاری می لائی معذرت کررہی ہے آپ ہے۔ ' اس نے ای معذرت کررہی ہے آپ ہے۔ ' اس نے گئوں کے مان شوفی اور اعتباد ہے گئیت اس کے گئوں کے گرد باز و پھیلاتے ہوئے چرہ و ہیں نکا کر ایسی فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ گویا اس مرتبہ وہ ہرگز نہیں نظر انداز ہرگز نہیں نظر انداز کر سکتا۔ اس کا بیا مان بیا عقباد کچھا تنا ہے جا بھی مسین تر روب اس کی بیان جا بھی خضب بیناز وادابیہ پیش میں تر روب اس پر بھی خضب بیناز وادابیہ پیش رفت سے مدالعلی تو جسے حرکت کرنے کے قابل رفت سے بیناز وادابیہ پیش رفت سے بیان تو جسے حرکت کرنے کے قابل رفت سے بیناز وادابیہ پیش کے بین بین رفت سے بیناز وادابیہ پیش رفت سے بیناز وادابیہ ب



ہلائی۔

ا دل لو چاہتا ہے اتنا ماروں کہ .....ا عبدالعلی نے داخت پیمے۔قدر لے تیم سے اسے دیکھا۔آ تکھوں میں تی چکی تھی۔وہ ایک دم زمیلی

میری نظرد بوانی بس تم تک عبدالعلی ہوئے سے اس دیا۔ گھراس کے بالوں کی لٹ آگشت شہادت پر کپٹی اور ماکا ساجھنگا م

باتين يكالى بسيتم تك

" اگرتم آج کی رات مجھے ناراض رہتے دیتی۔ جھے ایسے نہ مناتی مکنیں کرکر کے ..... تومیں ج کی ترہیں شورٹ کرویٹا اس رات کو ہر با ذکر نے کے جرم میں ۔ 'وواس میں محوتھا۔ مکن تھا۔ مست تھا۔ قدر ہوئے سے مرشاری سے بینے تھی۔

الرآب آب آب کی رات جھ سے ند منتے میں خود مرجاتی ہے ، دکھ سے ، کی سے ، عبدالعلی سے ، کی سے ، عبدالعلی سے اس کے گرد ہاز وؤں کا حلقہ مزید تنگ کرد ہا۔
د شکر ہے تم نے معافی ما تک لی۔ ورند ماری سات جی گل خان کے گھر پر بسر ہوئی

رات کی طرح تیمیکی اور به روان ره جاتی - خ بناؤی .....نم آج اس مند زیاده تهاری نمبیل لگ ربی تعییں به جننی اس راسته .....جنبی تو دل انتا به ایمان هوگیا تفاین وه نهااور قدر گلالی برخی جلی کلی

" لیکن آپ آج شروراس رات سے زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ جبی میں آپ کو ہر صورت منا لینے برآ مادہ تھی۔" دو ہمی تو عبدالعلی کی بھی الیمی اس کی آئسی پیں شامل ہوئی تھی۔

الریب کرفع کرنے کے باوجودووان کے ماتھ کی رہی تھی۔ سیٹے ہیں چھوٹے مونے مونے ماتھ کی رہی تھی۔ سیٹے ہیں چھوٹے مونے ماتھ وہ جب ماتھ وہ جب کرا ہوں کے ماتھ وہ جب کرے گئے ہاتھوں چیروں کے ماتھ وہ جب کرے گئے ہاتھوں چیروں کے ماتھ وہ جب ہوچکی تھی۔ اس نے گیرا مالس مجرا اور گوری شفاف کلا تیوں اور ہاتھوں پر 'وجود تفش و تگار فرائی فرائی ہوگا۔ دیکھی۔ ویکھی جانے گئی جانے گئی جانے گئی جانے گئی ہا اور کوری فون کی جل پراس نے چونک کرانگریں اٹھا کیں۔ دیکھی۔ عبداللہ لے جوانی مرو آ و محری۔ سلام کا جواب دیا اور خیریت وریا دیت کی تھی۔ عبداللہ لے جوانی مرو آ و محری۔ سلام کا انہوں دیا اور خیریت وریا دیت کی تھی۔ عبداللہ اللہ النام کا انہوں مقا۔ مرائی تھی۔ حوال دیا اور خیریت وریا دیت کی تھی۔ حوال دیا ان اتباع کا لہدرم تھا۔ مرائی آھا۔ مرائی آھا۔

" کیا ہور ہاتھا جنا ہے!" وہ مسکرایا۔ " نماز پڑھنے گئی تھی۔" امناع کی سنجیدگی کا ہتوزوہی عالم تھا۔ "کل اس وقت تم یہاں ہوگی ..... میرے

پاس میرے ساتھ اور ..... '' '' آ ، آ پ اس وفت کیا کرر ہے ایں اکا اس ہو جان سب ٹھیک ایں .....؟'' اس کے رومیوٹک

(रिश्वक्षीया



موڈ ہتے خاکف ہوتے انہاع نے کھیرا کراس کی باست قطع کی ۔ کو یا وصیان بٹانا جایا۔عبداللہ نے ساف محسول کیا۔ جبھی آ ہ بھری تھی۔ بہت الصور کے جلوے ہیں بیں ہول

جدانی سلامت مزے آ رہے ہیں ا تباع د مک کی ۔ پچھ دمیر تک اس نے خو د کو سنهالاتعاله كجرقدر يحوصله كيابه

'' میں نماز پڑھلوں ..... لیٹ ہور ہی ہے ۔'' مبرالله في جوا بالسامخورسانس تعينجا \_

'' آخ کی رات بہت کمی ہے بار! بہت اکتا ديين والى .....كب صبح بهوكى - كب دن و علے كا كب كل كى رات آئے كى۔كبتم ميرے ياس ہوئی۔کب میں خود پررشک کروں گا کہ....! ال پرحرام ہیں تم دوراں کی ہمخیاں جس کے نصیب میں تیری زلفوں کے سائے

''کل میں دنیا کا سب ہے امیر شخص ہوں گا . تان ابتاع!'' وو اس کی تائید جاہتا تھا۔ جو حجاب کے مارے اس ہے ہوتیں علی تھی۔ وہ خفت زوہ ی بخو سب کی میتی رای ۔

" بارتم بھی کھ بولو .... " عبداللہ نے لکار کر

ائے چونکا دیا۔ ''پلیز .....اا'' وہ سلجی ہوئی۔عبداللہ نے مرامتاسفانه سائس بحرابه

" او کے ..... آج چلا لوائی ،کل ہمارا دن ہوگا۔ اماری من مانی ہوگی۔' وہ مطبہم ہوا تھا۔ الناع نے کھبرا کرفون بند کردیا۔ نماز بیل مشغول ہو کی تو جیسے باتی سب بھول تمیا۔ دل یے حد گداز ہور ہاتھا۔ بیاس کی اس کھر بیں آخری عشایک نماز تھی۔ دعا کے دوران بھی آ تکھیں بار بار ہملیتیں ر ال عندا سے تیری .... اصلاح اور رہنمائی

ما گُلّتے رہے کے بعدای نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز تہہ کرنے اٹھی تو لاریب کو اپنا منتظر یا کے حیران رہ کی تھی۔۔

" المال آب جاگ دای بیل اب النگ .....؟ ' أَ اللَّ بُ عِلْمَا لا مِكْهَا اور النَّ بِي باتھ تھام كرآ تھوں تے لگائے۔

' آپ بھی تو جاگ رہی ہو بیٹے! بس دل کیا آج اپلی بٹی کے ساتھ کچھ یا تیں کروں تو جٹی آئی۔' انہوں نے ثم آلود آواز پی کھتا ہے ساتھ رگالیا تو اتباع کی آئٹھیں ہے اختیار چھلک منی تھیں ۔ کچھ کے بغیرہ وان کے کا ندھے پرسرتکا كرساتحة لگ كے بيٹھ كئیا۔

'' میں بابا جان کوسب سے زیاد ومس ٹروں كَى امان أنّا بِإن كالهميشه بهت خيال ركھيے گا۔" اس کی آ داز پھیگ رہی تھی ۔ لاریب نے اس کا ما تفاچو ما تھا۔ سر مہلایا۔

'' کہنے کی ضرورت کمیں ہے جان! سب ہے لیمتی سرمامیہ ہیں وہ ہمارا۔'' انہوں نے ڈھارس دى تھى ۔ا تباع البين ديجيتى راي \_

'' عبدالله جننے خوش ہیں اماں! جمھے اتنا ہی ؤ ر لگ رہاہے۔ جہاں تک میں نے محسوں کیا ہے وہ بہت شدت پیند ہیں۔الی شد تنب بھی بھی وائمی اور یا نیدار کہیں ہوتیں۔ آپ دعا کیجے گا کہ میں اید جست کرسکوں۔ انہیں اسپنے رئیک بیں رنگ سکوں نہ کہ ان کے رنگ میں رنگی جاؤں۔'ا لاریب اس کی بات سنتی سیدهی ہو مبیثی تھیں۔ اسے محبت سے دیکھا چرزی سے سمجھانے کے ا نداز میں کو یا ہوئی تھیں ۔

" آ ب جس رنگ میں رائی ہو بیٹے بے اللہ کا رنگ ہے۔ بھی پیارارنگ ہے بلاشہ ..... مرحمہیں ایک بات یاد رہنی ہے۔ صبر بڑھایا تو جاسکتا

الدورسينره (110

لگتی۔ اور میں بھی نہیں جاہوں گی کہ میری بیٹی کو خداننخواسته معمولی سامھی دکھ پہنچے۔ کیونکہ بیٹے بیہ بھی ہے ہے کہ مرد کے ساتھ تو ضرف ووعورتوں کا رشتہ ہوتا ہے۔ایک وہ .....جس کیطن سے وہ جنم لیتا ہے۔اور دوسری وہ لڑکی جواس کے وجود ہے و نیا میں آتی ہے۔ باتی تمام عور تیں تو سورج کی روشیٰ کی مانند ہوتی ہیں کچھ در مرد کی ذات اس میں گرم اور روئن رہتی ہے۔ اس کے بعد اندهیرا جها جاتا ہے۔اندھی رات کا اندھرا ..... تا بنا کی عورت کی وفا ..... ایتار اور محبت میں مضمر ہے۔ جتنا ایٹار محبت اور وفا ہوگی وہ اتنی ہی زیادہ مرد کے دل کے قریب رہے گا۔ مرد بھی بھی ہے پیند نہیں کرسکتا کہ اس کی ذات پر کسی دوسرے فریق کوا ہمیت دی جائے۔وہ دوسراعورت کا باپ بھائی ہی کیول نہ ہو .... بیٹے تم آج سے پرائی ہورہی ہو تو سمجھ لو ..... ہم سب سے حقوق تم پر معاف ہوئے اور شوہر کے شروع ..... اگر شوہر این زوجه کوریتهم بھی دے کہوہ اپنی والدہ ہے کہیں ملے گی جائے صورت حالی بیابھی ہو کہ اس کی مال مركبوں ندجائے تو بيوى كوگھرے شوہركى اجازت تے بغیر قدم نکا لئے کا حکم نہیں ہے۔ بیشر نیعت ہے ہاری۔اللہ نے شوہر کے استے حقوق رکھے ہیں۔ مزیدیه که اگرشو هر بیوی کو پیتهم دے که وه رات بھرا ہے پیکھا حجاتی رہے تو بھی عورت کو انکار کی عال نہیں \_ میں جانتی ہوں .....میری بینی سیسب باتنس جانتی ہے گر وہرانے کا مقصد ماد دہانی ہے۔ان بالوں کی اہمیت واضح کرناہے۔ '' آپ فکر ندکریں اماں! میں انہیں بھی بھی کسی بھی قشم کی شکایت کا موقع نہیں ووں گی۔'' ا تباع محایب آمیز اندازیس سر جھکائے میں رہی تھی۔ آ ہنگی ہے بولی تھی۔ لاریب نے مسکرا کر

ہے۔ سکھایا ہیں جاسکتا۔ صبر سکھنے کے لیے عبر کرنا

پڑتا ہے۔ صبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ مفہوم کتابول

سے پڑھایا تو جاسکتا ہے۔ بینے تقویٰ سکھنے کے
لیے تقویٰ کا کھٹن دشوار داستہ طے کرنا پڑتا ہے۔
اور یہ دبی کرسکتا ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوا۔
مطلب کسی کو ہا تک کر ...... زبر دہتی دین کے
درگزر ہے۔ معانی ہے۔ یہا یہ جھیا دہیں جواثر
میں بہت تا ثیر رکھتے ہیں۔ مہمیں بھی انہی
ہتھیا رول سے خود کو آ راستہ رکھنا ہے۔ دعا کرنی
ہتھیا رول سے خود کو آ راستہ رکھنا ہے۔ دعا کرنی
ہیں بہت تا ثیر رکھتے ہیں۔ مہمیں بھی انہی
ہتھیا رول سے خود کو آ راستہ رکھنا ہے۔ دعا کرنی
ہیں نے کہیں بڑھا تھا۔
ہیں نے کہیں بڑھا تھا۔

میں نے کہیں پڑھاتھا۔ بیٹے میدا کی بہت سلخ حقیقت ہے کدشادی کے بعد بیوی جنتنی بھی محبوبہ ہو مگروہ شو ہر کے باتھ میں پکڑے تراز و کے جس پکڑے میں جا کر بیٹھتی ہے۔ وہ بلز ابہت ملکا ہوتا ہے۔ دوسرے بلڑے میں سسرال والے ہوتے ہیں۔ وہ پکڑا بہت بھاری ہوتا ہے۔ اور کی سال تک بھاری ہی رہتا ہے۔ کیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ بیوی کی برداشت صبر کی بدولت میر پلزا بھاری ہونے لگتا ہے۔ پھر سسرال والوں کے بلزے کے برابر آتا ہے۔ پھر اس ہے بھی بھاری ہوجاتا ہے۔ پھر ہمیشہ بھاری ہی رہتا ہے۔ قضا میں معلق نہیں رہتا۔ زمین سے لگار ہتا ہے۔لیکن تواز نہیں کھوتا۔ بیکام صرف اور صرف عورت کا صبر کرتا ہے۔ برداشت کرتی ہے۔قربانی کرتی ہے۔اس بات کو ہمیشہ مجمانے كامطلب يتجفى تهيس كه عبدالله يا بهائى و بهمائى جان میں ہے مجھے کسی کی بھی جانب ہے تمہارے ساتھ برسلوک یا ہے انصافی کا خدشہ ہے۔تم من جاہی • ہو۔ لاؤلی ہو، اس کے باوجود اگر عورت میں المارين المين ورئيس

اس کا روش چہرا محبت سے ویکھا پھر اس کی آس بھوں کو چوم لیا تھا۔

'''الله میرنی بیٹی کا نصیب بھی اس کی صورت جیسا تا بناک رکھے ہمیشہ آمین '' انباع کی ملکیں جھکی ہوئی تھیں ۔ کرز نے بھی لگیس ۔

'' آپ آج یہاں سوجا تیں اماں! میرے ساتھ۔۔۔۔'' وہ ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے ان کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی۔ لاریب نے پکھ ہیں کہا۔
اپنا ودسرا بازو بھی اس کے گرو لیبیٹ دیا تھا۔
وونوں خاموش تھیں۔ دونوں کے ول اک ساتھ وطرک رہے ہے۔۔ دونوں کی آئیمیں بھیگ رہی معین نے گئے۔ کا احساس دونوں کی افسردگی کا اعساس دونوں کی دو

(میں تو بن گیا ہوں۔اور تو میں بن گیا ہے۔ میں تن ہوں اور تو جاں ہے۔ بن اسکے بعد کو ئی نہ کمے کہ میں اور ہوں اور تقیا در ہے )۔

'' یار نماز قضا ہوجائے گی کیا کرتی ہو؟'' عبدالعلی جاتے جاتے اس پر تنا کمبل تھنچ کر زمی سے جھنجلایا تھا۔

'' اٹھ رہی ہوں بس ..... ڈ ونٹ وری ''اور

عبدالعلی واقعی بے قکر ہوکر مسجد چلا گیا تھا۔ گر جب
حب عادت نماذ کے ساتھ جو گگ کر کے بھی
لوٹا۔ تو اسے ہنوز بستر میں سوتے باکر غصے اور
جھنجلا ہٹ کی شد بدلیراس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ گر
کچھ کہتے کہتے تھم گیا تھا۔ اسے لاریب کی ایک
ایک بات یاد آئی۔ جوانہوں نے پرسوں ہا کھوس
اس سے شیئر کی تھی۔ اپنی زندگی کا اک اک

" کیا شک تھی ہے! کہ میں بہت لادین تھی۔ بالکل اندھی ۔ ایش ایسا تھالہاں بھی کہتم اب بھی تصور نہیں کر سکتے ۔ گر پھر اللہ نے ہدایت کے لیے چنا تو عبدالغنی کو میر نے تھیب میں لکھ دیا۔ جو بھی ٹو کتے نہیں تھے۔ جو بھی منع نہیں کرتے ہوا ہے میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو بھی منع نہیں کرتے ہیں ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں منز ور من افغال کہ بیمل من منا بیا ور فیل اور مضبوط بنایا تھا کہ بیمل منا افغال کہ بیمل منا ہوتی گئی۔ قدر ۔ ۔ ۔ کہ علی افغال کہ بیمل عادات اور مزاج کے بیمل بھی جو جیسا ہے۔ اللہ نے اک اور عبدالغنی اور لاریب پیدا کے بیمل عبدالغنی کو پھر موقع ملا ہے کہ وہ افزاب کمالے۔ جنت موقع ملا ہے کہ وہ گواب کمالے۔ جنت موقع ملا ہے کہ وہ گواب کمالے۔ اور بیرضا نرمی موقع ملا ہے۔ اللہ کوراضی کرلے۔ اور بیرضا نرمی موقع ملا ہے۔ کہ وہ گواب کمالے۔ اور بیرضا نرمی موقع ملا ہے کہ وہ گواب کمالے۔ جنت میں ہے۔ اور میں موقع ملا ہے۔ کہ وہ گواب کمالے۔ اور میں مقمر میں موقع میں ہوگا گیا ہے۔ اور میں مقمر میں میں ہے۔ "

لاریب کی الفاظ کی بازگشت ہے اس کے ذہن کے ایوانوں میں اتری تھی۔ اور جیسے اندر کا اشتعال وھیما پڑتا گیا۔ چہرے کے ستنے ہوئے عضلات معمول پر آئے تھے۔ وہ آ کر بستر پر اس کے مقابل لیٹا تو ہاتھ بڑھا کر قدر کے ریشی بے حد سلکی بالوں میں بی خساد ہے۔ اس کالمس قدر کے حد کی اثر رکھتا تھا۔ جبھی اس نے آ تھے میں کھول ویں تھیں۔ شرکیس نظریں و کمتے محال .....





وہ جیسے ہنوز اپنی محرز دہ نظروں کے حصار میں قیو. تھی۔عبدالعلی نے جھک کرسائیڈ سے الارم کلاک اٹھا یااوراس کے سامنے کردیا ۔

'' اب اٹھ جاؤ ہمہیں تیار بھی ہونا ہے اور امال ناشتہ نقر بہا کمل بنا چکی ہوں۔' قدر کو یکدم جھٹکا لگا تھا ٹائم دیکھتے ہوئے۔ اس نے گھرا کر بوکھلا کرعبدالعلی کودیکھا اور خفت و خالت کے شدید احسان سمیت سرخ پرنے گئی۔

''نماز ...... فضا ہوگئ ہے علی ....''اس کا اہجہ متاسفانہ تھا۔عبدالعلی نے مہراسانس بھرایا۔ ''وری عبدالعلی! ائندہ انیا نہیں ہوگا پرامس ۔''اس کی خشنہ ہوتھی۔

المام صرف ال وجديد شرمنده موقد ركد ميں نے تهميں نماز كا كہا تھا ..... جبك الله كا زيادہ حق بيار انسلى كى بيجائے تعلميں اس كى برواہ مو، اس كى نار انسلى كى ..... اس كے خوف كى يـ '' عبد العلى كا الجيدوا لداز ناصحانہ تھا۔ قدر چند لمحول كوساكن رہ الجيدوا لداز ناصحانہ تھا۔ قدر چند لمحول كوساكن رہ الجيدوا لداز ناصحانہ تھا۔ قدر چند لمحول كوساكن رہ وفيالت كى تقى۔

'' ٹھیک کہا آپ نے ۔۔۔۔ معالیٰ آبھوں ''

مانگتی ہوں ۔''

'' بالکل .....اور اللہ جَبْتُر معاف کرنے والا

ہے۔' عبدالعلی مسکرایا تھا۔ اوراس کا سرتھیکٹا اٹھ

ر باہر جلا گیا۔ فدر کیٹر ہے اٹھائے واش روم
بیں گھس گئی۔ نہا کر باہر آئی تو انتاع کواپنا منتظر
بیا کر بے ساختہ جھینپ گئی تھی۔

''ماشاءاللدا بہت چیک رہی ہو۔ میں اندازہ کر سنے آئی تھی۔ بھائی جان سے سلح ہوئی۔''اس کا انداز شرارتی تھا۔ فذر کی شرکمیں مسکان مزید شہری ہوئی۔ جھتک کر بال تولیے سے آزاد کیے اوران نے آئے اور کھا۔

نے گھورکرا ہے ویکھا۔ '' چلوکوئی ہات نہیں ،کل بنا دینا۔ یہ اُنر ، کل تک اُنر جائے گی۔'' وہ سکون سے کہہ کر برش اٹھائے بال سلجھانے میں مگن ہوئی تھی۔ جبا۔ انباع کا شرم سے برا حال ہوکررہ گیا تھا۔

'' اب کیا بتاؤں میں ، بس رہنے دو۔شرم

آربی ہے۔"اتاع بھی شرارت پراتر آئی۔قدر

"ٽو پ*ھر*کيااندازه کيا؟"

'' باتیز ..... بهت زیاده پدتمیز موتم یا وه اتنا حجینی تقی که اسے مار نے کو لیکی - فدر کھلکسلا کر بنس پیری-

''کہاں بھاگ رہی ہو بار ..... میں بہر حال عبداللہ صاحب نہیں ہوں جو تمہارے چھلے چھڑا وول ۔'' وہ ہنوز شرارت پر آ مادہ تھی۔ اتباع کا شرم اور کوفت ہے براحال ہونے لگا۔

'' تیکی تو جھے لگتا ہے تم نے میرے بھائی کے جس بھی چھڑ وائے ہوں گے۔' وہ جھنجلا کر بولی انو قدر زورے بنس دی تھی۔ پھر آ ہ بھر کے بولی تھی۔

" کہاں ایسے نصیب مبرے .... محترم نے رارت وہ طبیعت صاف کی کہ بتائیں سکتی .. زندگی تجربھی اٹنائیس تزیی ہوں گی جنٹی منتیں رات کروالیں ۔ساری شرطیں منوالیں ۔ تب منہ سیدھا کیا۔ بڑا ہی اُن رومیلئک بندہ ہے شم ہے ..... ' اس کا انداز صاف مصنوعی تھا۔ انبارع نے کاند بھے جھٹک و یے۔

" بجھے اتی برردی نہیں ہو سی تم ہے .... بی



Registern.

کوز حالات بگاڑ ہے بھی تم نے ہی تھے۔' قدر کی آئیسیں پیسٹ می گئیں تھیں اس طوطا چیشی پر، پھر سردآ ہ مجری۔

" کیا فکوہ کرنا ..... یارتم بہن بھائی ہو ہی ایسے رو کھے خشک اور سرو ..... البتہ عبداللہ بھائی سے ہمدرد کی ضرور ہے۔ بیچارے وہ بھی میرے جیسے .... ہے بس لا چار ہوں کے تمہارے سامنے تمہاری مرضی کے تالع جیسے میں تمہارے بھائی حان کی شکل کے زاویے گئتی پر کھتی رہتی ہوں۔ " مسکرا ہمت ضبط کرتی وہ شریر انداز میں مسلسل شکونے جیموڑ رہی تھی ۔ انباع کا چہرہ البنہ دیکئے

اکسی اتھا۔

الفرائی ہے فاصی محرم کے متعلق ، ہرگز السے شریف نہیں۔ جب من انی پراتر نے بال قو استی شریف نہیں ۔ جب من انی پراتر نے بال قو استی کی پرواہ نہیں کرتے ۔ وہ چھو غصے بیل پچھ جذباتیت میں کہ گئی تھی ۔ محر قدر کے چبرے پر سطیتے جیرانی ، سے بالفنی اور پھر خوشگوار بیت کے تاثر کو و یکھتے کیدم اپنی قلطی کا احساس جاگا تو سیمٹائی ، گڑ برائی وہال سے بھا گئے کوشی کہ قدر نے سیمٹائی ، گڑ برائی وہال سے بھا گئے کوشی کہ قدر نے بیافتیار نیک کرائی وہال سے بھا گئے کوشی کہ قدر نے بیافتیار نیک کرائی وہال سے بھا گئے کوشی کہ قدر نے شریک کرائی وہال سے بھا گئے کوشی کہ قدر نے استی استی جمعتی نظروں سے اسے است استی جمعتی نظروں سے اسے استی جمعتی نظروں سے اسے استی کے کہوں ہے کرد کی کھنے گئی۔

رو بن رویسے ور سے استفسار کیا۔ اتباع کی جان کی کھاکھلاتے کہ میں استفسار کیا۔ اتباع کی جان پر بن آئی تھی۔ پر بن آئی تھی۔ نظریں چراتی ، حجاب سے سرخ پر تی وہ ہے جد پیاراروپ لیے سامنے تھی۔

'' بیخونہیں '''' آتاع کوفت آ میز مجاب سے جمعنوال کر ہولی۔ نظریں انوز جار کرنے سے انگری اور اسے بلدم انگیکا رای تھی۔ قدر زور سے انسی اور اسے بلدم بازؤں میں بھرلیا۔

📲 😘 شاوی کے لیے ایسے ہی منایا ہوگا نا انہوں

نے .....غیرمہذبانہ وسمکیاں دے کر ....من مانی کے علی شہوتوں ہے .... ہے نال ....؟ وہ اس کا جہاب آ میز کتر ایا ، جھنیا ، شیٹا یا ہوا روپ نظروں بیل آ میز کتر ایا ، جھنیا ، شیٹا یا ہوا روپ نظروں بیل آول رہی تھی ۔امتاع کا شرم ہے چہرہ تیخ لگا۔
کچھ کے بغیر وہ اس کا حصارتو ڈکر فاصلے پر ہوئی۔
میر کھومت .....اور اپنا کا م کرو مجھیں۔ ' وہ اسے ڈانیف رہی تھی ۔قدر نے مندلاکا لیا۔

'' ویکھو ارا ہمارے میاں صاحب کو ...... ہجائے اس کے تیاری میں مدود ہے۔ خود غائب ہوگئے۔ ارے فلا کم لڑکی تم ہی ڈک جاؤ ہو کھ در کو ..... جھے ناشتے کی بمبل پرتم ہی نے ہے جانا کہاں میں ایک رات کی دلبن اسلی آئی آئی اچھی لگول گی ہما اسسا' بال سلیما کر عاجت میں آپ استاب لگاتی دہ مصنوی احتجان بلند کر رہی تھی۔ اتباع نے اس کا داد یا ساتھا اور گہر اسائس مجرا۔

ایک رات کی دلین یا ایک رات کی دلین یا ایک رات کی پی .....! جس ہے چانا محال ہے۔ رکو ہیں عبدالہادی انگل کو جیجتی ہوں۔ گود میں اُٹھا کر سہبیں ناشیقے کی میز پر لا کیں گے۔ بھر تو بردی اچھی لکو گئم .... انتاع نے ایک طرف ہے اے شروہ بھلاتھی کہ یروں پر یالی شرمندہ کرنا جاہا۔ گروہ بھلاتھی کہ یروں پر یالی پڑنے ویتی۔ بجائے خاموش ہونے کے الٹا دائنت نکا لیے شروع کردیے۔

و فی فی سیس کردیا نا اینے ان رومیلک ہونے کا شہوت فراہم۔ ارب ہوتو ف لڑک اگر ایسا احسان کرنا ہی ہے تو میرے پایا کو زحمت و بینا احسان کرنا ہی ہے تو میرے پایا کو زحمت و بینا کو تیج وو۔ اس طرح ہماری یہ حسرت بیزری ہوجائے گی آیک اگر میں کی سین کی سیس ورنہ محزم سے تو تو تو تی تو تی تیبیں۔ بیری خوا می مواقعا کہ انبیا شا ندار مظاہرہ ہوا تھا کہ انبیا شا ندار مظاہرہ ہوا تھا کہ انبیا شا ندار مظاہرہ ہوا تھا کہ انبیا شا عمار نے بی خفت و خجا است سے سرن پڑی تھی۔ ادر

(रिश्वरीका)

متاسفاندا نداز میں سرجھتکتے اے گھور نے کا فریصہ انحام دیا۔

انجام دیا۔ '' برتمیز ..... ہالکل بے شرم ہو۔ تم سے سدھرنے کی تو قع نہیں رکھنی چاہیے۔'' وہ جھلاتی ہوئی دروازے سے نکلی تھی۔ قدر مسکراتی حملگاتی ہوئی کا نوں میں بندے پہن رہی تھی۔

☆.....☆.....☆

میدن بہت مصروف ہنگاہے اور افرا تفری کا تھا۔ ولیمہ کی تقریب اور اتباع کی پارات ایک ساتھ تھی۔ قدر سلور کلر کے انتہائی شاندار لیاس میں ایباروپ لیے تھی کہ نگاہیں چندھیار ہی تھیں اس کی جھمگاہی کے سامنے اس کے برعس عبدالعلی کی تیاری بہت سادہ ونفیس تھی۔سفید کھدر کا عام سا شلوارسوٹ اس پرسیاہ ولیس کوٹ اس کے باد جود وہ جیسے یکدم ہر کسی میں نمایاں ہوگیا تھا۔ آری کے میئر اسٹائل کلین شو ..... بوی بردی سحر طراز آ نکھوں میں موجود رہنے والے مرخ ڈورے جو اس کی آئمھوں کو د<sup>لکش</sup>ی وخوبصورتی کو بے تھاشا حسین بنا کر وکھاتے تھے۔ اس پر ان میں کبی سنجیدگی متانت اور بردباری..... وه مروانه وجاہتوں کا بہترین شاہکار تھا۔غضب کی دراز قامت اور کسرتی وجودوہ تمام تر ساوگ کے باوجوو بھی نمایاں تھا۔ تھٹھ کا وسینے والی پر سنالٹی کے یا عث ..... انتاع کا آج کے ون کا لباس اسکانی بليوككر كانضا اتنابيش قيمت كهلباس كو د مكيي كربي ول خوش ہوا جاتا تھا۔ اور جب وہ انتاع کے ترشے ہوئے مومی سرایے پرسجا تو چھے معنوں میں حمویا قیمت وصول ہوئی تھی۔ وہ **یار** رہیں جانا چاہتی تھی۔جبکہ عبداللہ کی خواہش تھی وہ یارلر ہے تیار ہو۔ خاصی بحث و تکرار کے بعدوہ بہت ساری شرائط پر بارلر جانے پر آمادہ ہوئی تھی۔ بغیرتھریٹر

اور بالوں کی کننگ کے محض میک اودر کے لیے۔ عبداللہ نے گہرا سانس بھرتے انہی شرائط پر صبر کرنیا تھا۔

" فی ہے ہے قدر اتم انہیں کہووہ ایسے ہی تیار ہوجا کی ۔ ویسے بھی انہیں تھریڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس نیٹ اینڈ کلین ہے۔ بال بھی کٹنگ نہ ہوں گے تو اچھے گلتے ہیں۔ "چونکہ اتباع نے قدر کے سامنے بات کرنے یا پھر اس موضوع پر بات کرنے سے انکار کردیا تھا۔ جبی قدر کو ریکام کرنا پڑتا تھا۔ عبداللہ کے جواب پر دہ مسکراہٹ و باکرانتاع کو تکنے لگی تھی۔

''بہت خوب! چلیں بہتو میں اجاع ہے ہی ہو جہاوں گی کہ آ ب نے کب اے اتفاقریب ہے اور تفصیلی دیکھا کہ چہرے کے نبیث اینڈ کلین ہونے کا بھی پتا چل گیا اور بالوں کی خوبصورتی کے بھی راز کھل مجے ۔ جبکہ تحرمہ ہر وقت لین کمٹی رائتی ہیں ۔ آ ب بس بیذ راغور ہے س لیس کہ ۔ بھائی ہیں ۔ آ ب بس بیذ راغور ہے س لیس کہ ۔ بھائی ہیا در کو برا لگ سکتا ہے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے بیا در کو برا لگ سکتا ہے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ۔ اور ہم ایس کی بردی ہوائی ہوں میں ۔''

نازے گرون اکڑاتے وہ بڑے اعتماد اور کسی حد تک شوخی ہے بول رہی تھی۔ انتاع کوہنسی و با نا محال ہوا جار ہاتھا۔ دوسری جانب عبداللہ بھی بے ساختہ و بے اختیار قبقہہ لگانے میں مصروف ہوا تھا۔

'' داہ واہ .....کیاا نداز بدلے میں محتر مہآ پ نے ..... بھالی کہلوانے کا بچھ زیادہ ہی شوق ہے غالبًا اور آپ ونیا کی واحد لڑکی ہوں گی۔ جسے میں کچھ کہد باتی۔ دروازہ کھلا اور علیزے کے ساتھ عبدالعلی اندر داخل ہوا تھا۔

''اتباع ..... تیار ہوآ پ گڑیا....! عبدالاحد گاڑی میں منتظرہ آپ کا۔ بوجانی ساتھ چلیں گی تمہارے۔''قدراگراس کی سمت متوجہ تھی اور اسے دیکھتی رہ گئی تھی تو وہ صرف اس کے علاوہ باتی ہر طرف متوجہ تھا۔ وہ سرد آ ہ مجر کر رہ گئی۔ اتباع میر نہیں بولی۔ البتہ جھکے سر کے ساتھ آ ہستگی ہے

'' آداس نہیں ہوتے ہیں بیٹے! آپ کہیں وور جارئی ہوندانجان لوگوں میں۔اللہ کاشکر ہے اسے ہیں اللہ کاشکر ہے اسے ہیں اور تم ہمارے بیچے سمیت سب کی من حائی ہو۔اللہ ہمیشہ نصیب روشن رکھے آپ کا۔'' علیزے نے اس کی پلکوں پر اتر تی نمی کو محسوں مرتے ہوئے ہی ہے اختیار ساتھ لگ کرتھ کا تھا۔ وہ بیچھ کے بغیر ہی ان کے ساتھ لگ کرسنگیاں وہ بیچھ کے بغیر ہی ان کے ساتھ لگ کرسنگیاں

''کی آن اجاع! میری بیاری ی گڑیا رانی! ایسے کروگ تو سب اُ داس ہوں گے۔خودکوسنجالو سویٹ ہارٹ!' عبدالعلی بھی آگے بڑھا تھا۔ انتاع کے دوسری جانب قدر کے پہلو میں آگر اس کا سرشفقت ومجبت سے تھیکنے ڈھارس بندھار ہا تھا۔ جب قدر ماحول بدلنے اور خاص کر عبدالعلی کی توجہ کی جاہ میں گلا کھنکار کر بولی تھی۔

''ہاں بھی ۔۔۔۔۔! سنجالوخودکو۔۔۔۔اب دیکھو تال۔۔۔۔۔میں تو کل شادی ہوئی ہے۔ میں تو بالکل نہیں روئی اس طرح کہ س کو پریشان کرویا ہو۔' علیز ہے نے مسکرا کر جبکہ عبدالعلی نے گرون موڑ کراسے دیکھا تھا۔ وہ تیار ہو چک تھی۔ اس کے میں کو میں بنی کرشل کی گڑیا کی مانند جگھاتی وہ پہلو میں بنی کرشل کی گڑیا کی مانند جگھاتی وہ ایکدم ساری توجہ حاصل کرنے میں کا میاب تھی۔

جھوئی ہور بھی برای بنے کا شوق چرایا ہوا ہے۔ یہ
سب محتر مد عبدالعلی کی سنگت وقر بت کی ہی بیش
یابی کھی جاستی ہے۔ اور بھلا کیا اور جہاں تک
ہماری نصف بہتر کو دیکھنے اور نزویک وقریب سے
ہماری نصف بہتر کو دیکھنے اور نزویک وقریب سے
دیں۔ ورنہ ہماری زوجہ خفا ہو سکتی ہیں۔ اور
ہم یہ خطرہ کم از کم آج کے دن مول لینے والے
ہم یہ خطرہ کم از کم آج کے دن مول لینے والے
ہم یہ خطرہ کم از کم آج جے جنہیں دیکھنے اور سرائے
گہرائی کی ہواکرتی ہے۔ جنہیں دیکھنے اور سرائے
گیرائی کی ہواکرتی ہے۔ جنہیں دیکھنے اور سرائے
سنگی پوری جزئیات سے دیکھا جانا اتنا نامکن
کی نگاہیں خواہش مند ہوں انہیں میلوں دور سے
ہمی پوری جزئیات سے دیکھا جانا اتنا نامکن
کی مسافر ہیں نا آپ بھی۔ ''گھمبیر لیجے میں وہ
ایک ایک افکا پرزور دے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک افکا پرزور دوے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک انگا ہوں دور بے کی دول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک انگا ہوں دور بے کی دول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک ایک انگا ہوں دور بے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
انگی ایک انگا ہوں دور بے کر بول رہا تھا۔ قدر بے
اندین سے میں دور بے کو دول رہا تھا۔ قدر بے کول رہا تھا۔ کول رہا

" " تم سیحے غلط بھی نہیں کہتی تھیں۔ محترم خاصی ایکٹی ہوئی ہستی ہیں۔ اب بجھالو۔ مجھے واقعی تم سے ہدردی ہوگئی ہے۔ "

ہمدردی ہوگئ ہے۔'' فون بند کرتی وہ اتباع کو دیکھ کرجس ذومعنی انداز میں بولی تھی۔ وہ اتباع کی پیشانی ساگانے کا نوں کی لوؤں تلک سرخ کرنے کا باعث بی۔ وہ اتنا جینی تھی کہ اس کے کا ندھے پر کے مارتی گئی۔

''بہت بدتمیز ہوتم ..... بہت ہی زیادہ .....' وہ لا نبی بلکیں جھکاتی خبالت سے چور آ واز میں بولی ۔قدرز ورسے ہنس پڑی تھی۔

''یہڈائیلاگ خاصا برانا ہو چکا۔ا تناجارم بھی نہیں ہے۔ اب کچھ اور بھی بولنا سیکھولو۔ بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ یا ممکن ہے ہمارے میں ہے باک بے شرم بھائی صاحب تمہاری بالکل ہی ایک بیاری ہے۔'' اس سے قبل کہ اتباع جواب

وه آ جستي ييه مسكرا ما تهار

'' گرحمہیں تو خود بہت شوق تھا۔ بہت جلدی تھی تنہیں رونے کی شرورت بھی کیا تھی۔'' اپنا بازواس کے کا ندھے پر مارتے ہوئے وہ سرگوشی سے مشابیہ مگر بہت شریرانداز میں گویا ہے چھیز رہا تھا دانستہ قدرنے بلیس آٹھا کراہے و یکھا۔ پھر ناک سکوڑ لیا تھا۔

" مختفراً ظلم کہہ لیں۔" وہ منہائی تقی۔ عبدالعلی نے اسے دونوں شانوں سے تھام کرخود سے قریب کرتے سارے فاصلے مناڈالے..... قدراس کی قربتوں سے اس کے موڈ سے ہراساں ذراسا کسمسائی اور وونوں ہاتھ اس کے سینے پر دراسا کسمسائی اور وونوں ہاتھ اس کے سینے پر

رکھ کے دباؤ ڈالنے فاصلے بڑھانا جاہا۔

"ظلم ہے ہونے والا آغاز اگر انتہا کی محبت
پر اختیام پذیر ہوتو پھر الزام نو نہیں بنا ہے
بیوی!" دہ اسے جیسے بھے یاد دلا رہا تھا۔ قدر د مک
کر ہے اختیار چپرہ جیکا گئے۔ ہونٹوں پر بہت
ولفریب شریکی مسکان امری تھی۔ جواسے بہت
ولفریب شریکی مسکان امری تھی۔ جواسے بہت

اد کیکن آپ نے استے خوبھورت دیگ میں بھنگ تو ڈالا نال۔ بیساری یا تبس کس اور وقت کے لیے بھی اٹھا کرر تھی جاسکتی تھیں۔اس کی ولیس کون کے بلنوں سے تھیاتی وہ جیئے شکوہ کناں ہوئی۔عبدانعلی نے اس کا نازک سا سفید مرمی ہاتھ پکڑااورلیوں سے جھواتھا۔

ادم نھیکہ کہتی ہو۔ اگر فدر ہماری نو جوان سل
کا المیہ کی ہے۔ وہ آغاز غلط کرتے ہیں۔ پہلی
دات ہی ہوی کو آئی جبت اتنامان اتناسر پر ہتھاتے
ہیں۔ استے مقوق دیتے ہیں کہ وہ ساری عمر پھر
وصول ہی کرتی جلی جاتی ہیں۔ مرد پہلی رات جب
اپی شخصیت کو پس چین ڈالٹا ہے۔ یے جااہمیت و
ماسیت ویوی کو دیے کرتو ساری زندگی کے لیے
فاصیت ویوی کو دیے کرتو ساری زندگی کے لیے
وہ اپنے مقوق کیجے معنوں ہیں سلب کرالیتا ہے خود
اپنے ہاتھوں ۔۔۔۔ پھرعورت بھی سرت نیچ اثر نا
اپنے ہاتھوں ۔۔۔ بس سے ماحول معاشرہ اور گھر
آمادہ نہیں ہوتی ۔ جس سے ماحول معاشرہ اور گھر
تباہ ہوتے ہیں۔ مرد اس اتن سی اپنی خلطی کو
سرھار لے۔۔۔ مرد اس اتن سی اپنی خلطی کو
سرھار لے۔۔۔۔ ہیوی کے ساتھ ماں باپ بھائی

ا جنوں کے حقوق اور ان کے مقامات کو بھیان کے نو پھر ہر گزید مشکل چیش بیس آسکتی ۔''

وہ اتن سبحیدگی اتنی مثانت ہے گویا تھا کہ قدر حق وق اور کس حد تک و کھ بیس مبتلا ہوکر اے دیکھنی رہ گئی عبدالعلی نے اس کی شفاف آ تکھوں کی سطح پر چھیلتی نمی کوو یکھا تو جھک کراس کی آ تکھوں کو ہاری ہاری ہونٹوں ستہ چھوا تھا۔

مين جانبا ہوں تم ہر ہيں ہو كى ہو ..... تمر فلد ر تمہارے مزاج میں شدت تھی۔ یاد کرو میں گتی مرننية مهين تمجها اورتنويهه كرچكا تفايه مقصدية تنياكه میں تنہیں جا ہتا تھا شاوی کے بعدای اہم موقع پر میں تنہیں اور اس بھی تکایف وول مگرتم نے ..... بهبت زياده سبه وتوفى كاشوت فراجم كيا- قدريين جننا ميچور هول ..... جس منصب پر مول ... في الي شريك حيات كي ضرورت تفي جو مجھے..... ميزيه مسائل كوسيجي ميرسه قدم ب قدم ملاكر ہلے۔ ہے کسی یات کو سمجھا نے یا فائل کرنے کے کیے بچھے و ماغ کھیانا پڑے۔ تم بھی سے محبت او كرتى مور مر بصحبت معدياده دائى م أ مكى ك سرورت ہے اپل ہوی سے ....محبت اور دائی ہم آ جملی میں بس اننا فرق ہے قدرا کہ جسبہ محبت آ تھول پر پی یا ندھو تی ہے۔ چھنظر میں آ نے و بن بیار حملهین نظر قبیس آتا نها سوائے میرے .... یہاں تک کہ امن سے ماتھ میرے تعلق اور احساس کی لوعیت بھی جبکہ آگر زائی آم آ جنگی ہوتو مسائل اس کیے پیدائیس ہو سے کہ سب آ تکھوں میں اتر اموا ہر رنگ چیرے کے زادیے کا برغکس از خود مجها و بناب سب بهم .... بین میابتا موں تم جھے ہے بحبت او کرونای ..... جھے مراعماً دمہمی کر و دیشی ہم آ ہنگی بھی ہو ہمار ہے درمیان ..... چھر ماری زندگی و کسی بهترین اوگ بسیسی با با جان

اور امال کی ہے۔ وہ اس فیلی کے اب تک آت اس ایک ایسا ہے۔ وہ اس فیلی کے اب تک ایسا ہیں اس لیے بھی ایسا ہوں تہا ہوں تہ ہارے والے ہے۔ کہ اگر آم جج دفت پر جہونی ایسا ہوں تہا ہوں تہ ہارے والے ہے۔ کہ اگر آم جج دفت پر جہونی والے ہیں سفاکی اور ہے اختانی سنہ سیکھنے پر ججود کر ویتی ہے۔ "عہدالعلی نے اس کا چہرہ ہاتھوں کر ویتی ہے۔ "عہدالعلی نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے فیارے میں فخر مجر العلی نے اس کا چہرہ ہاتھوں آلوہ کے فیاری میں فخر مجر سے اس ویکھنٹی رہی ۔ جہرا پنا آتھا۔ آس کی میں فخر مجر سے است ویکھنٹی رہی ۔ جہرا پنا سے سراس کے میں وط کشاوہ سینے پر ٹیک ویا تھا۔

ا میری مسکراہ ف میری خوقی میرا سکون آپ کی ذات میں پوشیدہ ہے عبدالعلی ایس آپ سے صرف محبت نہیں کرتی۔ آپ کی خاطر سب کی کرتی ۔ آپ ہی آ جاس موقع پر ۔۔۔۔۔ آپ ہجھ ہے ایک وعدہ کریں ۔ حالات کیے بھی جوں ۔ مجبوری کوئی بھی ہو۔۔۔۔ میں مرجاد ان گی دوسری شادی ہیں کریں گئے۔ یس مرجاد ان گی عبدالعلی آپ ہوا ہوں کے ۔۔ یس مرجاد ان گی عبدالعلی مرجود کی تھی ۔۔ عبدالعلی عبدالعلی اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں میں لے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کا مرتقبہا اور چہرہ آٹھا کر چھر سے ہاتھوں جس کے اس کے

المروق مرسال اجروتواب میں میں ہی حقدار بنا کروگی تم میاں اجروتواب میں میں ہی حقدار بنا رہوں گا۔ جہاں تک شاوی کی بات ہے تو یار ۔۔۔۔۔
کا توں کو ہاتھ لگا تا ہوں۔ میں نہ تو بابا جان جنانا سیاه کنرول ہوں نہ بی ان کی طرح منصف و دیا نت وار ہجی ایسانہیں کرسکتا کہ ایک تم جیسی ویا نت وار ہجی ایسانہیں کرسکتا کہ ایک تم جیسی لڑکی کے مطالب نازنخ ہے بورے کروں ہم ہمیں خوش رکھاوں تو بی بزی بات، بوگ ۔ ' خا آف شریر فوش رکھاوں تو بی بزی بات، بوگ ۔ ' خا آف شریر انداز میں با قاعدہ کان چیز تا ہوا وہ بین جارہا تھا۔ قد ریا ہے مصنوعی غفیہ سنتہ است و کیا تھا۔ گھرخوہ تی بنس وی تھی ۔ ماحول ہیں ہرسومیت بھررای

egilon

# 

= did of the

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کی کیسٹ منتخب کر کے۔

" چونکه آج ان سے الگ موكر خود كو بهلاما فہیں جا سکتا۔ جبھی نہیں پر جو بھی متغل ہوگا سو

وانتول کی نمائش کرتے اس نے وضاحت بھی پیش کردی تھی۔ امن کھسیا کر خود بھی ہنس

امن نے اس کا وویٹہ سیٹ کر کے اسے بٹھا یا اورخود ذرا فاصلے پر ہولک تو عبداللہ قدم بر ها تا خود انتاع کے پہلو میں آ کر نفاخرانہ انداز میں مسكرات ہوئے اس كى آئكھوں میں جھا تكنے لگا۔ جو كوشش نا كام بوئي كه ده بيع حد كنفيوز تهي بلليس جھاتے ہونٹ کیلئے لگی۔عبداللہ کی مسکان گہری بے حد گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کی نظریں بہت شوخ تعیں بہت استحقاق آمیز۔

ا تیاع کوعیداللہ کی نظروں سے زیاوہ گانے کے بولوں میوزک کی آواز اور سرتال نے ب چين كيا تفا\_ جُبِ بالكُل صبط كا يارا يندر ہا تھا۔شرم بالاے طاق ر کار بالا خربول بر ی میں۔

'' عبدالله!'' وہ بولی تو عبداللہ جیسے فنا ہو گیا

و تحكم جناب .....! ارشاد\_' اس كا لهجه اس کی نظروں کی طرح شوخ تھا۔ بے قابوتھا۔ بہکٹا ہوا تھا\_

''اے بند کردیں ، پلیز۔'' وہ تلجی ہوئی اور عبدالله حيران پريشان \_

'' کیوں جان .....ا ننا تواحیھا لگ رہا ہے۔'' '''انتیکن بیر گناہ ہے۔''انتباع کا کہجبہ حفکی سمیٹ لایا۔عبداللہ نے بدمزاہوتے گہراسانس بھرا۔ '' پلیز اتباع! اتن پایندیاں نه لگاؤ\_تمهاری وجہ سے میں اپنی شاوی کواس انداز میں انجوائے ☆.....☆.....☆

ر محتی کے وقت وہ اتنار و کی تھی کہ خود کو ہلکان کرلیا تھا۔ بربرہ کےسنچالنے کے یاوجود وہ بے قرار ہوئی جاتی تھی۔اورعبداللّٰد کا بس نہ چلتا تھا۔ السى طرح اسے حیب کراوے۔ ہے سجائے مہمکتے جُمُكاتِ كُفر مِين أن كاشاندار استقبال كيا حميا\_ جہاں اے لاکر بٹھایا گیا وہاں اس بات کا خیال ركها كيا نقا كدمروول كا داخله ممنوع نقار تكرعبدالله پر تو یا بندی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ جس کی آج عال فوهال رنگ و هنگ بی الگ تن<u>ے</u> سرشارسا سرشارتھا وہ۔اتاع کے چبرے ہے اس کی نگاہ نہیں ہنتی تھی۔ امن جو اتباعد کا از سرے نو سیک اب درست کرر ہی تھی۔ ہنتے ہوئے اس پر فقر ہے چست کرر ہی تھی ۔ تگرعبدانند کو پر وا کہاں تھی۔

'' خوامخواه وپر نگاری ہو ..... دو منٹ کا کام ہے۔ جوتم سے ہو کرمیس دے رہا۔' و والٹاامن پر بي خفا مونے لگا۔ امن زورے ملکصلا كرنس يري

الله اكبر بھائى! آپ بھى نا بہت ہى بے صبرے ہورہے ہیں۔ جائیں چھ در کو یا ہر جا کر ول بہلائیں۔ ابھی آپ کی وہن اتن آسال ہے کوئی نہیں ملتے والی آپ کو۔اے ہم نے کھا نا بھی کھلاتا ہے۔'' اتباع کی جھکی لرزتی کیکوں پر نگاہ جمائے وہ سردآ ہیں بھرتاا ٹھاتھا۔

'' تم ہمیں استھے ہی کھاتا دے دو ..... ایپے کرے میں کھالیں گے ہم ۔'' '' پاں وہ تو آپ کھالیں گے۔گر جو واہن و یکھنے کولوگ بہال مرے جارہے ہیں۔انہیں پھر کھنے دیں گے آپ اینے کمرے میں .....؟" وہ جر کی تھی۔عبداللہ نے اے کھورنے پر اکتا کیا۔ اور براه کرفل سائز ڈیک آن کیا تھا۔انی مرضی

(بوبشيزه

**Section** 

کرسکا نہ ہی یادگار بنا سکا ہوں جیسے سوچا تھا۔تم دیکھتی کیسی رشک میں مبتلا کرویتی ہماری پہتقریب لوگوں کو .....اییا فوٹوسیشن ہوتا اییا ریسپشن ہوتا کہ بس کمال ....اب ریتھوڑا ساار مان تو ڈکا لئے وونال۔ پھر بہتو بہت معمولی ساگناہ ہے۔ ہرگز برا نہیں ہے۔سوڈ ونٹ بو وری۔اس کا سرتھیک کروہ مسکرایا تھا۔

عبداللہ کالبجہ وانداز نرم تھا۔ منت آمیز بھی۔ اس کے باوجود انتاع کو اچھانہیں لگا۔ اس نے بہر حال ناگواری و بالی تھی۔ بولی تو لبجہ قدرے دھیماضر ورتھا تگریرز وربھی تھا۔

"ایک بات یاد رکی جانی جاہے عبداللہ!

گناہ ہر صورت گناہ ہی رہتا ہے۔ اسے کسی بھی صورت بہر حال نیکی ثابت نہیں کیا جاسکا۔لیکن تب گناہ کا بوجھ بہت زیادہ براھ جاتا ہے۔ جب تاویلیں پیش کرکے اسے ورست قرار دینے کی تاویلیں پیش کرکے اسے ورست قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔انسان گناہ کرےاوراس پر شمجھ بیاللہ کو سخت تالیند لیکن گناہ گارخود کوش پر سمجھ بیاللہ کو سخت تالیند ہو ہے۔ ' اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ عبداللہ جو مسکرا ہے و باتے اسے د کھر رہا تھا۔ ہولے سے مسکرا ہے و باتے اسے د کھر رہا تھا۔ ہولے سے ہنس وہا۔

ہنس دیا۔ '' الیم برائیڈل پہلی مرتبدد کیے رہا ہوں۔ جو شادی کی پہلی رات ہی اینے شوہر کے سامنے واعظ کرہی ہے۔ مگرفتم سے پھر بھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔''

اس کا لہجہ اس کی نظریں اس کا انداز کھی ہی کنفیوژ کرنے کو کافی تھا۔ انتاع بری طرح جھینپ گئاتھی۔عبداللہ نے اس کے سامنے پہاں بھی سر تشکیم ٹم کیا تھا اور میوزک آف کردیا تھا۔ اس کے بعد چیزیرہ اور امن نے اسے اپنی موجودگی میں

اصرارکر کے کھانا کھلایا تھا۔ اگلامر صلہ ظاہری ہات ہے اسے عبداللہ کے کمرے تک پہنچانے کا تھا۔ امن نے اسے سہارا دیے کر اٹھایا تھا تو وہ سرتا پا ہولے ہولے کا نب رہی تھی۔ اس کا نباس بار بار اس کے پیروں میں اُلجمتا تھا۔ ایسے میں جب میر ھیوں کے نزویک اس کا پیر توازن کھوکر ارکھڑ ایا توامن اسے سنجالتی خود بامشکل کرنے سے بھی ہے۔

و'افوہ بھئی .....تم لاز ما گراؤگی میری بیوی کو چھوڑ دو۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ ہارون اسرار کے سکتا۔ ہارون اسرار کے ساتھ کچھ فاصلے پر گھڑ ااسی سمت متوجہ عبداللہ لیکتا ہوا آیا تھا اور ایک طرح سے امن کو ڈانٹا۔ بریرہ مسکرانے گئی تھیں۔

'' خیراب الی بھی بات نہیں ہے بھائی! بال الگراآ ب خود ریکام کرنا جائے ہیں تو الزام جھے یا میری کوتا ہی کوتید ہیں۔'' وہ کسی قدر شرارت اور خطی سے بولی تھی۔عبداللہ سنجیدگی برقرار رکھنے مسکراہٹ دیانے کو کھنکارا۔

'' میرا خیال ہے اتباع کا پیر مؤگیا ہے۔ کیوں اتباع! چل سکتی ہیں آپ؟'' اتباع نے گھبرا کر سرا ثبات میں ہلایا تھا۔ جس کا اس نے اسے انداز میں مطلب اخذ کیا۔

"" دیکھا وہ نہیں چل سکتیں۔ بس ہٹ جاؤ تم۔" اس سے قبل کہ اتباع یا امن کچھ مجھتیں عبداللہ نے خود بردھ کر اسے سہارا ہی نہیں دیا۔ اسے بہت نزاکت سے بہت نری سے اپنے باز دؤں پراٹھالیا تھا۔ اتباع برکا بکا جبکہ باتی سب مسکراہیں ضبط کرتے واپس پلٹے تھے۔

'' چھوڑیں .....عبداللہ! نیہ کیا کررہے ہیں آ ہے؟'' اتباع حواس بحال کریائی تو ہے اختیار محل کر اس کے بازوؤں سے نکلنا جاہا۔عبداللہ



دوینا درست کرنے گئی۔ جھی پکلیس حیا ہار انداز بیس رشارسا اشسا اور بیس کرزتی تھیں۔ عبداللہ ہوئی سرشارسا اشسا اور لاکٹر دراز کھول کرمخلیس کیس ڈکال کراستے و بجویا ..
'' بہت کشیور رہا ہوں رونمائی کا تحد خرید نے ہوئی ہوئی کا تحد خرید نے ہوئی تمہار سے شایان شان نہیں ہوئے اشاع! آپھے بھی تمہار سے شایان شان نہیں گلٹا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اور ماما کی ڈائٹ کھا کھا گھا کھی کر بیدخرید اسے ۔۔اب بھی کہوں گا بیراس قابل نہیں کر بیدخرید اسے ۔۔اب بھی کہوں گا بیراس قابل نہیں مرسی قسمت جاگ استھے گی آپ کی کالائی ہیں

وہ دوہارہ بیلہ پر آگر اس کے پہلو میں براہ ان ہوگیا تفا۔ انہاع تو بور بور مال رہی تھی اس کی قریقوں میں اپنی محبول اور قدر واقی کے احماس سہبت اس کی بللیں رہ کے حضورا ظہار تشکر سے نم ہوئے لکیں۔ اس نے ڈراکی بللیں اٹھا کر عبداللہ کے خوبر و بے حدوجہد چیزے کونم آفوا کر عبداللہ کے خوبر و بے حدوجہد چیزے کونم

'' اکیسے منت کمین عبداللہ التی میت شرکزیں جمے سے سے فرارگنا ہے۔ اللہ شرکز ہے آ ہے۔ ''بھی بدل گھے تو ۔۔۔''

عبداللہ جو بہت دھیاں ہے بہت لوجہ ہے ایک
اسے من رہا تھا۔ ایک وم بہت ناراضی ہے ایک
ام بہت ناراضی ہے اس کے منہ پر ہانھور کھو یا۔
انرندگی ہوتم میری ، مہر سے سلیسانسوں
کی صفائت ، ابتاج اتن محبت کرتا ہوا کہ آپ
مجر پر تھرانی کرنے لئیں۔ میں جو کسی کی نظر کا
زاو بدیکڑ تا ہر واشت ٹہیں کرتا تھا۔ آپ نے آئی
مرتبہ فیصر آ انا ہوا تھا۔ ایک محبوب کرسکتا تھا۔ جب کے
اتن دیر سکون ٹریس محبوب کرسکتا تھا۔ جب تک
اتن دیر سکون ٹریس محبوب کرسکتا تھا۔ جب تک
مرتبہ فیصر آ انا تھا۔ ابتاج ، بیر ہے
اتن دیر سکون ٹریس محبوب کرسکتا تھا۔ جب تک
مرتبہ کا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
انہورکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
انہورکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
آ ہے کودکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
آ ہے کودکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
آ ہے کودکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے
آ ہے کودکا حصر ہو۔ میری سب سے قیمتی منازی ، بیر ہے

نے مسکراہٹ بھیر نے ہوئے اس کی یہ کوشش ناکام منا نے اسے میٹ کر کو یا ہیٹے سے نگالیا۔ '' بیار کررہے ہیں۔ عبادت کررہ ہے ہیں، اور کیا کررہے ہیں۔ گھیراتی کیوں ہیں جان من ا بڑے ہے ہے قرار نے ہم ان لحات کے لیے۔ آپ اس خامون رہے آئ مستورٹو کیے گا۔''

اس کے اونوں ہر انگلی رکھتے وہ مشراہا۔ نظریں واری صدیقے جاتی عظیں۔ فدا ہوتی تقیس۔ نار ہورہی تھیں۔

وہ استے کیے اپنے میڈروم میں آگیا تھا۔ جو اتنی خوبصور کی سیمرا سے آرا تک انداز میں سچاہوا تھا کہ استے آرا تک انداز میں سچاہوا تھا کہ استے خواب سامحسوس ہونے (گا۔ واقعیم کسف سکے گرد گلائی جالی کا پردہ گا ابوں کے گلہ تواں کی آرائش سرمرا تے ہوستے پردسے فیشی لائش کی چکا چوند جن کی ہدواروں اتباع کا جمرگا تا وج د جیسے مزید شعاعیں جمہر نے (گا تما ر

میوزک، پر پا بندی ہے، شاعری بر تو نہیں، میں مہیں خراج اس بلرج چین تو کر سکتا ہوں نال .... ' وہ کھکرسلایا شا۔ اور استے کی فیقی مناع کی ما نند مسہری پر جشمایا۔ اتباع سنتیمل کر فند رہے فایسنظے پر ہوئی اور گھبرا ہے پر قابو پائے ہونے اپنا

(دوجيره (١٤١)

Section

اتی عقیدت ، اتی محبت اتفاحر ام .....ای قدر جا بهت دمحبت اور خاصیت اتباع کے جذبات داحساسات پر جمیب می سرشاری انکساری عاجزی اور تشکر کا غلبہ ایسے چھایا کہ وہ مغلوب ہوتی کچھ لولئے ہے قاصر ہوگئی۔ بس کچھ کے بغیر عبداللہ کا ہاتھ بکڑا تھا۔ اور ایک عقیدت مندانہ بوسہ شبت کررہا تھا۔ اور ایک عقیدت مندانہ بوسہ شبت کررہا تھا۔ اس کی آئیس ہنوزنم ناک تھیں۔ عبداللہ کو کہاں تو قع تھی اس کی جانب ہے ایسی عبداللہ کو کہاں تو قع تھی اس کی جانب ہے ایسی جیش رہنت کی ایسے اظہار کی۔ ایسے خوبصورت جنس مہدیا۔ ایسائی والہانہ اظہار پھوٹ بڑا تھا مدیر ہوگر رہ گیا تھا۔ جذبات کی رویس بہد گیا۔ ایسائی والہانہ اظہار پھوٹ بڑا تھا

اس کے اندرے۔

وی آفر۔ بس اب میں آزاد ہوں کہ تہمین فار

وی آفر۔ بس اب میں آزاد ہوں کہ تہمین بتا سکوں میں کتنا بے قرار بے تاب تھا تمہارے لیے وہ اس پر جھکا تھا۔ انتاع ذرا سا بو کھلائی اور پرے سرکنا چاہا۔ عبداللہ نے ہنتے ہوئے اے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔

'' نەسسىنە بىساب اورنېيى مىرى جان كە ''

ویکھناجذب محبت کااثر آخ کی رات میرے شائے پرہاں شوخ کا سرآج کی رات اور کیا چاہے اب اے میرے ول مجروح کھے اس نے دیکھا ۔۔۔۔۔ تو با نداز دلبرآج کی رات وہ ذرا تھا ۔۔۔۔۔ پھرا ہے مسکتے ہونٹ اس کی بیشانی پرد کھ دیے اور خوشبو تھرے مسبسم انداز میں مزید گویا ہوا۔

اللہ اللہ وہ پیشانی سمیں کا جمال رہ گئی جم کے ستاروں کی نظر آج کی رات عارض گرم ہیروہ شفق رنگ کی لہریں وہ میری شوخ نگاہی کا اثر آج کی رات

اس کے گریز اور گھبرا ہٹ کو خاطر میں لائے بغیر و ہمحود مگن تھا۔ جب انتاع نے پھرا سے پکارلیا تھا

''عبدالله!عشاء کی نمازنہیں پڑھی ابھی میں نے .....' وہ مضطرب اور بے چین لگی تھی۔عبداللہ نے اُس کے گرد کیٹے باز ومزیس کس لیے۔ ''اٹس او کے .....کل پڑھ لینا ساتھ میں تضا مار .....!''

'' عبداللہ پلیز! جان بوجھ کرنماز قضانہیں کرنی جاہیے۔ پھر بہتو ہماری نئی زندگی کی ابتداء ہے۔ اس کی شروعات اللہ کی نارانسگی و نافر مانی سے نہیں ہونی جاہیے۔'' اتباع نے فرق ہے کہتے اس کے جبرے کو ہاتھوں میں لیا۔ عبداللہ کچھھ بے بس کچھ تھیجلا یا ہوا اسے تکنے لگا۔ پھر گہرا طویل سانس بھر کے خود کو کیکیوز کیا تھا۔

"او کے فائن! تم پڑھو ..... میں دیے کرتا ہوں۔" وہ ایسے بدلا گویا اپنی کوفت وہا رہا ہو۔ اتباع نے تشکرانہ نظروں سے اسے ویکھا۔ پھر اُٹھ کھڑی ہوئی۔ زیورات اتارتے میک اپ صاف کرتے اس کی نظریں عبداللہ پر بارہا مرتبہ اُٹھی تھیں۔ جو پخت بے زاراور اُکتایا ہوا گلنے لگا

"ال طرح تضول میں ٹائم ضائع کرنے ہے بہتر ہے آپ بھی نماز پڑھ کمیں عبداللہ!" لباس تبدیل کرے وہ وضو کرکے دوبارہ کمرے میں آئی تو کے بغیر نمیں رہ کی عبداللہ نے جو تک کراہے دیکھا تھا۔ تازہ کھلے ہوئے گلاب جبیرا تھمرا ہوا جرااس پر تھارے یائی کے شفاف قطرے کویا شبنم کے موتی ۔۔۔۔ وہ بہلے تو جو غضب ڈھاتی تھی جو بیدوپ تھا۔ وہ محرز دہ ساہونے لگا۔

'' وضوكر آئيس....'' اتباع جائے نماز بچيا



ر ہی تھی ۔

'' یار میں نے دن بھر کوئی ایک نماز بھی ٹہیں پڑھی۔'' عبداللہ نے کسی قد رشرمندگی سے جواب ریا تھا۔

۔ '' کوئی بات نہیں، بیاتو پڑھ لیں۔'' انہاع مسکرار ہی تھی۔

''یارش مہی ہم مجھے جگادینا۔' وہ کتر ایا تھا۔ '' وہ تو جگاؤں گی انشاء اللہ! ابھی بھی پڑھیں نامیر ہے ساتھ۔'' اس کے لیجے میں اصرار بھی تھا ہے چینی بھی ،عبداللہ یہاں بھی اس کی بات رد نہیں کرسکا۔ چار و ناچار اُٹھ کر وضو کرنے گیا تھا۔ اتباع اس کی منظر تھی با قاعدہ جائے نماز بچھائے۔ عبدالللہ نے جیرت سے جائے نماز کی ترتیب کو دیکھا۔

'' یہاں آ جاؤ نامیرے برابر .....' سر پرٹو پی. نہ ہونے کی بناپر رومال ہا ندھتا ہواوہ شرارت ہے مسکرایا۔

مسرایا۔ ''نہیں، جائز نہیں ہے عبداللہ! آپ آ گے پڑھیں گے۔ میں آپ ہے چھوہٹ کر آپ کے بیٹھے۔'' انہاع کی شجیدگی بھی دلنشین لگی تھی۔ عبداللہ کو حمرت نے آن لیا۔

> " بٹ وائے .....؟" وہ جزیز ہوا۔ " سام کی کویل انگل ہی ہو اول س

'' بیہ پابندی کیوں لگا رہی ہو یار! ہیوی ہوتم میری۔''

''ناٹ ڈاؤٹ ۔۔۔۔۔گریہ پابندی میری نہیں ہمارے رہ کی ہے۔عبداللہ! مرد وعورت جانے میال بینا کیوں نہیں۔گر وہ اکتھے میال بینا کیوں نہیں۔گر وہ اکتھے نماز نبیں پڑھ سکتے۔ اس سے دونوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔'' اتباع رسمان سے آگاہ کردہی تھی۔عبداللہ نے سرکوا شات میں ہلادیا۔نماز کی اینا گی کے دوران اتباع خاص کر ہر شے ہر اینا گی کے دوران اتباع خاص کر ہر شے ہر

احساس سے غافل اور بے نیاز ہوگئ تھی۔ ٹماز کے بعداس نے دعا کو ہاتھ پھیلا ئے تو رب کی حمہ و تناء کے بعدان لا تعداد نعمتوں کاشکر بجالا نے لگی تھی۔ جو رب نے عطا فریائی ہیں اور انسان کا بس بھی نہیں کہ گنتی کر سکے۔

''یا اللہ! رحمٰن یا رحیم! تیرا یہ بندہ جو تیرے دربار میں آج تیرے تھم پر میری خواہش کے مطابق پیش ہواہے۔اس کے دل میں اپنی محبت اپنی چاہت پیدا فرمادے۔ تیرا انتخاب ہواجھی رہے میرے شریکِ حیات ہوئے ہیں۔ میں تیرے فیصلے پر دل سے راضی بارضا ہوں۔ان کی ہمراہی میں میرے لیے اپنے راستوں کو آسان بنادے آمین۔''

''ہار ……! بس کرواور کتنی وعا کیں ہاگوگی۔ جھے سے اور انظار نہیں ہور ہا ہے۔' عبداللہ جو کب سے فارغ ہوا اس کا منتظر تھا۔ ہلا خر بول پڑا۔ انتاع نے جونک کراہے ویکھا۔ اور ناچاہتے ہوئے بھی منہ پر ہاتھ پھیرلیا۔ جائے نماز تہہ کرتے اس کے چیرے پر بلکوں پر حیا کا تاثر مکھرنے لگا تھا کہ عبداللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرخود سے قریب کرلیا تھا۔

☆.....☆.....☆

سیر رات خواہول جیسی تھی۔ خیالون جیسی .....
اتنی کہ وہ خوبصورت مشکر انداحساسات کے ہمراہ
لمحہ بھر کو بھی بلک نہیں جھیک سکی۔ عبداللہ کے
سوجانے کے بعد اس نے آ ہستگی سے بستر
چھوڑتے عبداللہ کے اور کمبل درست کردیا تھا۔
خور مسل کیا تھا اور بالوں کو سلجھانے کے بعد کیج
میں جکڑا بھرجائے نماز پرآ گئی تھی۔ تہجد کی اوا نیگی
کے بعداس نے وہ ساری وعا کیس پوری سل سے
رب کے حضور پہنچائی تھیں۔ جوعشاء کی نماز کے
رب کے حضور پہنچائی تھیں۔ جوعشاء کی نماز کے
بعدرہ گئی تھیں۔ فور شائم تھا جھی وہ تلاوت

(دوشیزه للکاکم

میں مشغول ہوگئ تھی۔ دہ ساری سورۃ جواسے یاد
تھیں اس نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے مدھم
آ داز میں تلاوت کی تھیں۔ اس دوران فجر کی
اذان کی آ داز فضا میں بلند ہونے گئی تو وہ اُٹھ
کھڑی ہوئی تھی۔عبداللہ کو جگانا ایک مشکل مرحلہ
ثابت ہواتھا۔ نیند بہت گہری اور بگی تھی اس کی جو
توثی نہیں تھی۔ اتباع کو اسے باقاعدہ جنجھوڑنا پڑا
تب اس نے لیحہ بھرکوخوا بیدہ مخمور آ تکھیں کھول کر
تسب اس نے لیحہ بھرکوخوا بیدہ مخمور آ تکھیں کھول کر
تسب اس نے لیحہ بھرکوخوا بیدہ مخمور آ تکھیں کھول کر

اسے دیکھا تھا۔ ''اٹھ جا ئیں عبداللہ!''

'' کیا ہوگئی آئی جلدی شنج یار.....ا بھی پکھ دریہ اور سونے دو نال۔'' وہ بھر اوندھا ہوگیا تھا۔ انتاع مجرا سانس بھرتی بیٹر کے دوسری جانب آئی۔

'' نماز قفا ہوجائے گی۔عبداللہ اُٹھ جا کیں پلیز!'' اس نے پھراس کا باز و پکڑ کر جھنجوڑا گر اب کی ہارعبداللہ نے بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لےلیا تھا۔

'' جان .....! ننگ مت کروناں \_ آ وُتم بھی سوجاؤمیر ہے ساتھ ۔''

انباع گھرا کر تیزی سے فاصلے پر ہوئی۔ اور اب کی مرتبہ اس سے سارا کمبل کھینے لیا۔

'' بس اٹھیں، نماز قضانہیں ہوئی چاہیے۔'' عبداللہ جمائیاں کیتا بند آ تکھوں کے ساتھ اُٹھ کر بیٹھاتھا۔

بیشاتھا۔
'' رئیلی آ تکھیں نہیں کھل رہیں یار ..... ذرا
میراہاتھ بکڑو۔ واش روم تک ہی چھوڑ آؤ۔'اس
نے اندھوں کی طرح بازو پھیلایا تھا۔ انتاع سمجھے
بغیر جھانے میں آ گئ۔ جیسے ہی سہارا دینا چاہا
عبداللہ نے اس کے ہاتھ پر گردنت کرتے اے
ملک تے اس کے ہاتھ پر گردنت کرتے اے
ملک تے اس کے ہاتھ پر گردنت کرتے اے

**Medition** 

ا تباع کہاں تیار تھی۔جبھی گھبراہٹ میں منہ ہے ہلکی می چیخ نکل گئی۔

کش قدر مدہوش کن تھاان کے لبول کا نشہ پرتو حوصلہ تھاا پنا پھر بھی جوستھل گئے وول روحک کرش است سے جھا اساما عرب

وہ اس پر جھک کرشرارت سے گنگایا۔اتباع کا چہرہ دمک کر بھاپ چھوڑنے لگا۔اس نے ستنجل کر ہٹنا چاہا مگر عبداللہ نے اس پر اپنا ہاز ور کھ کریہ کوشش ٹاکام بنادی۔

"الیی صلح میری زندگی میں جھی نہیں آئی۔ میں آج دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اور رات سے 'اس نے نقرہ ادھورا چھوڑ کر شرارت بھری نظروں میں شوخی سمو کر انتاع کو دیکھا۔ جس کے چبرے پر بڑی معصوم ہی شرکیں مسکان تھی۔ جواس کے سین ترین چبرے کومزید تا بنا کے مزید خوبصورت بنارہی تھی۔

'' خاموش ہو، برا تو تنہیں نگاشہیں اتباع!'' اورا تباع دھیمے سروں میں ہنس دی تھی \_

'' 'مبیں ، میں بیسوچ رہی ہوں ساری زندگ پاکستان سے باہر رہنے والا بندہ اوب کہاں سے محمول کے پی گیا۔''

'' ادوف …… آپ کواتی نظمیں اتنے اشعار

کے یاد ہوجاتے ہیں عبداللہ! وہ بھی حب حال۔''اورعبداللہ اس نغریف پر گردن اکڑائے اُٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ '' گھول کر یمنے کی ضرورت ہی چیش نہیں

'' میں گیڑ ہے تکالی رہی ہوں آپ کے ..... بس آ جا کمیں۔''

رہے وو زوجہ! میں خود نکال لیتا ہوں۔ ایک رات کی دلہن کام کرے مجھے اچھانہیں لگتا۔'' وہ ناچار کسلمندی چھوڑ کراُٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے سلیبر پہننے لگا۔اتباع مسکرائی تھی اور اس کی شریف اٹھا کراہے تھائی۔

'' پہلے ہے 'ہن لیں۔'' غبداللہ نے گردن موڈ کر
مسکرا کرا سے شریر نظر ہیں ہے ؛ کھنا شر؛ تا کیا۔
'' ابھی بھی انجھن ہور ہی ہے جھے ایسے ؛ کھے
کر سسطالا نکہ اب تو تمہیں عادی ہونا پڑے گا۔
جانتی ہونا میں شرٹ لازمی اُ تار کر سبتا ہوں۔''
اس کا لہجہ معنی خیزی لیے کسی حد تک شوخ تھا۔
اس کا لہجہ معنی خیزی لیے کسی حد تک شوخ تھا۔
اتباع جھینے گئی تھی۔ بہت خوبصورت رنگ اس

'' مجھے قکر ہور ہی ہے۔ آپ کو سردی نہ لگ ﷺ ''عبداللہ جوا ہا ہننے لگا تھا۔ ﷺ القار اللہ جوا ہا ہے۔

''تم بہت بیاری ہوا تباع! مجھے ہر گزتم سے
الیی محبت اور تعاون کی امید نہیں تھی۔ میں مجھتا تھا
تم مجھے بہت ستاؤگی ہمیشہ کی طرح ۔۔۔'' و و اس
کے ہاتھ سے شرف لے کر پہن رہا تھا۔ا تباع نے
گہراسانس بھرلیا۔

'' میں ایسے حقوق پہچانی ہوں عبداللہ! پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ ہاں نظریات کا اختلاف الگ بات ہے۔' عبداللہ مسکرایا اور اس کا گال سہلا تا واش روم میں جا گھسا۔ انتاع اس کا لباس پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ جمعی خود جائے نماز بچھا کرنماز کی نہیت باندھ لی۔ وہ دعا ما تک کر فارغ ہوئی تھی جب اس نے عبداللہ کوجائے نماز بچھائے ، یکھا تھا۔

'' از ہے ..... آپ یہاں کیوں نماز پڑھنے لگریں؟''

و و می خود ہی تو کہا تھا تہبارے برابر نہیں پڑھ سکتا۔'' جوابا وہ سنی ساوگی کس ورجہ معصومیت سے کہہ گیا اور انتاع کے چبرے پر بے ساختہ مسکان بھرگئی تھی۔

''میرا مطلب ہے عبداللہ! آ ہے معجد ہیں جا کئی۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا سجھے۔مرد کی مماز ادا سجھے۔مرد کی مماز گھر برنہیں ہو گئی۔''اس کے ہاتھ سے جائے نماز لیتی وو نرمی ہے آ گا بیہ کرر ہی تھی۔عبداللہ نے اُرکھی آ میزا نداز میں اسے دیکھا۔ نے اُرکھی آ میزا نداز میں اسے دیکھا۔ ''گررات تو تم .....''

" دہ اس کیے کہ تب عشاء کی جماعت نکل چکی تھی۔ آپ قضا اوا کررہے ہتے۔ اب الی صورت حال نہیں۔ اتباع اس کی بات کا تی رسان و نری ہے سمجھا رہی تھی۔ عبداللہ نے کا ندھے جھکے ہتے۔ پھر سرتا سُدی انداز میں ہلاتا اسے د کھی رسکراہا۔



Section

اتبان کواس معصوم بچکاندانداز پربش آئے گی۔

'' وہ دعدہ بھی پورا ہوگا اشاء الند! لیکن آئی
لین ہوگئے بین نال ..... تو بس نیچے چلتے ہیں۔ یہ
بالکل مناسب بات نہیں کہ ہم خود سے وابسۃ اہم
رشتوں کو جول جا ہیں۔ خبداللہ نحبت اہمیت اور
احساس سے محبت بردھتی ہے۔ دیکھیے گاوہ سب کنے
خوش ہوں گے ہمیں و کھے کر۔''وو زمی سے رسان
خوش ہول کے ہمیں و کھے کر۔''وو زمی سے رسان
سے محبت سے اس کا بازو بگڑ کر انتا نے گی۔ خبداللہ
سے محبت سے اس کا بازو بگڑ کر انتا نے گی۔ خبداللہ
سے محبت سے اس کا بازو بگڑ کر انتا نے گی۔ خبداللہ

'' کیا ہے یار ...... مہمیں مجھ سے زیادہ میرے گھر وال وں کی فکر کیوں ہے۔ پریشان مہمیں ہو گئے۔ بی گور مہمیں ہو گئے۔ بی گور مہمیں ہا نیس کے۔ بی گور سب جانتے ہیں نئے دولہا دلہن کوریادہ تنبائی کی ضرورت ہوئی ہے۔''اتباع اس کی آخری بات پر کھسیامٹ کا شکار ہو کر رہ گئی۔ جھمی تجھے بال کی دی ہے۔
بیاری ویسے رہی تھی۔

المین جاتی ہوں ہیں۔ عبداللہ! گرزندگ میں ولکشی خسن اور خوبصورتی کے نیے رشتوں کی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ چیز اہمیت کی حامل ہے۔ یہ چیز میں ہے نے ابا جان ہے کیے کی حامل ہے۔ یہ جی سی سے حقوق کو سلب نہیں ہونے ویے۔ ویکھا۔۔۔۔ است کتنی محبت کرتے ہیں ان ہے۔ ویکھا۔۔۔۔ احرام ہے اوار نے ہیں ان ہے۔ ویکھا۔۔۔ احرام ہے اوار نے ہیں ان ہے۔ ویکھا۔۔۔ احرام ہے اوار نے ہیں ان ہے۔ ویکھا۔۔۔ چاتی اور استوالی ہوسان اللہ کی طرف ہے انعام کے سواکیا ہوسان اللہ کی طرف ہوں۔ آپ نہی ایسا ہی طرف ہوں۔ آپ نہی ایسا ہی طرف اینا کی سے انعام کے مواکیا ہوسان این طرف ہوں۔ آپ نہی ایسا ہی طرف ہوں۔ آپ نہی ایسا ہی طرف ہیں ہوں۔ آپ نہی ایسا ہی طرف اینا کی بات کی ہوں ہے اس میل ہارون امرار کی بات کے ہیں کی جو انہوں نے مسکرا کر بڑے راز دارانہ انداز میں اس ہے کہی تھی۔ انداز میں اس ہے کہی تھی۔

(لفظ لفظ لفظ ممکنتے اِس خوبصورت نا ول کی اگلی قسط ماہ مارچ میں ملاحظہ فر ماسیے ) '' او کے فائن! میری واپس تک الحجی طرح

او کے ۔' اتباع جھینے تی گئی۔ اور محض سرا تبات

میں ہلایا تھا۔ اس کی لا نبی بلکیں جھک گئی تھیں۔
اور د جیرے و شیرے لرز فی تغییں۔ عبداللہ کے اور محض سرا تبات

اور د جیرے و شیرے لرز فی تغییں۔ عبداللہ کے جوائش کے جانے کے بعد اس کا ارادہ اس کی خوائش کے مطابق تیار ہونے کا ہی تھا۔ مگر صوفے پر بیٹی تو رات نجری جاگی آ تکھیں بلکیں موندتے ہی تب میں کھو گئیں اسے ہرگز خبر نہیں بنید کی وادیوں میں کھو گئیں اسے ہرگز خبر نہیں بنید کی وادیوں میں کھو گئیں اسے ہرگز خبر نہیں بنید کی وادیوں میں کھو گئیں اسے ہرگز خبر نہیں بنید کی وادیوں میں کھو گئیں اسے ہرگز خبر نہیں بنید کی وادیوں میں کھو گئی اسے مرزخ پر گئی۔ تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کر بیڈ بر منتقل کر تے تھین اور عبداللہ کوخود کو اٹھا کی تھیں تھیں کو تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کے دو تھیں کو تھیں کو تھیں کے دو تھیں کو تھیں کو تھیں کے دو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کو تھیں کی کھیں کے دو تھیں کو تھیں کی کھیں کو تھیں کو تھیں کی کھیں کو تھیں کو تھیں کی کھیں کو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کو تھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں کے دو تھیں کی کھیں کی کھیں

میں اسوری .... کب آنکھ لگ عنی بتا ہی نہیں ا خلاء 'اس نے بمبر جانے والے بال سمیلنے نظریں جماع کی اس

''سوری تو مجھے کرنا جا ہے تمہاری نیپدخراب کروی لیکن خیراحیا ہواتم جاگ گئیں کہ .....میرا دل فریا دکرر ہاتھا کہ ....

چلوائھ ہی جاؤا ہے محوصن جاناں میں پاگل ساہو گیا ہوں یوں تجھے دیکھتے ہوئے اتباع کوٹوٹ کرشرم آئی۔ رنگ بالکل گلابی پڑھیا۔ دل تیز ہھڑ کنے رگا۔

''اجھا… اب آپ انگل کے پاس جائیں۔ بوے ملیں۔ سلام کریں آئییں ، میں بھی آتی ہوں۔ انسٹے جائے بئیں گے تھیک ……؟'' اس نے انسخے ہوئے پروگرام مرتب کیا تو عبداللہ کا چرواتر گیا تھا۔ اس نے خفافظروں ہے اتباع کودیکھا۔

''اس کا کیا مطلب ہے ۔۔۔۔۔؟ بار میں جائے تمہارے ساتھ پینے کا خواہش مند ہوں۔ اورتم وعدو بھی کرچی تھیں۔''اس نے منہ بسور کرشکو دکا آ غاز کیا تو







'' ویسے صہیب کوای کا تو خیال کرنا جا ہیے، تنزیلہ باجی سے ناراضگی اپنی جگہ، مگرای ابوکو کیول اکیلا چھوڑ رہاہے وہ۔'' فرعان کواپنے چھوٹے بھائی کی حرکت پرافسوس تھا ۔ای ابونے صبیب کا خیال کیا ہم تو تھے ہی برے فرحان .....کین صہیب تو بروا.....

> ''ای آپ کوئبیں پتا ، تنزیلہ یا جی جب بھی آتی ہیں پورے سال کے لیے گھر میں فساد کھڑا کر جاتی ہیں۔''

'' اب کیا ہوا ہے بیٹا،تمہاری پھو پو کا روبیہ ٹھک نہیں ہواتمہارے ساتھہ؟''

" کیے ہوسکتا ہے ای! جب تک فرح اور تنزیلہ باجی پھو ہو کی برین واشک کرتی رہین گی' پھو ہوا گر تھیک ہونے بھی لکتی ہیں تو فرح ہے ناماں کا دیاغ خراب کرنے والی ، اور وہ صہیب تو اپنے آگے کی کو بھتا ہی نہیں ہے پھے''

عا ئشہ بے حد وکھی تھی۔ ایک سال ہور ہا تھا شادی ہوئے ،اوران بار ہمبینوں میں پھو پوسمست اس گھر کے ہر فرد نے خوب اصلیت دکھائی تھی ائی۔

" ''کیا کر سکتے ہیں بیٹااب، بہی تمہاری پھو پو ہیں جوتمہاری رفعتی کے دفت رور دکرتمہارے ابو سے گلے گئی کہدر ہی تھیں۔

اشتیاق، عائشاب میری امانت ہے،

''اور اب ویکھو جی گھر کے خیانت گررہی ' ' شہیم بیگم بھی اپنی بٹی کے لیے فکر مند تھیں۔ مجھے توسمجھ نہیں آئی ، اچھی بھلی ہوتی ہیں پھو ہو، کیکن جب تنزیلہ باجی آ جاتی ہیں بیڈی ہے، پھو ہو کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ الله جانے ما نعیل کیوں اور کسے اپنی شاوی شدہ بیٹیوں اور داما دوں کو بیٹیوں کے گھریلو معاملات میں دخل دینے ویتی ہیں۔انھی تو پھو پوکوسمجھ نہیں آرای نا ۱۰ ب بس ایک بارصهیب اور فرح کی شادی ہولینے دیں ،اگر تنزیلہ اور ماسر بھائی کا یہی حال رہانا، تو پھر دیکھیے گا کیسے تماشے لگتے ہیں اس گھر میں اور پورامحکّہ دیکھے گانہ میں اور فرحان تو ب مجه بی بدنام رہتے ہیں۔'' عائشہ کو بھی عرصے بعد ماں ہے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملاتھا۔ '' نابیٹی!انٹد ہارا تماشہ لگوائے نہ ہم کسی کے تماشے دیکھیں.... سب کی بیٹیاں خوش رہیں

اینے گھر میں .... فرحان کا زوریہ تھیک ہے نا

جمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہیں۔''

دوشيزه الما

ی پرورش میں سون کیا تھا جب مبر کرنا ہی تھا تو واویلا کرکر کے ہے اپنی ساس اس نیکی کوضائع کیوں کرتی ، اب وہ ای کو گھنٹہ برے کام لو، گھنٹہ فون نہیں کرتی تھی مسرال والوں کی غیبت بارا آ ہے گا۔ کرنے کے لیے، پھو پونے نمیشہ سے بڑے بیٹے بارا آ ہے گا۔ کرنے کوفو قیت دی۔ پرچھوٹے کوفو قیت دی۔

نی اے گی جعلی ڈگری ہے اُسے پرائیویٹ
سمپنی میں بہت اچھی جاب ملی ہوئی تھی۔ میڈیکل فری اور ایک عدد گاڑی بھی سو چو یو کیوں نہ صہیب کا دم بحرتیں۔جبکہ فرحان اصل ڈگری کے ساتھ کم تخواہ پرگزارہ کررہا تھا۔ بیوی بچےسمیت لفذا انہیں بڑے بیٹے ہے کوئی خاص ہمدردی نہیں

حالات کروٹ لے رہے تھے اور کھر دیکھنے والوں نے تماشا ویکھا اور خوب ویکھا، صہیب اور فرح کی شادی ہوگئ تھی، صنہیب اپنا گھر بسانے پر بصد تھا اور فرح اجاڑنے یر، بالآخر وہ دونوں کامیاب ہوگئے، فرح کی شادی اُس کے پھوپو کے بیٹے سے ہوئی تھی اور شادی کے ایک ماہ بعد تہبارے ساتھ .....بستم ابراہیم کی پرورش میں دل لگاؤ ..... اور فرحان کے ساتھ اپنی ساس نندوں کی ہاتیں نہ کیا کرو۔تھوڑا صبرے کام لو، وقت بدلے گا،آج ان کا ہے،کل تمہارا آئے گا۔ آزمائش کا وقت ہے گزرجائے گا۔

''شاید تھیک ہی کہہ رہی ہیں ای آپ ۔۔۔۔۔
چلیں میں فون رکھتی ہوں۔ ابراہیم کو بھوک گئی
ہے۔ اپناخیال رکھیے گا آپ ۔۔۔۔۔اللہ حافظ۔'
وقت کے خزانے میں سے بوئی بیش قیمت
کات بھسلتے جارہے ہے۔ وہی فرح کی ول جلا
دینے والی نظریں ۔۔۔۔ تغیہ باجی جب بھی
گرمیوں کی چھٹیوں میں آئی ، پوری دو پہر تینوں
ماں بیٹیوں کی محفل جی رہتی ، دو پہر کے علاوہ
رات کے کھانے کی ذمہ داری بھی عائشہ پرسی ،
اور پھو یو جان ہو جھ کر مبزی تب لاکر دینیں جب
فرحان کے آفس سے آئے کا ٹائم ہوتا۔ الی
مہت می چھوٹی جھوٹی حرکتیں بھو پوکرٹی رہتیں، جو
مہت می چھوٹی جھوٹی حرکتیں بھو پوکرٹی رہتیں، جو
مہت می چھوٹی جھوٹی حرکتیں بھو پوکرٹی رہتیں، جو



بی اس نے اپنے شوہر پر باتجھ بن کا الزام لگا کر خلع لے لی ..... عائشہ کے اب تین بیٹے ہو <u>چکے</u> تصاوراب فرحان كاارا ده تھا كه وه لوگ او پر والا پورش ہے سرے سے بنا کر وہیں رہائش اختیار

'' ویسے صہیب کو اِی کا تو خیال کرنا جا ہے، تنزیلہ باجی سے ناراضکی اپنی جگہ، مگر ای ابوکو کیول اکبالا جھوڑ رہا ہے وہ " فرحان کو اینے نپھو لے بھانی فی حرکت پر افسوس تھا۔' ای ابو نے صہیب کا خیال کیا ہم تو تھے ہی برے

ليكن صهيب توبزالا ذلاا ورفر ما نبردارتها نا أن کا، پھر تنزیلہ باجی اور پھو بونے کیوں کوشش کی صبیب کے بے بائے گریں آگ لگانے کی .....لوگ تو دس دس سالوں تک اولا دے لیے ساس اور نند کے منہ ہے میدالفا فاس کر کہ بدلڑ کی حمهمیں اولا دہیں دے علق اے طلاق دے دو۔ حالانکہ باجی کی اپنی تین بیٹیاں ہیں پھر بھی خدا خوفی نہیں کی انہوں نے .....

" سیچ بات ہے ای کو کم از کم این عقل استعال َ مرنی جا ہے، اپنی بنی اور دایاد کی خوشنو دی میں ہے ہے بیر بائدھ رہی ہیں۔ یہی تزیلہ بابی تھیں جن کے آنے پر صبیب آفس سے چھٹیاں لے لیتا تھا، بورا شہر تھما تا تھا اُن کی بیٹیوں کو اور ياسر بهائي كواپنا آئيزيل كهتا تها\_

'' کہنا ہی تھا سگا بھائی تو غریب تھہرا اور بہنوئی فزئس کا مشہور پر دفیسر اپنی گاڑی، بنگلہ، تکوے تو جا نئے ہی تھے بہن بہنو کی کے .....' میکین اب عقل ٹھکانے آئی ہے ساری.

ای نے الگ سے بورے محلے میں عزت گنوائی ہے اپنی فرح کی وجہ ہے .....اورمحتر مہ کی اکڑ پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔'' فرحان کو بھی یاد تھے ایے سکے بہن بھائیوں کے رویے، ابوتو شروع ہے بے دام کے غلام رہے تھای کے ، اور ای ہمیشہ سے بول بین کی شے پر بہو سے بعض رکھتی آئی

کیکن واتت نے سب کو ایک دوسرے کے سامنے لاکر ایک ایک کی اصلیت دکھا دی تھی۔ چھوٹی بٹی کی من مانی کی وجہ سے رشتے وار تو چھوٹے ہی تھے،محلّہ والون نے بھی سلام دعا کرنا چھوڑ دی تھی اور صہب نے بیوی کو لے کر علیجد ہ گھر میں رہنا شروع کر دی<u>ا</u> تھا۔

بور مط مان باب جائيس محار ميس.... شروع شروع میں ای نے نائمہ کے خلاف صہیب تے بھی کان امر نے کی کوشش کی ،صبیب نے کیا دفاع کرنا تھا اُس بیوی کا ..... نائمہ نے ایک زبان کی ندرت دکھائی کہ ساس صاحبہ کے چودہ طبق روش ہو گئے اور اوپر کھڑی عائشہ نے بھی كانون كو ماتھ لگائے تھے۔ پھر يكھ مہينوں بعد قرح کی شادی اُس کی خالہ کی طرف طے ہوگئی۔

لڑکا تا صرف کنوار ہ تھا بلکہ فرح ہے دوسال حصوتا تھا اللہ جانے مجھو پونے اپنی جہن کو کیسے منایا تھا اور مبہن نے اپنے بیٹے کو .....گر جو بھی تھا ہے اکیسویں صدی کا معجزہ ہوگیا تھا کہ پورے خاندان میں .... اب ای کو اینے سے زیادہ بیٹیوں کی فکر تھی کہ اُن کامیکہ چھوٹ رہا تھا۔

تنزیلہ بای تو اس سال گرمیوں میں آئی ہی ند تھیں اور فرح نے بمشکل ہفتہ گز ارا تھا ، <u>س</u>لے تو سارے خریجے ،سارے عیش صہیب کراتا تھا کیکن اب تو وه اپنی بهنول کی شکل دیکھنے کا روا دار نہ تھا۔

(دوشيزه ١٤١٦)



اور پھوپو کو اب بارہ سال بعد پھتادؤں نے برشتر وہ اوپر برشے بیٹے کی یاد ولائی تھی۔ اکثر و بیشتر وہ اوپر عائشہ کے باس چلی آئیں۔ فرحان ہوتا تو اس سے صبیب کی شکا بیش کرے ول کاغم ہلکا کرلیتیں اور بھی کبھار یوں شرمندہ نظر آئیں جیسے اپنی اور بیٹیوں کی غلطیوں کی تلافی جاہ رہی ہوں۔ فرحان اور عائشہ دیکھتے تھے، گر بے بس تھے، سونظریں اور عائشہ دیکھتے تھے، گر بے بس تھے، سونظریں جرالیتے سے پھر ایک دن پھوپونے واقعتا معانی محرالیک دن پھوپونے واقعتا معانی مانی بیٹیوں کی خرحان کے سوالوں نے انہیں لا جواب

"میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا ہی۔... میری ڈندگی کے دہ سنہری دس سال تو واپس نہیں آسکتے نا، آپ لادیں گی مجھے اور عائشہ کو وہ گزرے دس سال، وہ خوب صورت پل جب ابراہیم کو میری شفقت کی ضرورت تھی لیکن آپ ابراہیم کو میری شفقت کی ضرورت تھی لیکن آپ او گول کی ڈیا دہوں کا غصہ میں اس پر نکالما رہا۔ آپ لوگول کی دی گئی ٹینشنز کی وجہ سے عائشہ حمزہ

ا درعلی کے ٹائم آیریش تھیٹر جائیتی ۔''

فرحان کے لہجے کا دکھ عائشہ کورلا رہا تھا اور آنسواب مال کے دل پرگررہے تھے۔ وہ اتفاولی اللّٰد کہاں تھا کہ اپنی مال کے لیے جزا دسزا کا فیصلہ کرتا۔ اگر اس کی مال کو اب بھی اپنی غلطیوں کا احساس ندہوتا۔

تو فرحان اور عائشہ کو کوئی فرق نہیں ہڑتا۔
گررا وفت والیس کہاں آسکتا تھا، البتہ اُس کی
تلخیاں زندہ تھیں۔ نیکن ضروری نہیں ہے کہ جو
اذبیتی لوگ آپ کو دیں۔ چوخوشیاں لوگ آپ
سے چھین لیں۔ اپنا وفت آنے پرآپ سووسمیت
وہ والیس نے لیس۔ گو کہ بیاب عائشہ کے اختیار
میں تھا مگر اس نے بیا اختیار والیس اپنے رب کو
میں تھا مگر اس نے بیا اختیار والیس اپنے رب کو
میں تھا کہ جو شپ تاریک اُس کے نصیب
میں کھی وہ آز نائش اس نے کا کے اُس کے نصیب
میں کھی وہ آز نائش اس نے کا کے اُس کے اور
میں بھو بواسی جھے کی سرا کا ک رہی تھیں۔

# سيجي كهانياب يس شائع موينے والالاز وال ناول تاشون كتابي شكل يس وستياب ي

قدیم علوم کاسمائنیفیک نظریه ان کے ذاتی تحربات اوراصل حقائق واٹر ات سعادت وتحوست کا حساب، جمرت وتجس پرجی ناول معاد

تا شون

تحرير:شازلى سعيد مغل

برصغیری علم تنخیرے بانی صرت کاش البرنی کی

• ۴۵ سفحات

عامليت وكالملين اروحانية امحبت تقوف اورد ومرك دنيا

كے تحریات ومشاہدات پراسراریت كے نت نے دا ز كھول اايك

سحراتكيز ناول جس كيمركزى كروار حفرت كاش البرني" "منام"

"تأ شور. "يں

المجى رابطة كرك إلى كافي بك كراوكيل يااسية قريق بكسنال براينا آ دربك كرواكيل

Aureq Publishers, Ibrahim market, PIB Colony, Karachi 74800





قيت ٠٠٥رو٠ ال



جمب سے گھر میں رشتہ ختم ہونے کی بات ہوئی ،اس نے کھانا پینا کم کر دیا، آفس نے واپسی پربس منہ بنا کر کمرے میں پڑا تم گئین غزلیں سنتا رہتا، حالت سے ہونے لگی تھی کہ وہ اکثر براتوں کوخواب میں ایمل کو داہن بنادیکھتا، جواس سے دور جارہی ہوتی ، وہ ایک دم .....

خواب دیکھنے کے بعد،اس کی من جاہی تعبیر حاصل کرنا بہت اچھا لگتا ہے، پر جس کے سپنے ایکھوں میں سجائے گئے ہوں،اس کا انتظار۔ ایکٹھوں میں سجائے گئے ہوں،اس کا انتظار۔ ہمیشہ کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے،ایمل بھی ای فتم کی کیفیت سے بدمزہ ہوئی جارہی تھی۔ کی کیفیت سے بدمزہ ہوئی جارہی تھی۔ ''کافی شاپ میں واخل ہوتے ہی اس نے

''کائی شاپ میں واقل ہوتے ہی اس نے موروں طرف نگائیں گھا ہیں، عابس علوی کہیں دکھائی نہ دیا، وہ شعندی سانس بحرکر رہ گئی۔ موصوف آج بھی حسب روایت لیٹ لطیف ثابت ہوئے۔ ایمل نوصیف مجبورا کونے میں وهری دوافراد کے لیے مختص میزی طرف برجی میں دھری دوافراد کے لیے مختص میزی طرف برجی اور کری پر بیٹھ گئی، شدید تنہائی کا احساس جاگا۔ گاڑی کی جائی سے کھیلتے ہوئے اس نے جاگا۔ گاڑی کی جائی سے کھیلتے ہوئے اس نے سب برایک طائراندنگاہ ڈائی۔ ہاہری سے دئی سے سب برایک طائراندنگاہ ڈائی۔ ہاہری مرد فضاء ادری بہت ہواؤں کے مقابلے میں مرد فضاء ادری بہت ہواؤں کے مقابلے میں اندرکا نیم گرم ماحول بہت اچھا محسوس ہوا ،اس

اور مومی الگلیول سے بالوں کوسنوار نے کی کوشش کی جلید درست کرنے کے بعد کری کی پشت سے لئیک لگا گیا۔ اس وقت تو اس کے پاس شاپ ہیں موجود لوگول کوخوش کیسیول میں مصروف دیکھنے کے علاوہ کوئی چا رہ ہیں تھا، یہال کی کائی اتنی مزیدار ہوتی ڈھلتی شام کے ساتھ رش براہ ہنا شروع ہوجا تا تھوڑی دیر بعد پیرول کوجنبش دیتی ادھر ہوجا تا تھوڑی دیر بعد پیرول کوجنبش دیتی ادھر تا کا جھا تی کرنے کے بعد، وہ اس مشغلے سے بھی تا کا جھا تی کرنے کے بعد، وہ اس مشغلے سے بھی اگلا گئی۔

"نوبید یہ کہال رہ گیا" وہ بالوں کو انگلیوں سے سنوارتی ہوئی برد ہوائی ، کمی کی جلد گھر بہنچنے کی تاکیدیا دآئی تو ذہن پر فکر سوار ہونے لگی ، آج اس کچھو بچھو کی اگیا تھا، وہ لوگ ایک جگہ ترجم ہوکر شادی کے مختلف معاملات فائن ایک جگہ ترجم ہوکر شادی کے مختلف معاملات فائن کرنا چاہ د ہے ، اسی ضمن میں اس کے گھر پر بیدوز رکھا گیا۔ ایمل ای وجہ سے یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی پر ساری با تیں ایک طرف اور عابس کی

دوشيزه الله

ہوجاتی تو خوب شور مجایا جاتا ہے۔ مگرخود کو تو سات خون معاف ہیں۔نا۔اس نے جسخجھلا کر براؤن لیدر کے فیمتی بیک کی زپ کھولی،اس میں سے سیل فون نکال کرٹائم چیک کیااور برد بردائی ضدیں دوسری طرف۔ ایمل کو بے چینی نے آگیرا۔ ''صاحب لگنا ہے یہاں بلا کرخود ہی مجمول گئے ہیں۔اگر مجھ سے ایسی کوئی مجمول جوک



ا تنیٰ دیرتز ہوگئی ہے۔ جانے کب آئیں گئے؟ اب ایمل پر مجنحهملا مث سوار ہوئے لگی ،عابس کے دیے ہوئے وقت ہے تیں منٹ اوپر ہو چکے ہے۔ گھر کی فکر نے الگ ہلکان کیا ہوا تھا۔ ،سنیدنرم مومی یا ؤ ک مسلسل حرکت میں ہتھے۔تھک بارکر کال ملائی ، د دمری طرف سے لائن کا ث دی "في ، د و بهينا انگمي \_

کہیں عابس نے جھے ستانے کے لیے کوئی مٰداق تونیس کیا۔اگر امیا ہوا تو میں اے جھوڑ وں کی تنہیں۔''ایک اندیشد من میں لہرایا ،اس نے متھی المسلجية الوالب أن تلن أيصار كبيار

و ورو وبارو ، وتت گزاری کے لیے شفان شینے کے دروازے ہے لوگوں کو اندر داخل ہوتاد کھنے گی۔اچا یک۔ایک نیا شادی شدہ جوڑا، اندر داخل ہوا، گجرے لگانے یجی سنوری لڑئ کی ناز دادا۔ آیا۔ کیا کہنے؟۔اس پرلڑ کے کا فداا براز \_ایمل کی منسی حیوب گئی

' ننی ننی شاہ می کے بعد ءانسان خوہ کو ہاداوں یر تیرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ رامین پر جلنے بنس وشواری ہوتی ہے ،۔ایک سال بھی گزرتہیں یا تا كەضر درت زندگى اور حالات كى تلخيال \_ چود ه طبق روشن کردیتے ہیں۔اگراولا د ہوجائے بس پھرتو جینے کی بات نہیں ۔شو ہر گجروں اور پھولوں کی جگہ۔ \* پیمیر زاہر دود ہے ڈبول کی خریداری کرتا نظراً تاہے''اس کے کا نوں میں اپنی ایک شادی شد؛ کزن کا فلسفه گونجا ادر ہونٹ مسکراد ہے، خیالات کی دھارا نے رخ موڑا اور چیٹم تصور میں عالیں کو ہیم رکا پیکٹ اٹھائے ویکھا۔اس کی بنسي أنكل گني -

☆.....☆......☆ ا المحلے ہفتے عرشیہ کے نکاح کی تقریب کی مجہ

بڑے جوش وخروش سے انجوائے کیا۔ سیلی کی زندگی کے ایسے خوشگوار لمحوں پراس نے دانستدان ساخ باروں کو بھلا ڈالا۔جو ان دونوں کے نتج در آئے تھے۔ مال کے مجھانے پرائیل نے اپنابڑا ین دکھایا۔کارذ سلنے کے بعد۔ دباں خوش دلی ت بيني أن - بركام من بره يره كر حدل، ساری سجاوٹ این ہاتھ سے کرتے ہوئے ،اس نے خاندان ہے خوب تعریفیں سمیٹی، شاید دہ گنا ؛ ٹا کروہ کی تلافی کرنا جاہ رہی تھی۔ای وجہ ہے زیادہ وقت عرشیہ کے ساتھ گزارا، اتی معرد فیت کی وجہ سے وہ جاتے ہوئے بھی عالمی سے ذھنگ ہے بات نہ کریا گی ، وو گھر آتا تب بھی موجود شاتی ،صاحب کا منه تو محمولنا ہی تھا ۔شاہ ی ے فارغ ہوتے ہی ول پرشدت ہے عابس کی یادوں نے یافار کردی ،اس نے بات کرنے کے

ے بہت معروف رہی نا دانسٹی میں عالس کوا گنور

نے ڈھوبکی ہے لے کرنکاح کے دن تک ہر لمحے کو

د؛ اسکی کا کی فریند تھی ،ای جہ ہے۔ایمل

کرنایزا،جس پرو دخانسه برہم ہوا۔

لیے کال ملائی ۔اس نے لائن کاٹ دی۔ اب اس کے اکڑنے کی باری جوتھی بس ماش کے آئے کی طرح اینٹھ گیا۔ ، زندگی میں پہلی بار ہوا جوامیل نے اے استے دنوں تک مسلسل نظر انداز کیا۔ دہ جو ہمیشہ سے اس پر رعب جماتا آیا،این منواتا آیا۔ بھلا ان باتوں کا کہاں عادی تھا؟ ۔بس ۔ بچول کی طرح منہ بنائے مچرتا رہا ۔ایمل ہے بھی برداشت نہ ہوا، کنی فون کیے ، بہانے سے چھو نیمو کے گھر کا چکر بھی لگا آئی۔منانے کی لاکھ کوشش کی مگر و دا تنا بھنا ہا ہوا تھا کہ جو پٹری سے اتر اتواہے داپس نریک پر لانا د شوار کار ہو گیا۔

Recifor

☆....☆....☆

ایک دان تی و دانی خالہ کے گھر گئی تو ،فرشی نشست پر باسط کے ساتھ عالی کوئی براجمان خوش گیوں میں مصروف پایا ،اس کے دل کی گئی کی اس کے دل کی گئی کی اس کے دل کی گئی کی اس کے خالہ زاد بھائی عرفان ہاتھ میں جائے کے کپ تھا ہے برآ مد ہوئے اور اے د کھے کرشکرا دیئے ،گھر تو اس کی خالہ کا تھا ،گر یہاں د کھے کرشکرا دیئے ،گھر تو اس کی خالہ کا تھا ،گر یہاں عالی آیا جا نا زیادہ تھا ،اس کی وجہ اس کے کز ن سے بہت زیادہ دو تی تھی ۔

فالد نے ان سب کو کھانے پرروک ایا ، وہ بھی پُن میں ان کی مدد کروانے چل دی۔ کھانے کے بعد ، اس نے عابس سے جان ہو جھ کر گھر چپوڑنے کی فرماکش کر دی ۔ خالہ کی موجود گی میں و وا نگار نہ کرنے ا۔

''صاحب تی ۔ تلائی کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ۔''گاڑی میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھتے ہی ایمل نے لا ڈے یو چھا۔

" بیگم صاحبہ معافی ای صورت ملے گ ۔ جب آپ میری پیندید و جگہ کی کانی بلوانے کی حال کی کانی بلوانے کی حال کی گئے گئے۔ حال مجرین کے عالمی انے میں آگر فرائش کردی ۔ موتے تر تک بین آگر فرائش کردی ۔

' کیے بلیک میلز ہو۔ وہ دانت کیکیا کر بولی۔ اس کا زور دارتج تب گونجا تو سیجیلی سیٹ پر بیٹھے باسط نے چونک کر دیکھا۔

''اؤکے۔'' ول میں آیا منع کروے پر اس کے بغیر گزارا بھی مشکل تھا۔، مجبورا حامی بھری۔ اب سزا کے طور ءو بیہاں ملنے آئی ہوئی تھی۔ پروہ خود غائب ہو چکا تھا۔

'' عابس ہے ہمیشہ دیر کردیتے ہو،آج تو وقت برآ جانے ،تا کہ میں پھیھو کے آنے ہے مسلے گھر چینج جاتی '' اس کے خیالوں کی ڈوری

چھنا کے سے ٹوٹی ، جوسا سنے والی میز پر جینے ایک بیچے کے باتھ سے کپ گر کرٹو ٹنے سے ہوا۔ و و برٹر برٹائی ،خودکو کمپوز کرنے کے لیے ایک طویل سانس مجری۔

''ینانے والے نے کوئی تنو کی تیجھوڑی ہوتی ا اے عالبس کا دل شرارتی ہو۔ا

''اے میرے دل ،رک جا زرا۔ پیجھ مہینیاں. کی بات ہے اس نے میرائی ہونا ہے'' عابس نے دل کے مقام میر ہاتھ تقیبتیا کر ولاسہ دیا اور تیز قدموں ہے اِس کی جانب بڑھا۔

''مائے کیسی ہو؟۔'' دو زور نے کری کھینچتا ہواءاس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ ''اوو شکر ہے۔آپ۔آ گئے۔'' ،ایمل اس افراد پر چونک کرسیدھی ہوئی۔

آئیا ہات ہے؟ ، جب سے تمہاری دوست سے تعباری دوست سے تعلقات محال ہوئے ، ہمیں ایک دم بھلا تی دیا۔ اپنے اکلوتے مگلیتر پریوں ظلم فرحاتے مہیں دیا شہر کی اس نے پرسکون انداز بیں ٹائلیں پھیلا کرکری پروراز ہوتے ہوئے ہو جیا۔ انتماز میں جھوڑ ؛ اور میری بات کا جواب داکہ استے ۔ لیٹ کیوں ہوگئے ۔ پتا ہے جواب داکہ استے ۔ لیٹ کیوں ہوگئے ۔ پتا ہے

(Pagilon

نا ،آج مجھے جلدی گھر جانا ہے۔اور۔''اس کے لہجے کی تیزی میں چھپی نوخیزی اور الھڑ پن اپنے عروج پرتھا،۔وہ جب پانچ منٹ تک نان اسٹاپ بولتی رہی ،تو مجبوار عابس کواس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کرر و کنا پڑا۔

''احِیما۔ بابا۔اب تو لیٹ ہوگیا تا ، کچھ ہوسکتا ہے؟ نہیں ند۔اب بس بھی کر د۔ادر۔کتناسنا وُل گی؟'' دہ آئکھیں نکال کرتھوڑ اتحق سے بولا ،ایمل ڈرکر خاموش ہوگئی۔

ایی ۔جان۔ بیں ان خوبصورت کیوں کو فضول کی باتوں میں ضائع کرنامہیں جا ہتا، بس بات اتن کی ہے کہ کرا چی ہے ٹریفک پر جھلاکی کا کیا اختیار۔ بس چاتا تو اڑکر وقت سے پہلے یہاں پہنے جا تا۔ گر۔ میری گاڑی ایک جگہ پدترین ٹریفک جا م ہونے کی وجہ ہے پیشش کررہ گئی تھی۔'' فیک جا م ہونے کی وجہ ہے پیشش کررہ گئی تھی۔'' فیک جا م ہونے کی وجہ ہے پیشش کررہ گئی تھی۔'' فیک جا م ہونے کی وجہ ہے پیشش کردہ گئی تھی۔'' فیک ہے مندلاکا کر بیٹھنے پر عابس کو تھوڑ اترین آیا تو فری اور اپنی فری ہے تھے نہ بوئی اور اپنی بالوں میں انگیاں پھیرتے ہوئے لیا سلیمانے بالوں میں انگیاں پھیرتے ہوئے لیا سلیمانے بالوں میں انگیاں پھیرتے ہوئے لیا سلیمانے

'یارے آجے۔ بھی نا۔ ذرا زرائی باتوں پر منہ بنا لیتی ہو۔ شادی کے بعد میرا۔ پتانہیں کیا ہونے والا ہے؟۔ اتنے دنوں تک ، تہماری ڈھنگ ہے صورت کی کوشت کے صورت کی لو جب عمل نے گئی تو مجورا یہاں دیے کی لو جب عمل نے گئی تو مجورا یہاں بلایا۔' عابس نے اپنے سلے کافی اوراس کے لیے بلایا۔' عابس نے اپنے سلے کافی اوراس کے لیے اسکی آرڈر دینے کے بعد بڑے گہرے آئی مال دل بیان کرنا چاہا، ایمل نے اس کی آرڈر دینے کے بعد بڑے گہرے اس کی آرڈر دینے کے بعد بڑے گہرے کرا تا تاسی کی آرڈر دینے کے بعد بڑے گہرے بلاچ میں حال دل بیان کرنا چاہا، ایمل نے اس کی آرڈر دینے کے بعد بڑے گہرے کے بعد بڑے گہرے کے بعد بڑے گہرے کی جات کی طافت جسم میں خون کی جگہ و در تی محسوں میں خون کی جگہ و در تی محسوں کی طافت جسم میں خون کی جگہ و در تی محسوں

''اچھا۔نا۔ٹس کھے کہدرہی ہوں کیا؟''اس نے نگا ہیں چراتے ہوئے کہا

''ایک ہون ۔ جانال ۔ زندگی میں ۔ جھے صرف ایک چیز سے ڈرگٹا ہے۔ وہ تہباری جدائی۔ میں شاید اس وان جی نہ پاؤں ۔ جس دن تہبیں جھ شاید اس وان جی نہ پاؤں ۔ جس دن تہبیں جھ سے علیحدہ کردیا جائے''۔ وہ ایمل کا زم و نازک ہاتھ اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں میں لے کر گویا ہوا۔ وہ شرما کر سرخ ہوگئی ، ۔ اس بات کا ادراک ہوا۔ وہ شرما کر سرخ ہوگئی ، ۔ اس بات کا ادراک اسے بہت پہلے سے تھا کہ اگر بھی زندگی میں ان کے جذبوں کے حساب کتاب کا موقع آیا تو عابس کا بلڑا ہمیشہ جھکارے گا۔

تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو۔؟۔'۔اپنے خوبردمنگیتر کو نگاہ بھر کر دیکھ کرخود پر اتر ائی ،اور ناک سکیٹر کرایک اداسے وہ سوال کیا جس کا جواب پہلے ہے جانی تھی۔

" ایمی تمہارے تصورات سے بھی ہڑھ کر میری محبت کی حد ہے'' اس کا لہجہ تھبیر ہونے نگا،کانی شاپ کا خواب ناک ماحول اور خوبصورت ہوگیا۔

''آئی۔ میں تو صرف اس لیے کہدری تھی کہ آپ کی ممی شام کو گھر آنے والی ہیں، اور میں۔ ور سے گھر بہنچوں گی تو کوئی نیا فضیحة منہ کھڑا ہوجائے۔ میں شادی تک مزید کوئی ایشو کھڑا نہیں کرناچاہتی۔'ایمل نے دیے لہجے میں سمجھایا،

ایمل آپ اور آبس کے رشتے کے معالی میں بہت حساس ہو چکی تھی۔ کوئی ان پر انگلی افغائے ۔ ایسا بالکل نہیں جا ہتی تھی۔ ویے بھی زریں'' اچھا۔ میری زندگی ۔ فکر مذکر د۔ ہم یہاں سے جلدی اٹھ جا کیں گئے۔ تم گھر جا کر اپنی ہونے والی ساسو مال کو امپر یس کرنے کے لیے ہونے والی ساسو مال کو امپر یس کرنے کے لیے ان کی پہندگی ایک آوھ ڈش بنا کر شہیدوں میں

**GSGEGOU** 

اپنا نام لکھوالینا' وہ۔شرارتی انداز میں دوبار ہاس کا ہاتھ تھاسنے کی سعی کرنے نگا۔ایمی نے جلدی سے اپنا ہاتھ بیجھے کرتے ہوئے زبان چڑائی اور، کرس سے ٹیک نگا کر بیٹھ گئی۔ وہ شوخی سے کھکھلا یا ۔اس کی میے ہی ادا کیس تو دل میں اس کا مقام بلند کرتی تھیں۔۔

''ایمی۔تم۔واقعی۔بہت اچھی ہو''۔عابس نے سچائی ہے افرار کیا۔ ''تھینک یو۔''ایمل نے آگھیں مڑکا ئیں مگر

''کھینک ہو۔' ایمل نے ا' تکھیں مٹکا میں مر اس کی نگا ہوں میں کبی محبت کا قطرہ قطرہ اپنے دل میں اتارتے ہوئے دل عجیب انداز میں دھڑک اٹھا۔وہ اس کے مسلسل و کیھنے پر مرخ پڑنے گئی ،۔

دونوں کو بول لگا ۔ جیسے۔ان کے اردگرد جیسے حسین کمحول کی برسات می ہونے لگی ہو،سب با توں کو بھلا کروہ وونوں ان میں چپ چاپ بھیگتے چلے گئے ،ان کہی ہا توں کا لطف اٹھاتے ،ایک دوسرے کی محبت اور خلوص کی شدت کو محسوس کر تر

☆....☆....☆

PAKSOCIETY1

بھی لڑکی کو مل میں اپنا دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ، پراسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا؟۔اس کی تو ساری دنیا۔اپنی ایمی پرآ کرختم ہوجاتی ۔بلا مبالغہ دونوں کی جا ندسورج جنسی جوڑی تھی ،۔

مبالغہ دونوں کی جا ندسورج جنیسی جوڑ کی تھی ، یہ ان دونوں کے چکے میرشتہ بچین میں زبانی طور پر قائم ہوا تھا۔زریں نے بھائی کے سامنے دامن پھیلایا۔توصیف کو بہن پر اعتبار تھا ،ای لیے با قاعدہ رسم کرنے کی جگہ آپ میں ہی بات چیت کرلی۔ایمل کی ماں عارفہ کا خیال تھا کہ۔وفت آنے برشادی کردی جائے گی۔اس کیے۔وقت سے ملے زمانے تھر میں کیا ڈھول پیٹرا۔ای لیے۔ بیہ بات صرف ان دو خاندانوں تک ہی محدود ربی اس بات کا نقضان بیر ہوا کہ اس کی کا مج فرینڈ عرشیہ نے جب عابس کو دیکھا تو اس کے عشق میں گرفتار ہوگئی ۔ جس دن اسے میہ حقیقت یتا جلی که عرشیه بھی ان لڑ کیوں میں شامل ہوگئ ہے جو عابس کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہیں، ۔ ایمل کا دل وکھوں سے بھر گیا۔ میمل کہ منہ ہے کڑوایہ بچ من کر۔وہ بے قرار ہواتھی۔عرشیہ کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سچائی بتانے کی کوشش کی کہ ان دونوں کی مثلنی ہو پیکی ہے۔عرشیہ نے جوش میں آ کر پچھ سنتے ہے انکار كرديا اوراس سے ناراض ہوكر قطع تعلقي اختبار ئرنىتقى\_

☆.....☆.....☆

''سر ۔ پچھ اور جا ہیے' ویٹر نے کنکھار کر یا دوں کاطلسم تو ڑا وہ حال میں لوئی۔ ''اگر۔ساری دنیا کی سیر کرلی ہو۔ تو۔ یہ ختم کرو۔ ورنہ پکھل جائے گی تو بینا پڑے گا' عابس نے اس کو چھیٹرا، کرشل کے بیالے میں دو پہندیدہ فلیور کے کئی اسکوپ د کھے کر ایمی کی آئکھوں کی کہنے سے روکا۔

وہ بھول گئی کہ عرشیہ کی عابس سے میکطرفہ محبت کی کہانی اس سے جھپاتی آئی تھی ، دوست کا بھرم رکھنا بھی ضروری تھا۔

''چلو۔ یہ تو اچھی بات ہے'' وہ کانی کا کپ تھام کر بولا ،شکر ہے اس نے بھی غور نہیں کیا ۔ویسے بھی اسے ان باتوں میں زیادہ دلچیں نہیں تھی۔بس!س کا دل رکھنے کو پوچھ لیا۔اسے توا کی کے کھلتے بند ہوتے نازک ہونٹوں کود کھنے میں مزہ آرہاتھا،۔

'' چلو ۔سب بچھ۔اچھا ہو گیا نا ۔میری ایمی خوش تو میں بھی خوش۔' اس کی سنہری آئیسیں چک اٹھیں تو ایمل کواس کے بیار پر بیار آیا۔ '' ہونہہ ۔ میں تو بہت خوش ہوں ،ایک فکر سے آزادی جوال گئ ۔عرشید کی شادی ہے۔ دہاغ سے ایک بڑا ہو جھ آٹر گیا'' ایمل نے آئیسیں بند کر کے کہا، گالوں کابھنوراٹھلایا۔

روست کی خاری الیسے کہاری ہو جیسے ،دوست کی شادی کی ذمہ داری ،اس کے والدین کی جگہ مہاری ،اس کے والدین کی جگہ مہاری باس نے ہائی کو دباتے ہوئے کہا،ایل نے ناک چگائی۔

الس کا دیار نے میں اسے ہمیشہ مزہ آتا تھا۔وہ دریتک اس کا دیکارڈ لگا تارہا۔ آخر دہ برایان پیٹی۔

اس کا ریکارڈ لگا تارہا۔ آخر دہ برایان پیٹی۔

اس کا ریکارڈ لگا تارہا۔ آخر دہ برایان پیٹی۔

مہت بیار کرتی ہوں۔ای لیے،خوش ہوں۔ 'ایمی بہت بیار کرتی ہوں۔ اس لیے،خوش ہوں۔ 'ایمی کریے ختم کرنے کی ۔

زایک بار پھر منہ بنالیا اور خاموشی ہے اپنی آئس کی ہوں۔ کا دی ہوں۔ کی ہوں۔ کا دی ہوں۔ کی ہونے کی ہوں۔ کی ہوں۔ کی ہوں۔ کی ہونے کی ہو

''الله جی نے کرم کیا کہ عرشیہ کی شادی ہوگئ ، ورنہ ہے گناہ ہوئے بھی میں اس کی نظروں مجرم بی رہتی''اس نے سوچا تو چہرے پر تھمبیر تا بھیل چک ہڑھ گئی ، فورا کھانے میں مشغول ہوگئی۔گری ہو باسر دی۔اسے آئس کریم کھانے سے کوئی نہیں ردک سکتا تھا۔ عابس نے شھنڈی سانس بھر کر اپنی منگیتر کو دیکھا، جس نے اس کے مقابلے میں ہمیشہ آئس کریم کوفو قیت دی۔

'' عرشیہ کا دلہا کیسا ہے؟۔کیا۔دونوں کی لو میرے ہوئی ہے؟''گرم کافی کا پہلاسپ عابس کی زبان جلا گیا،اس نے جلدی سے کپ میز پررکھ کر یو چھا۔ایک کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا۔وہ چونک اٹھی۔

'' خیریت تو ہے۔آپ کو کیا دلچیں پیدا ہوگئ؟''ایمل نے اسے شؤلا۔وہ ہنس دیا۔ '' ارب بھئ۔ جھے کیا یہ نہ بتاؤ۔خود ہی دوست کے بیچھے پاگل ہورہی تھی تو میں نے بھی اخلاق دکھادیا''وہ لا ہر دائی سے باہرد یکھا ہوا بولا

توالمين في شكون كاسانس ليا\_

''نہیں سب کیھ۔ارٹٹے۔ ہے۔اریب بھائی عرشیہ کی بڑی بہن کے دیور ہیں۔''اس نے جمچیہ بھر کرآئس کریم کھائے ہوئے جوش سے بتایا۔ ''چلو۔ رتواجھی مات ہے۔ممال ہوگی کے

'' چلو۔ یہ تو انھی بات ہے۔ میاں ہوی کے ساتھ گھر والے بھی راضی۔ زندگی گزار نے کے لئے یہ بی بات میری طرح بے وقوف تھوڑی ہوتے ہیں کہ محبت میں پڑ کر زندگی خراب کرلیں'' اس نے جان بوجھ کر چھیڑا۔ گر۔ و : آئس کریم کا مزہ خراب کرنانہیں چھیڑا۔ گر۔ و : آئس کریم کا مزہ خراب کرنانہیں چاہی تھی اس لیے ہنس کرنال گئی۔

'' عابس ۔اریب بھائی بہت ایھے اورسلجھے ہوئے انسان ۔ میں ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ مجھیں میرے دل سے ایک بہت بڑا ہو جھ اتر گیا ہے'' وہ بے خیالی میں ہوتی چلی گئی۔ایک دم دائندن سلے گلائی زبان دبا کرخودکو مزید کچھ

دوشيزه (4)

Reeffon

'' پیروکھتی ہے،توسھی سی بچی گلتی ہے۔جلدی ے۔منالوں۔ اگر ایک آنسو بھی رکا تو مشکل ہوجائے گی۔'' ایمل کی خاموشی بہت وریا تک برداشت نہ ہوسکی۔منانے کی تد ابیرسو جے لگا۔ ''اچھا۔بابا۔ میہ ویجھو۔کان بکڑ لیا'' عابس نے معصومیت سے کان پکڑے تو وہ ہنس وی۔ ''کیا ۔ کا فی۔ لی شیس جارہی؟'' ۔ایمی کا آئس کریم کا بڑا والا کپ حتم ہوا توعابس کے سامنے رکھے کپ میں جھا تکتے ہوئے پوچھا۔وہ

جان گیا۔اب کائی پر نظر ہے۔ '''ایمی،۔کافی ہشم ہی شہیں ہورہی ، پلیز بشیئر کرو نا،اس نے کب ن کھی میں رکھا،اور پیار سے بولا تو وہ ٹشو سے انگلیاں پوچھتی جلدی سے میدان میں کوویزی \_

'' ول تؤنہیں جاہ رہا۔ تمرآ پ کے بیسے ضالع ہوتے جیس و کیر سکتی ،اس کیے کی لیتی ہوں' اس نے نخرے وکھا کر کپ فوراا ہے قبضے میں لیا۔ باری باری ایک ایک گھونٹ بھرتے وہ وونو ں اوھراوھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ایمل واستان امیر حمزه کی طرح عرشیه کی شادی کا آتکھوں دیکھا حال سنائے جارہی تھی۔عابس مند بند کیے،اس کی خوشی کی خاطر سر دھنتا ہوا س کی باتوں پر زبردستی و پیسی و کھانے لگا۔

''سوری۔آپ سے چوڑی مہندی کی باتوں ہے بور ہو گئے ہوں گے'' جب ساری باتیں فتم ہو کئیں توایی کو ایک وم خیال آیا۔اس کے معصومانه انداز برعابس كأجاندار فبقهه فضابيس محونجا \_ و ہ ہنستا ہوا بہت پیا را لگنا تھا۔

" چلیں ۔ پہلے ہی کافی در ہوگئی ہے " ایمل له الکا کر کھڑی ہوئی ۔ وہ سیٹ جھوڑ کر کھڑ اہوا تو

بورے ہال میں اینے وراز قد کی وجہ سے نمایاں وكھائى ويا۔وائٹ شرك اور بليك جينر اس پر ہميشہ کی طرح بہت چے رہی تھی ،ایمل کی نگاہوں نے کھے بھر کو اسے اپنے حصار میں لیا، دل نے نظر ا تاری ۔ ' کافی شاب سے باہر نکلتے ہوئے اس پر سرشاري كاغلبه تقابه

☆.....☆

زرین اپنی قبیلی کے ساتھ بھائی کے گھر لیٹ پہنچیں تو ایمل نے شکراوا کیا۔عابس نے اپناعہد نبھایا اورانہیں اس کے گھر پہنچنے کے کافی ور بعد یہاں بھیجا۔ حالال کہ وہ ڈرتے ڈرتے گھر پہنجی تو ماں نے خوب جھا او پلائی، ای کیڑے جینے کرکے کچن میں بھاگی ،اور جلدی جلدی و ٹر کے لیے دو تین اضافی وش کی تیاری کی۔

اس کے پیچھے بھی عابس کی عقبندی بنہاں تھی اس نے کا پی شاپ سے نکلتے ہی باسط کو کال کر کے ہدا بت کروی کہ جب تک وہ گھر نہ بھی جائے ، مال کو لے کر مامول کی طرف نہ نکلے ، باسط نے ہمیشہ کی طرح بڑے بھائی کا تمل ساتھ دیا اور عین ٹائم پرضروری کام کا بہانہ بنا کرا نینے ووست کے گھر چلا گیا۔ پیچھے سے زرین کی بر بر شروع

وراصل ایمل کو پھو پھواور ہونے والی ساس کی متلون مزاجی ہے بہت ڈیر لگتا تھا،ان فیکٹ ،اس کے سریر ایک تکواری تنکتی رہتی ۔وہ انہیں خوو سے کو کی موقع فراہم کر نانہیں جا ہتی تھی کہ بات مزید خراب ہو۔اتنی مشکلوں نے بعد تۆ\_ودنوں گھرانوں کامیل جول دوبارہ ہوا\_بہن سے تعلقات کی بحالی برصرف۔اس کے پایا توصیف احد۔ ہی خوش میں تھے بلکہ عابس کے چېرے کی مسکرا ہے بھی لوث آئی۔وہ ان ووٹو ں

Seeffon

نا خوشگوارلگا ۔

''وہ تو۔ شکر ہے قسمت نے ساتھ دیا۔ حالاں کہ۔ اس وقت کتنی مشکلات در پیش آ آگیں، تاہم ۔ ہمارے حوصلہ اور ہمت نے کامیابی کی صورت وکھائی'' عابس نے سو کھے ہے کہ میں کی رکھ کرجے مرادیا۔

ان دنوں جب ۔ اس کی اپنی مما ان دونوں کے جے جے دیوار کھڑی کرنے میں پیش پیش بیش فابت ہو میں ، ۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ گرشکر ہے کہ خاندان محرکی نوجوان پارٹی نے ایسے جانگسل محول میں نہ صرف ان دونوں کوسہارا دیا بلکہ انہیں ملوانے کے اسے باقاعدہ جنگ لڑی ۔ بیا گڑی ان کے دلوں پر اس وقت گزری جب زرین علوی لالج کا فٹکار اس وقت گزری جب زرین علوی لالج کا فٹکار ہوگی ہوگی اپنی برسوں پہلے کی زبان محاف انکار کردیا۔ بیسب سننے کے بعد ان کے محاف تو انکار کردیا۔ بیسب سننے کے بعد ان کے محاف تو انکار کردیا۔ بیسب سننے کے بعد ان کے کا میں تو صیف اجم نے ہمن سے قطع تعلق کا اعلان کی دیا ہوئی تو صیف اجم نے ہمن سے قطع تعلق کا اعلان کردیا۔ انہم ہووں گر انوں میں وقتی طور پر آنا جانا بند ہوگیا۔ تا ہم ہووں کے جو تا تم ہم آ آگی کو مزید بند ہوگیا۔ تا ہم ہووں کے جو تا تم ہم آ آگی کو مزید بند ہوگیا۔ تا ہم ہووں کے جو تا تم ہم آ آگی کو مزید بند ہوگیا۔ تا ہم ہووں کے جو تا تم ہم آ آگی کو مزید بنا کردیا۔

ایمی کوکو کھونا۔ بیہ بات سوچ کر ہی اس کا دل بند ہونے لگتا۔اس ونت بھی وہ ماضی کو بیا د کرتے ہوئے تھرتھراما۔

☆.....☆.....☆

کئی سالول بعد فاروق علوی کی بڑی بہن اور زرین کی نندنز ہت رفیق جو شروع سے امریکا میں مقیم بھیں۔رشتے وارول سے ملنے اور گھو منے پھرنے پاکستان آئیں۔وہ خوب رواور قابل بھتیج سے مل کر بہت متاثر ہوئیں۔عابس کو اپنا واماد بنانے کے لیے مجل اکھیں ، بھابھی کی فطرت کو بنا وا کا کھیں ، بھابھی کی فطرت کو

ے جتنی محبت کرتی تھی، پھو پھو کو ہاتیں بنانے کا ایک بھی موقع نہیں دینا چاہتی تھی،ای لیے کافی شاپ جاتے ہوئے بھی کتر اربی تھی۔

زرین کا کچھ بھر دسانہیں تھا شادی ہے قبل کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرکے دہ ایک بار پھر شادی کو ٹال ویتی۔ایک کواپنے سے زیادہ عابس کی فکرتھی وہ زندگ میں بہت کچھ برداشت کرسکتی تھی۔ نیکن اس کے چہ ہے کاغم ساتا فابل تلافی نقصان ہوجا تا۔

☆.....☆.....☆

گھر کے بیر ج میں گاڑی کھڑی کرتے ہی عالی نے بینچنے کی اطلاع مان نے باسط کونون گھرا کرا ہے بینچنے کی اطلاع دی تو اس نے شکر ادا کیا ، مما کے فون نے اس کو بیزار کردیا تھا، بہانہ بنا بنا کر اس کی جان نگلی جارہی تھی ، اس پر ڈانٹ الگ کھائی پڑرہی تھی ۔ جارہی تھی ، اس پر ڈانٹ الگ کھائی پڑرہی تھی ۔ اجازت طلب کی فون رکھتے ہی دوست سے اجازت طلب کی اور فورا ہی بائیک اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہوگیا۔

زرین علوی کانی روایت می خاتون تصی ، بھائی جب ہے سیرھی ہے ، بھل پروٹوکول حاصل کرتیں۔عابس کو بھی ان باتوں کا بڑے التجھے طریقے ہے اندازہ تھا ای لیے کانی مختاط ہوگیا تھا۔ویسے بھی چند دنوں قبل جس طرح سے ان کا نہاغ گھو ما تھا! درو دیم تنگی توڑنے پرتل گئی تھیں ، یہ بات بھولنا مشکل تھا

سیدھے ہیں۔ صرف بات ہی کی گئی تھی۔ ہا قاعدہ مثلنی بیا نکاح تو نہیں کیا تھا نا۔ جو ختم کرنے میں بریٹانی ہو'' زہت بھی اسنے مطلب کے لیے بھا بھی کا بڑھا یا ہواسبق رینے لگیں ساتھ ہی بھائی کی خوشا مدکی۔

فاروق علوی خواتین کی'' کچن پالیٹکس''پر سرپیٹ کررہ گئے ۔

''نزی۔ تمہارے خیالات جان کر بھے۔ ہڑا دکھ پہنچا۔ تم کتنے آ رام سے بات ختم کرنے کا بول رہی ہو ۔ خیر۔ تم لوگ پچھ بھی کرلو میں۔اس معاملے میں زریں کاقطعی ساتھ نہیں دیے والا''وہ چھوٹی بین سے بھی ماہیں والا''وہ چھوٹی بین سے بھی ماہیں ہوگئے۔افسردگ ،ان کے چبرے پر پھیل گئی۔ خاموتی سے جائے پینے گئے۔

روسال المحال المحال المحال المحالي المحالي المحال المحال

'' بھائی کے تونہیں کہدرہے ہیں۔میری بھی۔ تو ایک ہی بٹی ہے۔ کہیں ایمل اور عابس کی بدعا۔ نہ لے ڈو ہے۔ پچھ برانہ ہوجائے'' ان کی

شروع سے جانتے ہوئے انہوں نے سنہرا پانسہ مجمی پھیکا اور شاوی کے بعد عالیں کو ہمیشہ کے لیے امریکا میں سیٹل کرانے کا عند رید یا۔ بیا فرس کر زریں لا کے میں ایسی جتلا ہوئی کہا ہے پرانے عہد بھلا جیٹھیں ،جلدی سے نز ہت کی لولوچپو میں لگ گئیں۔

روپے بیسے کی کی نہ ہونے کے باوجو در ہیں پر امریکا کا ایما چارم طاری ہوا کہ وہ کو کی معقول بات سننے کو تیار ہی تیس تیس ۔ سب کی مخالفت مول کر بھی اپنی جگہ سے ایک اٹج پیچے نہ ہوگئی اور خزاں بھری شام چھا گئی۔ اس کے وفول کی میاری رخصت ہوگئی اور خزاں بھری شام چھا گئی۔ اس کے دونوں بھائی اور تیوں بہنوں نے بال کو سمجھانے کی سرتو ڈکوشش کی ، پر وہ سب کونو لفٹ کا بور ڈکھائی ، نند کے آگے پیچے بھرنے لگیں۔ ان کے شوہر فاروق علوی نے بھی بیٹے کی ردی ھالت دیگھ کر بیوی کوخوب با تیس سنا نمیں۔ وہ نی ان ٹی مرت دھری پر دونوں میں بات چیت بھی بند ہوگئی بھر وہ اپنے کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ ان کی ہے دھری پر دونوں میں بات چیت بھی بند ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک ای بیٹ موقف سے ایک ایک کہ ان کی ہے دھری پر دونوں میں بات چیت بھی بند ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی خوشیں۔ موقف سے ایک اپنی شرونی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی شرونی ہیں۔ موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے موقف سے ایک اپنی بیٹر ہوگئی بھر وہ اپنے میں۔

دونوں ہمائی بہن سرسبر لان میں بیٹے شام
کی چائے پی رہے ہے، زرین کہیں اندر مصروف
تھیں، فاروق علوی نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔
'' دیکھو۔ نزی ۔ زرین تو بے وقوئی کر رہی
ہوں۔ سالوں پہلے۔ ان دونوں کی بات طے
مول۔ سالوں پہلے۔ ان دونوں کی بات طے
کردی گئی تھی ۔ اب یوں اچا تک بلا جواز رشتہ ختم
کردی ان تھی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی' انہوں
کردینا۔ جھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی' انہوں
نے البہن کو عابس کے رشتے والی بات یا دولائی۔
نے البہن کو عابس کے رشتے والی بات یا دولائی۔

**Medition** 

پرسوچ نگاہوں نے ،خلاؤں میں گھورا،شابید بھائی كے مجھانے كا بچھاٹر ہوا\_

رات کو کھائے کی تیبل برعابس کو دیکھا،۔ بڑھی ہوئی شیو ملیکے سے لباس میں پہلے دن کے مقاللے میں بہت اجڑ ااور کمز ورسا دکھائی ویا۔انہیں ملال نے آگھیرا۔ مگر زرین نے باتیں بنا كر پھرائېيں گھيرليا۔

☆.....☆.....☆

وہ ایمل کے معالمے میں حدے زیادہ یکی تھا،'' کیوں؟'' اس سوال کا جواب عابس کو بھی مهين مل سكاء

جب سے گھر میں رشتہ ختم ہونے کی بات ہو گی ،اس نے کھانا پینا کم کردیا بالسس سے واپسی پربس منہ بتا کر کمرے میں پڑا عمکین غزلیں سنتا رہتا، حالت یہ ہونے لگی تھی کہ وہ اکثر راتوں کو خواب میں ایمل کورلین بنا دیکھا، جو اس سے زور جار بی ہوتی ، وہ ایک دم ہڑ بڑا کر جاگ جا تا ، \_ بہت دریتک نیند کی دیوی اس سے روتھی رہتی ۔اس کے لیے۔ایمی کی جدائی کا تصور ہی نا قابل برداشت تھا۔ مگرزر مین ماں ہوکر ینٹے کی حالت بر ترس تبیں کھار ہی تھیں ۔۔

بڑے اینے اینے محاز پرسر گرم عمل تھے ۔ تو جھوٹے بھی غاموش تہیں جیٹھے، دونوں گھرانوں کے بیجے بڑوں ہے حصیب کرسم جوڑے ان دونوں کواس مصیبت ہے تکا گئے کی تدبیر ڈھونڈ نے میں مصروف۔ ہوگئے ۔ان لوگوں نے۔سب سے یہلا کا م تو بدکیا کہ، ۔ایمل کی خالہ شانہ کے گھر کو اینا ہیڈ کوارٹر بنایا،ایمل کی حیموتی بہن شامل ، آبص كا بھائى باسط اور خالہ زاد بھائى عرفان ۔ای معافے کو سلجھانے میں پیش پیش تھے۔ تبارے کزنز عرفان کی دعوت پر ان کے

یمال جمع ہوکرنت نئ تر اکیپ لڑاتے۔

ایمل کا ان دنوں بس ایک ہی کام تھا۔رونا \_وه آنسو بهابها کرعابس کا حوصله بھی تو ڑ ریتی ،\_ شامل بہن کی الیمی ہزولی پر حیار باتیں سنانے لگ جاتی تو۔عابس سے برداشت نہ ہوتا۔سب کے سامنے۔شامل کی کلاس لگانے لگتا۔ ایک نیا جھڑا شروع ہوجاتا۔ان کو۔ مدف سے ہتا دیکھ کر۔

ٱخرروز روز کی چی چی ہے تنگ آ کرائے طور برباسط نے ہی اس کیس کوحل کرنے کی تھاتی ۔سب ہے صلح ومشورے کے بعدا مریکا کال نظائی گئی ۔نورینہ سے بات کرتے ہوئے۔سب کو خوف تھا پیانہیں وہ کیسے ردعمل دکھائے،ای لیے اے ڈرتے ڈرتے ساری بات بتائی گئی۔شائل اور یاسط نے جوش میں آگر دونوںخوا تین کے ساز باز کا کھا چھٹا کھول کر رکھ دیا ۔ تو تع کے برخلاف وہ ان سب باتوں سے بالکل نا آثفا

سارے کزنز صلح صفائی کرانے میں لگ جاتے۔

اس نے ساری تفصیل جانے کے بعد ماں اور ممانی کی خودغرضی پر برہمی کا اظہار کیا تو۔ان کی جان میں جان آئی۔ باسط نے موبائل کان سے لگائے لگائے برابر میں کھڑی شامل کے سر پر ہاتھ ر کھ کر وکٹری کا نشان بنایا۔ تو سارے کزنز خوتی ہے انھیل پڑے ،۔ نورینہ نے ترنت عالمی ہے بات کرنے کی خواہش کی تا کدان سب حالات کے پرمعذرت کر سکے۔ بیمن کرامی کے چرے کی رونق بحال ہونے لگی۔ لڑے فورا ہی جوش میںآکر ڈانس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے میں اتنا شور مجا کہ عابس کونورینہ کی بات سمجھنا مشکل ہوگی،اس نے باتھ جوڑ كرسب سے خاموش رہنے كى استدعاكى \_

**Needlon** 

ONLINE LIBRAY

FOR PAKISTIAN

سکےاٹھ کر گلے لگالیا۔عارفہ نے البیتہ نند کے ساتھ چند دنوں تک سرومبری برتی۔زریں نے عابس کے مجبور کرنے پرشادی کی تاریخ ما تکنے پہنچ سنگیس **۔ تو رہے سبے گلے فٹکو ہے بھی** دور ہوگئے ۔ اتنی مشکلیں سنے کے بعد بدنوٹے رشتے دوبارہ جڑے تو ان وونوں کو لگا کہ مرکر زندہ ہوگئے

اس وافتحے کے بعد ہے وہ دونوں ایک خوف ا ورڈ رمیں مبتلا رہنے گئے، خاص طور پر عابس نے ضد کر کے غاندان بحرمیں اپنی بات طے ہونے کی مٹھائی ہوًائی۔زریں بیٹے کی حرکتوں پر دانت پیں کر رہ جاتیں۔قاروق علوی ہر مغالطے میں اینے بینے کا مان رکھتے چلے گئے، عابس کے دل میں پھر بھی ،ایک کسک ہے اٹھتی ، پتالہیں کیوں وہ ایمل کے مجھڑنے کے خوف میں مبتلا ہو گیا ، د ماغ بڑار ولائل بیش کرتا ، پر اینے ول کو کہاں لے کر جاتا۔ ووایمل کوئسی قیمتی ہے کی طرح سنجالے ر کھتا،۔ وہ زلال بھی ادھر ادھر ہوتی زمین سریر

ووکہیں ۔الیک کوئی بات دوبارہ نہ ہوجائے۔کہ۔ہم چھڑ جا نیں''عابس کے وہاغ میں جب بھی کوئی ایبا خیال کوندیں بارتا وہ ایمل کے لیے مزید دیوانہ ہوتا، چلا جاتا۔ ☆.....☆

آج عرشیہ شادی کے بعد پہلی باران کے گھر آئی تو عارفہ نے بٹی کی دوست اور اس کے شوہر کے لیے پر تکلف دعوت کا اہتمام کر دیا۔ وه دونول کانی دیرشمرید، انتھے ماحول میں کھانا کھایا گیا،اس کے بعد قہوہ یہتے ہوئے خوش گیبول کی تنیں،اجا تک ایمل کی شادی کا س كرعرشيه كاجبره للمح بمركوتاريك موكيا مثامل بغور

'' سوری ۔ عابس بھائی ۔ یہاں رہتے ہوئے مجھی یا کستان میں میری سب ہے گپ شپ رہتی ہے۔ جھے آپ دونوں کی محبت کا بخوبی انداز ے۔ "وہ تری سے گویا ہوئی۔ '' شکریہ۔نوری۔ جوتم نے بات کو تمجھا'' اس نے اطمینان بھرا سائس کیتے ہوئے اپنی کزن کو

۔ ''میرے لیے ایبا سوچنا بھی ممکن بھی نہیں ہے ، ۔ پلیز فرسٹ می \_یں \_ان سب بانول سے لاعلم ہول می مجھ سے یو چھ کر میشوشہ چھوڑتی تو اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی۔ آج کل ناین اسٹریز میں بہت زیادہ بری ہوں -اس کے ال سے بھی بات نہیں کریاری بهول۔، خیر یو ڈونٹ وری۔ میں مامی اور می کو خو و بینڈل کراوں گی ''اسکی سلی سے ان سب کی جان میں جان دالیں آگئی۔نورینہ ایک صاف گواور پیارا سا دل رکھنے والی لڑکی تھی ،اسے ماں کی سے بالبين زرا پيندنه آئين،

نورینہ نے مال کےا مریکالوٹنے ہی ایزادعدہ نھایا۔ای رشتے ہے انکار کرتے ہوئے گھر میں ا بیا طوفان محایا کہ نز ہت کو فون پر بھا بھی ہے معدرت کرتے بی،امریکا والوں نے بری جھنڈی کیا دکھائی،زریں کے لایج مجرے غیارے کی ساری کیس نکل گئی۔ دہاں سے انکار کے بعد گھرے ماحول کومعمول پر لانے کے لیے انہوں نے بیٹے کی بات ماننے میں ہی عافیت جائی۔ کھھ اپنی زیادتی کا احساس بھی کچو کے لگانے لگا۔ بھائی کی ماد نے بے قرار کیا تو سیب کو لے کرایمل کے گھر معانی ما تکنے بہنے کئیں \_توصیف بھی زیادہ دیر تک آنسو بہاتی مہن کونظر

Mediton

اس کی حرکات وسکنات تک رہی تھی ۔عارفہ نے سوچاان دونوں کوانو پٹیشن کارڈ ابھی وے دیں ۔
عارفہ اندر ہے اس کی شادی کا سنہرا جھلملا تا کارڈ تھا ہے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کیں ،کارڈ پر عابس کا نام پڑھکروہ کھیکی پڑھگی ۔

''تم ۔ ہمیشہ مجھے سر پرائز کر دیتی ہو''عرشیہ نے ماضی کے حوالے سے طنز کیا تو ایمل پہلو بدل کررہ گئی۔۔

''بیٹا۔اگر برانہ مانو تو۔اگلے مہینے۔ایی کی شادی ہے ۔عرشیہ اس کی اکلوتی شہیلی ہے ۔یلیز۔تم اسے ساری رسموں میں شریک ہونے کی اجازت دے دینا'' عارفہ نے اریب خانکے ہاتھ میں کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے انداز پریاس کھڑا کی بیوی کود کیمنے لگا۔

عرشی نے دل میں اٹھتے درد کو دہایا،ادر چیرے پرز ہروئ کی مسکرا ہٹ سجائی ۔گراس کیج اس کاموڈ تھوڑ اخراب لگا۔

''اچھا تو میہ مزے ہیں۔ویسے اللہ ہر ایک کو تہاری طرح کی بنائے۔جے چاہا ،اسے ہی پالیا۔'' کیجھ سوچ کرتھوڑی در بعد عرشیہ نے خود پر قابد پایا اور آنکھیں منکا کر پاس کھڑی ایمل کے چنگی بھرلی۔دہ دوست کی شرارت پرتھوڑا شر ماگئی

'' آنی۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں تو برنس کے بھیڑوں میں الجھا رہتا ہوں۔ صرف شادی کی تقریب میں ہی شرکت کرسکوں گا، انشااللہ ۔ عرشیہ۔ ایمل بہن کی ساری خوشیوں میں آئے گی۔ اس معاملے میں۔ میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔' اریب خان نے مسکرا کر معادت مندی ہے عارفیہ کو جواب دیا۔

ال - بیارین مجھتی ہوں۔مردول کی

**NSaffon** 

جان کو سو جھیلے گئے ہوتے ہیں۔ خیر میں۔ تمہارے لیے تو اصرار بھی نہیں کردل گی۔ ہاں۔ ہاری بغی آکر تمہاری کی پوری کردے گئے۔ ہاں۔ اس کر تمہاری کی پوری کردے گئ عارفہ نے بڑے سجاؤ سے کہا۔ مال کے اشارے برایمل اندر تحاکف لینے چل دی۔ عرشیہ نے تیمل اندر تحاکف لینے چل دی۔ عرشیہ نے تیمل کی شادی برکسی جوش دجذ بے کا اظہار نہیں کیا۔ عرشیہ کی لاتعلق محسوس کی جانے دالی تھی مشامل نے اچھنے سے اس کی طرف دیکھا۔

مرور کہنا چاہوں گا اگر۔ میرے لائق کوئی کام مرور کہنا چاہوں گا اگر۔ میرے لائق کوئی کام ہو بلا جھجک ایک نون کر دیجیے گا۔ میں وفت ضرورت وست باب ہوجاؤں گا" اریب نے بڑے احترام سے عارفہ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، انہوں نے سر پہاتھ پھیرنے کے بعد دعاوی۔ شکل کے طورایک لفافداس کے ہاتھ میں دعاوی۔ شکل کے طورایک لفافداس کے ہاتھ میں فرردی تھایا، جس میں ہزار کا کرارانوٹ تھا۔ نوکر نے مٹھائی کا ڈبرادر عارف کی جانب سے ویے جانے دار عارف کی جانب سے ویے جانے رفع دیے۔ مال بیٹیاں، ان دونوں کو جانے رفعت کرنے آئیں۔ وروازے تک رفعت کرنے آئیں۔

ایک تھکا دینے والے دے خاتمے کے بعد ایمل ست ی اپنے کمرے میں چلی آئی فررا ہی نرم بستر پر دراز ہوگئی ۔

''عرَثی برگلانی کا مدار سوٹ کتنا ہے رہا تھا۔ اریب بھائی بھی بیوی کے دیوانہ ہے ہوئے تھے۔اللہ تیرا لا کھ لا کھ شکر ہے ۔ وہ کتنی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی''، ایمل نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے اپنی دوست کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعاما تگی۔

'' آپ کی شاوی کے ذکر پر عرشیہ آیا بڑی جي جيب وڪھائي و ہے رہي تھيں ۔'' شامل جواس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی ،الماری ہے ا پنا کا م کا یونفارم نکالتے ہوئے ایک دم بونی۔ <sup>د ونه</sup>يس تو شهميل اييا کيوں لگا؟'' وه چونک كرچيونى بهن كامنه يَكِيْرُنكى \_

'' بیرتو سامنے کی بات ہے۔ *یور*ے دن وہ خوب چېک رني تھي ، ز در دارځشخها ، بنسي نداق\_مما نے جیسے ہی آپ کی شادی کا ذکر چھیٹرا، کو نگے کا گڑ کھا کرایک دم گم سم کھڑی کی کھڑی روگئیں ، پیہ تک نہیں پوچھا کہ بردگرام اگلے مہینے کی کون تی تاریخ سے شروع ہور ہا ہے۔ نہ کوئی جوش نہ ولولہ من ان سے اجھے تو اریب بھائی نکلے محفل کے آواب نبھاتیے ہوئے مما کوٹھیک طرح سے رسیانس تو ویا'' وہمیش پر استری کرتے ہوئے عادت کے مطابق صاف گوئی سے بونی اس کی با تیں من کرایمل سوج میں پڑ گئی۔اندیشوں نے دوبارہ اس کے اندرائی جگہ بنا ناشروع کر دی۔ ''احیما۔ میں نے تو ایسی کوئی بات محسوں نہیں کی؟"ایمل نے دوست کا جرم رکھا۔اور شکر ا دا کیا کہ شامل کی پیٹے تھی ورنہ نگا ہیں ملا کر جھوٹ بولنابر امشكل موتاي-

'' آیی ۔آپ بھی تا۔ بڑی بھولی اور صاف دل کی این ، سی عیل مجھے تو ان کے رویے پر بردی حیرت ہوئی ۔ایک آ پتھیں،ان کی ڈھوگئی تک میں بھی بڑے اہتمام سے جاتی۔ایک وہ ہیں ۔ زرا جو دلچین وکھائی ہو۔ مجھے تو ان کے طنز کی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ۔خیر ہرانسان اپنی فطرت كحساب سے اى چلا ہے" شامل نے يونيفارم ا ہم ی کر کے ہینگر کرنے کے بعد مرا کر بہن کو بغور -WEINE

''ارے نہیں۔تھک گئی ہوگی۔ای لیے حیپ حیب گلی ، ورنه بھلا وہ میری شادی پر خوش کیوں تہیں ہوگی؟"ایمل نے بلاوجہ کی صفائی دیتے ہوئے کہا تو شامل سر ہلاتی با ہرنکل کئی۔ '' کیا۔عرثی کےول میں اب بھی عابس کے

نا م کا کا نٹا چھمیا ہوا ہے۔وہ \_ان کو بھول نہیں یا ئی ہے؟ ''اس كے سامنے كئي سوالات ناچنے لكنے \_ عرشیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے ماضی کے سمندرمیں غوطے لگانے گئی۔

☆.....☆

وہ دونوں ایک ہی کانچ میں روحتی تھیں ۔ایمل جتنی زم مزاج اور شرمیلی طبعیت کی تھی عرشیہ اتن ہی ہے باک اور نڈر، اے اپنے حسن كا زعم بھى بہت تھا۔ جانے كيے دو الگ مزاجوں کی لڑ کیوں کو ایک دومرے بکی سنگت بھانے لگی۔ دن بہرن ان کی دوئی کی گانٹھ مضبوط ہوتی چلی گئی۔اتن قربت کے باوجود اس نے بھی ا بی دوست کوعالیں کے بارے میں کیجھنیں بتایا ، \_زرس چھو چھو کی سر دمبری اور نؤرینہ والا معالمے کے بعدے وہ اپنی مثنی کی بات کسی کے سامنے نکا لنے ہے بھی ڈرتی تھی ،ا کنڑتو و داس رشتے کی بات۔ایے آپ ہے بھی چھیا جاتی،

عابس کے لیے اس کی بے تہاشہ یحبت ۔ ہی ان دونوں کوایک انو کھااعتماد بخشے ہو کی تھی،

ایمل نہیں جانتی تھی کہ عرشیہ ہے اس بات کو چھیا نا۔ان د ونوں کی دوتی کے خاتمے کا سب بن

عرشیہ نے ایک دن منہ کھول کراس کے کزن ہے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کر دیا۔ایمل کا منه کھلا کا کھلا رہ گیا ، وہ کزن عابس ہی تھا۔ '' پلیز ۔ائی ۔ہیلپ ی۔میری۔محبت کی نیا

Seeffor

۔ تیری مدد کے بغیر کنارے تک ہیں چھے پائے
گی۔ "عرشید نے ایمل کا ہاتھ زور سے دیا کر کہا
"عرش ہے ۔ بید کیا کہہ رہی ہو؟۔ "۔ ایمل
میں اپنی جگہ سے بلنے کی بھی طاقت نہ رہی ۔ بس
وہ ایک عک دوست کے بلتے ہونٹوں کو دیکھے
جارہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پھانسی کی
مزا سنارہی ہو۔ عرشی اس کا رومل دیکھے بغیرا پی
واستان محبت سنانے میں مشغول رہی۔
داستان محبت سنانے میں مشغول رہی۔

''ایمی یقین مانو۔ بیس نے بہت کوشش کی ، مگرتمہارے کزن کو ایک دن بھی نہ بھلاسکی۔ ''عرشیہ۔نے کھوئے ہوئے انداز میں سرجھکا کر اعتراف کیا۔

دو عرشید پلیز میری بات تو سنو' ایمل کے ہاتھ پاؤل برف کی طرح سرد ہونے گئے۔اس کے طاق سے پہنسی پہنسی آ وازنگی۔

'' ووست مانے کی بات ہے۔ تیرے کن کا جاوو مجے جیسی پھر ول پر بھی چل پڑا، و کیھتے ہی ول وے بیشی ۔ گر بات ہے رسوائی کی۔''عرشیہ نے ایمل کی بات سے رسوائی کی۔''عرشیہ نے ایمل کی بات سفنے کی کوشش ہی جیس میں موڈ طاری تھا۔اس نے گنگناتے ہوئے گھیا۔

''عرشی دونت با دلول پر چل ربی همکلائی ۔گر عرشید تواس دفت با دلول پر چل ربی هی ۔ ''اس ۔ بھری و نیا میں ایک تم ہی میری اپنی ہو، ۔ پچھر کر و نا۔ اور سوچو ۔ اتنی حسین بیوی ولانے پر عابس بھی تمہارا گرویدہ ہوجائے گا'' عرشیہ کی شوخی عروج پر تھی ۔ وہ کیا جانتی تھی کہ عابس تو پہلے ہی پور پورایمل کے عشق میں گرفتار ہے ۔

'''کیا بات ہے ایمی؟۔سوری شاید ہیں پکھ زیادہ ہی بےشری دکھادی۔ پر کیا کروں۔عشق پر زار نہیں'' ایمل کی مسلسل خاموتی پراسے تشویش سال کی ایمال کی ایمال کی مسلسل خاموتی پراسے تشویش

''الیی کوئی بات نہیں عرثی۔ پرتم نے عالبی سے بھی پوچھا ہے ، ہوسکتا ہے وہ کسی اور۔۔۔۔۔میرا مطلب ہے!س کے ول میں الیی کوئی بات بھی نہ ہو'' اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سچائی کیسے بتائے ، پاس گئے پودے کا سبز پھ نوچتے ہوئے تمہید باندھی۔

"ایمی \_ \_ ایبامت کہو کہیں میری جان نہ
نکل جائے \_ اجھا ۔ اب باتی کی باتیں تم
جانو، ناولوں میں نہیں پڑھا، بیلی کیے اپنی دوست
کی مدد کر کے شہنا کیاں بحواتی ہیں ہم بھی پچھ کرو
نا'' عرشی کھکھلائی، ایمل کو گدگدی کرتے ہوئے

بین داد اس کا جاوواس پر بھی چل گیا۔ گر۔اس پیچاری کا کیا قضور۔ میں خووبھی تو اس راو پر چل رہی ہوں''،۔ایمل نے سراٹھا کرعرشی کوو یکھا جو کھلا گلاب بنی کچھ سوچتے ہوئے آپ ہی آپ مسکرائی۔

" عرقی جھے تم سے ایک سوائی شیر کرنی ہے جو
میں نے آج تک تم سے چھپائی "ایمل نے ایک
جھنڈی سانس لی۔اسے لگااب معنی کی بات مزید
چھپانا ووست کے ساتھ زیاوٹی ہوگی۔ ول پر پھر
رکھ کر دھیرے وھیرے اسے ساری حقیقت
ہنادی۔اب سکتے میں آنے کی باری عرشیہ کی تھی۔
" " تم ہم۔ ووی کے نام پر دھیہ ہو، اتن بڑی
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ کئی خوش قسمت
ہول، جو مجھے تم جیسی ووست کی ۔ خصہ آخر
ہوتے جس سے بیار کیا ، وہ ایک دم چینی ۔ خصہ آخر
سر سے بیں ڈھل گیا اور وہ رونے گئی ۔
سر سے بیں ڈھل گیا اور وہ رونے گئی ۔
اور پھر جانے کے لیے اٹھر کھڑی ہوئی ۔
اور پھر جانے کے لیے اٹھر کھڑی ہوئی ۔

Mediton

''پلیز عرشی۔اس میں میرا کیا قصور ہے ؟۔ میں نہیں جا نئی تھی کہتم اسی شخص ہے محبت کر بیٹھو گی جو مجھ سے منسوب ہے۔اگر میں ہتمارے دائی جو مجھ سے منسوب ہے۔اگر میں ہتم سے شادی نہیں کرے گا۔وہ مجھ سے پیار نہیں ۔عشق کردو ہو سے سازی کوئی مدونہیں ۔عشق کردا ہے۔ پلیز مجھے معاف کردو دوست۔اس معالمے میں۔تہاری کوئی مدونہیں کر سکتی'' ایمل مجرم نہ ہوتے بھی گر گر انے کر سکتی'' ایمل مجرم نہ ہوتے بھی گر گر انے گی۔اس کی نرم ولی ۔آ تکھیں پائی سے بھر گی۔اس کی نرم ولی ۔آ تکھیں پائی سے بھر گی۔اس کی نرم ولی ۔آ تکھیں پائی سے بھر گی۔اس کی نرم ولی ۔آ تکھیں پائی سے بھر گی۔اس کی نرم ولی ۔آ تکھیں پائی سے بھر گی۔اس کی نریہ بات سننے گلے۔اس کی مزید بات سننے طلب کرنے گئی۔عرشی نے اس وقت سمجھ ہو جھ کی منزل سے بہت دور جا بھی تھی۔

"ای تم دنیا کی سب سے خوش قسمت الرکی ہے۔ یس کنٹی بدنصیب ہوں۔ جسے چاہا ، دہ کسی اور کا لکا ''۔و ماغ میں ایک ہی بات گردش کررہی میں۔ وہ مزکر دیکھے بغیرروتی ہوئی کا کی کا درواز ہ یارگرگئی۔

''اگرے تم چھ میں ہوتی تو میں دیکھتی کہ وہ کسے جھ سے منہ موڑتا''عرشیہ ہونٹ کاٹے ہوئے ایک ایک ایس اپنی ہوئے گئی، ایمل اسے اپنی راہ کا کا نٹاد کھائی دی۔

ون سے دونوں کے 🕏 ان دیکھی دراڑ

قائم ہوگئ۔ ایمل نے اسے کئی فون کر کے منانا علی ہوگئی۔ ایمل نے اسے کئی فون کر کے منانا علی ہا ہم وہ یا تو کال المینز نہیں کرتی یا رسمی می بات کر بحوثی بھی مفقو د ہوگئی جس کی ایمل عادی تھی ۔ آخر وہ بھی عرشی کوفون کر نے سے پچکیانے لگی۔ دونوں دھیرے دھیرے ایک ووسرے سے دور ہوتی جلی گئی۔ اچا تک ایک دون عرشیہ کی مما کا فون آگیا۔ انہوں نے اس کی بات طے ہونے کی فون آگیا۔ انہوں نے اس کی بات طے ہونے کی خوش خبری سنا کرشادی کی تیار یوں میں ایمل کو خوش خبری سنا کرشادی کی تیار یوں میں ایمل کو خوش خبری سنا کرشادی کی تیار یوں میں ایمل کو سے جھوم اٹھی نے کہ مت خود میں پیدانہ شریک ہونے کی تلقین کی ۔ وہ خوش سے جھوم اٹھی ۔ یر۔ اس کے گھر جانے کی ہمت خود میں پیدانہ کرشکی۔ جس دن عرشیہ کی بڑی بہن صبیحہ اس کے گھر جانے کی ہمت خود میں پیدانہ کرشکی۔ جس دن عرشیہ کی بڑی بہن صبیحہ اس کے گھر جانے کی ہمت خود میں پیدانہ کی میارک کا کارڈ دینے ان کے گھر آ گیں۔ عارفہ نے ان کے گھر آ گیں۔ عارفہ نے بادد ہے کیوں نہیں گئی۔ بادد ہے کیوں نہیں گئی۔

۔ صبیحہ نے چلتے وقت اسے گلے لگایا اور برے مان اور خلوص سے اسے دعوت دی ۔ ایمل کے دل سے جیسے کوئی بھاری پھر ہٹ گیا۔ وہ ان دونوں کے دی ہے گئا۔ وہ ان دونوں کے دی ہے گئا ہے ہوئی ہماری پھر ہٹ گیا۔ وہ ان دونوں کے دی تائم سرد مہری بھا کر خود دوسرے دن دہاں جا پیٹی ۔ عرشیہ بھی ایسے موقع پر ایمی کی شدت سے محسول کر رہ ی تھی ۔ ایک دم اس سے لیٹ کر رو وی ۔ آنسوؤں نے دل پر چھائی کی شدھ ن ایک سے لیٹ کر رو وی ۔ آنسوؤں نے دل پر چھائی کر ان بھر بندھ کے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھے بھول کرعرشیہ سے بار پھر بندھ گئے ایمل سب بھی بھول کرعرشیہ سے تھا، یہ تو رب ای جانیا تھا۔

آبمل عشاء کی نماز پڑھ کر سونا'' عارفہ کی آواز پر وہ ہاضی کے سفر سے حال جس لوٹ آئی۔آنسو پوچھتی ہوئی ،واش روم کی طرف برھی ،وضوکرنے گئی۔

☆.....☆



Section

ایمل ۔ کی شادی کے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہوتو کرلؤ' اریب آج جلدی گھر واپس آیا تو اس نے کافی پینے کے بعد ہیوی کوآ فردی ۔ دونہیں ۔ایسی تو سیجھ خاص تیاری نہیں

کرنی۔شادی کے سارے کیڑے نئے ہی

ہیں۔ان بی میں سے پچھے پہن لوں گی' عرشیہ نے

بنداری سے کہا تواریب کوتھوڑ ابرانگا۔ وہ عارفہ کے خلوص کا گردیدہ ہوگیا تھا۔ ای لیے عرشیہ پر زور دیا۔ وہ دونوں ٹی وی لا وُنج میں ہیشے تھے۔
'' بیوی ۔ سنو۔ وہ ہم لوگوں کو کتنا مان سان دی ہیں ہیں۔ ایک تم ہو ہشادی کے دن قریب آگئے ، اس کا بھائی کا رڈ بھی دے گیا، پرتم ایک دفعہ بھی وہاں نہیں گئی۔ چلو میں تو کام دھندے میں مصروف ہوں ۔ تہمیں تو جانا جا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں روزانہ جانا جا ہیے۔' اریب نے اس کے کبوتر جیسے ہاتھوں کو تھام کر فری سے مجھایا تو کے کبوتر جیسے ہاتھوں کو تھام کر فری سے مجھایا تو کے کبوتر جیسے ہاتھوں کو تھام کر فری سے مجھایا تو کو شید نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ منہ سے پرتھ ہیں بولی۔

اچھا۔ میزاارادہ ہے کہ شادی کے بعد، نے نو یلے جوڑے کو فائیو اسٹار ہوٹل میں ڈنر پر انوائیٹ کیا جائے۔ بولو ہم کیا کہتی ہو؟۔ میں انوائیٹ کیا جائے۔ بولو ہم کیا کہتی ہو؟۔ میں فرن سے انچا چھا ہلان بنایا ہے نا؟ وہ بڑے مزے اس کی طرف دیکھے بناء برلے چلا جارہا تھا، عرشیہ کے چرے کی رنگت مرہم ہوئی چلی گئی، آخر میں داو طلب دصو لنے کے لیے بیوی کی طرف دیکھا تو طلب دصو لنے کے لیے بیوی کی طرف دیکھا تو بریشان ہوگیا ،وہ تمتاتے سرخ چرے سے غصے بیس بھری اے گھورے جاری تھی ۔

' پلیز ۔ بس کردیں ۔ دوست میری ہے۔ گیر آپ کو ہور ہی ہے۔ جو مناسب لگا کرلوں گی۔لگا ہے ہے ہے ہی اس کی خوبصورتی ہے گھائل ہو گئے این'' دہ کمریر ہاتھ رکھ کر تنک کر بے سوچے سمجھے READING

ہونے چلی گئی، اریب کا دماغ گھوم گیا۔ عرشیہ بات مکمل کرنے کے بعد وہاں رکی نہیں، پیریجئی ہوئی اپنے مرے کی طرف ہو ھگئی۔ اریب ایک دم افسر دہ ہوگیا، جی میں آئی کہ اتن بیہودہ بات کرنے پر جاکر عرش کا منہ تھیٹردں سے لال کردے نئی ٹی شادی ہوئی تھی ۔ ہرداشت کا ہاتھ کردے نئی ٹی شادی ہوئی تھی ۔ ہرداشت کا ہاتھ تھام کر ۔ ایک گہری سانس لی ۔ خود کوسنجالا، اس کے پہلے چیچے کمرے میں گیا۔ خلط نبی دور کی جائے۔

وہ اسے سی جی بات سی اناجاہ رہاتھا پر دہ کسی طور سی جھنے کے موڈ میں مذہبی ۔ برداشت کی طنامیں ہاتھ سے کی طنامیں ہاتھ سے کیا جھوٹیں۔ان دونوں کے درمیان خوب جم کر لڑائی ہوئی۔اریب غصے میں مجرا۔اسے ردتا دھوتا جھوڑ کر گھرے باہرنگل گیا۔

''ایمل ۔ مجھے تم سے آج ایک بار پھر بہت نفرت محسوں ہورہی ہے ہمہاری وجہ سے میری شادی شدہ زندگی میں تلخیاں کھل گئیں'' اپنی غلطی مانے کی جگہ وہ یا گلوں کی طرح روتے ہوئے بچنج کر ہولی۔

ورقم کو جا ہا اسے ہو، جس کو جا ہا اسے بالیا۔ایک میں ہوں اسے بھول ہی نہیں بالی ، زندگی میں سب چھ ہوتے ہوئے ہوئے بھی ایک میں سب چھ ہوتے ہوئے ہوئے بھی ایک فائل سے کا طب ہوئی ہے '۔عرشیہ فائل اندطور پر ایمل سے مخاطب ہوئی ۔جب ردر د کا دل کا ہو جھ ملکا ہوا تو اسے ایک دم اریب کا خیال آیا، پچھتا دا بھی ہوا کہ بے جا جذبا تیت نے مات کواس حد تک آگے بڑھا یا، فو را انظی اور داش روم میں جا کر منہ دھونے گی ، تا کہ حلیہ درست روم میں جا کر منہ دھونے گی ، تا کہ حلیہ درست کر کے اریب کا بتا کر ہے۔

''عرشید اریب ایک شادی شدہ عورت ہوتے ہوئے کس نامحرم کے بارے بیں اس انداز سے سوچنا تہمیں زیب نہیں دیتا، غیر بھی کون۔وہ جو اکلونی درست کا ہونے دالا شوہرہے'' اس کا



**Maallon** 

ضمیر مسلسل کچو کے لگانے پرتل گیا، منہ دھوکر جب آئینے میں خود کی شکل دیکھی تو چرہ بہت برالگا، فی سوچ پرشرم محسوس ہونے گلی ۔ فورا۔ آئینے کے عکس سے نگاہیں چرائیں۔

سے تا ہیں چر ہیں۔
'' کاش میری زندگی میں وہ دن ہی نہیں آیا
ہوتا، جب عالب کو پہلی بار دیکھا ، کتنی پرسکون
زندگی تھی۔خوشیاں خریدنے نکلی اور ۔وکھوں کا
سوداکر جیٹھی۔''۔عرشیہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھر
آئیں،چرہ پوشیھتے ہوئے،وہ خیالوں میں کھوگئ۔

☆.....☆

عرشيه کواييخ آپ پر بهت فخر تھا، وہ خاندان کُ سب ہے حسین لڑ کی کہلا تی تھی ، ہرنی سی کھوئی کھوئی استعمیں ، دودھ میں شہد تھلی رنگت ، چوڑی پیٹانی منھی ک کھڑی ناک خوبصورت لہریے دار كمركو چھوتے كالے سياہ بال ،مروفقد اور متناسب سرایا، وہ ایک شاہ کاربھی۔ جوان ہونے کے بعد کی آؤکوں نے اس کے حسن سے متاثر ہو کر پیش قدی کرنا جای ، پر دہ سب کونظیرا نداز کرتی جلی کئی ،محبت تو دور کی بات اس نے کسی کا دوسی کے کیے بڑھایا ہوا ہاتھ بھی نہ تھا مار ایک منفر دخیالات کی لڑکی تھی۔ ذہن میں ایک دھندلی می تضویر بِمائے ممکن کی جنتیج میں مگن خوش باش زندگی گزارے جارہی تھی۔ جہاں چاہنے والے اپنا ہاتھ بردھاتے نگامیں ،ان میں اپنا آئیڈیل الاتی مگر، کوئی اس کے معیارتک نہ پھنٹی سکا۔وہ مایوں ہوکرصبیحہ کے دیوراریب خان سے شادی کے لیے ہاں کرنے کا فیصلہ کر ہیٹھی ، کہ غیرمتوقع طور پراس کا سامناعابس ہے ہوگیا ،عرشیہ گنگ ی رہ گئی۔ دہ اردوایڈوانس کی کلاس میں تھی کہ اجا تک فَا مُرْتِكِ كُي آواز ہے علاقہ كوئ اٹھا، يتا چلا كہ ايك ساتی کارکن کی ہلا کت میران کے حامیوں نے شہر

کو بند کروانا شروع کردیا ہے، ٹرانسیورٹ بند

کردی گئی ہے۔ طالات اجا تک خراب

ہوگئے، کالج کی انظامیہ نے چھٹی کردی ہڑکیاں

تیزی سے گرردانہ ہونے گئی سب کے گرسے کوئی

نہ کوئی لینے آرہا تھا۔ اتفاق سے عرشیہ کے پاپا ان

ونوں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، بھائی سارے

چھوٹے تھے۔ جب تک کوئی انظام نہیں ہوجا تا مما

نہ پویٹان ہوکر فون پر کالج میں دکنے گئ تاکیدی۔

نے اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں سلے

نے اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی اس کے پیروں سلے

مونے کے برابررہ گیا، بوں کا بھی دوردورتک پا

ہونے کے برابررہ گیا، بوں کا بھی دوردورتک پا

مونے کے برابررہ گیا، بوں کا بھی دوردورتک پا

مونے کے برابررہ گیا، بوں کا بھی دوردورتک پا

کا دردز بان برجاری ہوا،

عرشیہ کوائل وقت ایمی پر بھی عصر آیا جو بغیر بتائے چلی گئی، اچیا تک اسے ڈھونڈ ٹی ہو گی ایمل کیفے ٹیریا میں وافل ہو کی ہخت شاکراس کا ہاتھ تھا ہا۔'

'جلدی چلو۔ست لڑگ۔ عابس با ہر کھڑا ہے ، وہ مجھے لینے آیا ہے ،اس کو کہددیا ہے ، پہلے تہمیں گھر چھوڑ ہے گا،''وہ جلدی جلدی بے تربیبی سے بول۔ ''عابس ۔ بھلا۔ یہ کون نمونہ ہے؟''ایمل کو د ککھ کراس کی جان میں جان آئی ،مسکرا کر یو چھا۔ ''انوہ۔ میراکزن ہے''اس کی شوخیاں زہر ہے بدتر گئی۔

باہرگاڑی میں بیشے عابس کا موڈ بڑی بری طرح سے آف ہو چکا تھا۔ایس کا ڈرکے مارے برا حال تھا ، بڑی مشکلوں سے اسے منایا تھا کہ وہ عرشی کو گھر چھوڑ دے۔

"افد بلقيس ايدهي حالات ديم راي مو" عالب جسخملايا -است خراب حالات من است

صرف ایمل کی فکرتھی ، پراس کی بے جا ضدا در انسانیت کی دہائیاں من کر وہ بادل نہ خواستہ عرشیہ کو گھر چھوڑنے پر راضی ہوا ،اب ایمی کا ڈر کے مارے برا حال تھا کہ وہ کہیں سہیلی کے سامنے کسی بدا خلاتی کا مظاہرہ نہ کر بیٹے۔

''سوچ کیا رہی ہو ۔جلدی چلو ، نیکی کے فرشتے کو اتنا انتظار کروانا ٹھیک نہیں'' گھر جانے کا سٹلہ کیا حل ہوا عرشیہ نے سکون کا سائس لیا ،اس نے سوچوں میں ڈونی ایمی کو جھنجھوڑا تو چوبیشن کا اندازہ کرتے ہوئے ان دونوں نے دروازے کی جانب دوڑ لگائی ،

، عرشیہ جیسے ہی بلک لیانا کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ ایک مسحور کن مردانہ خوشبونے اسے اپنی لیبیٹ میں لیا ، وہ جھوم اٹھی۔ ' واڈ کیا بندہ ہے؟۔ بڑی زبر دست خوشبو استعال کرتا ہے' ، وہ دل ہی دل میں اس کزن کے اعلیٰ ذوق کی قائل ہوگئ۔ ایمل فرنٹ سیٹ پر خاموثی سے جائیٹھی۔ عرشیہ نے گاڑی چلانے خاموثی سے جائیٹھی۔ عرشیہ نے گاڑی چلانے والے کا بغور جائزہ لیما شروع کر دیا۔

'' ہیں۔ تو بڑی سنجیدگی سے ڈرائیونگ میں مشغول ہے۔ لڑکیوں سے الرجک ہے کیا؟'' عرشیداس کی بے تو جہی پراداس ہوئی۔ عابس نے ایک باربھی نگاہیں اٹھا کران کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پہلی باراحساس ہوا کہ کوئی اس کے حسن بلاخیز کویوں نظرا نداز بھی کرسکتا ہے،۔

عابس بلیک گلاسز آتھوں پرنگائے ،جیز ادر ٹی شرٹ میں ہلی می بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ رف رف سا اس کے دل پر قبضہ جماتا چلا گیا،سب ہے متاثر کن بات ،اس کی سجیدگی ادر پر وقار انداز ۔وہ کب ہے متلاثی تھی \_پہلی نظر کی محبت کا انداز ۔وہ کب ہے متلاثی تھی \_پہلی نظر کی محبت کا انداز ۔وہ کب تے متلاثی تھی سپلی نظر کی محبت کا

ایسابھی ہوتا ہے۔ جیرت کی بات تو پہتی کہ وہ تو اجنی کے سواکوئی اس نے ہونہہ ہاں کے سواکوئی بات نہ کی۔ عرشیہ پورے رائے ہونہہ ہاں کے سواکوئی بات نہ کی۔ عرشیہ پورے رائے بدھیائی میں بس اسے دیکھتی رہی۔ عابس ان دونوں ہے ہے نیاز بنا فاموثی کے ساتھ چوکس انداز میں گاڑی چلاتا رہا۔ شھے۔ ان دونوں رہا۔ شہر کے حالات کافی خراب شھے۔ ان دونوں لؤکیوں کوگھر پہنچانے کی ذمہ داری اس کے کاندھوں رہھی۔ اسے شجیدہ ہوناہی تھا۔

یہ میرا شیڈیل ہے، ضردرمیری قسمت بدلےگا۔گر ایبا نہ ہوسکا۔اس نے جب ایمل کے سامنے حال دل سنایا تو بیس کر دل ڈوب گیا کہ وہ توسیلی کامنگیتر ڈکلا۔

''کاش وہ نہیں ملا ہوتا تو زندگی آزاردں کی مندرنہیں ہوتی'' ایمل سے سچائی جانے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تو کر ہ بند کر کے اپنی پہلی محبت کی موت کا جی بھر کرسوگ منایا ،خوب روئی ،قسمت کو سا۔ ایمل سے قطع تعلق کرلیا۔ اس کے باوجود سا۔ ایمن کو شر بھلا سٹی ۔ زندگی سے بیزار ہونے گئی تو جود ابہن کی بات مان لی۔

مما کے بوجھے پراریب خان سے شادی کی حالی ہمرائی۔ بھی بھی اسے بیسوچ کر بھی شرم آتی کہ اگرائی نے اس کی کی طرفہ مجت کے بارے بیس عابس کو بتا دیا ہوتو دہ اس کے بارے بیس کیا سوچتا ہوگا؟ ،اسے کتنا بلکا تصور کرتا ہوگا، وہ جتنا سوچتی اتنا ہی پاکل ہونے گئی۔ یوں لگتا کہ بیدد کھ ایک شعلہ سا ہے جس نے اس کے ہر پہلوکو اپنی لیک شعلہ سا ہے جس نے اس کے ہر پہلوکو اپنی لیک شادی لیسٹ میں لے رکھا ہے۔ ای لیے اس کی شادی میں جاتے ہوئے جھجک رہی تھی ،اس پراریب کی طرف داری نے اندر تک آگ دگا دی۔

۵۰۰۰۰۰۵ مین ۱۳۵۰۰۰۰۰۵ مین مسلسل عابس خودتو مصروف تھا، گریا سط کو بھی مسلسل





نے نے کا موں میں مصروف کیا ہوا تھا، یہ پہلا واہا تھا جو شاوی کی ہر چیز کو اپنی زمر شکرانی تیار کر وانے کی زمر شکرانی تیار کروانے پر تلا بیٹھا تھا، فاروق بیٹے کے پاگل پن پر بینے تو زرین ناک بھوں چڑھاتی مگراس حسین موقع پر کوئی تی دیکھنا اس کے اختیار ہے باہر تھا۔ اس وقت بھی وہ کا نول سے فون لگائے ، تہل شہل کر اپنے خاندانی جو ہری کو جھاڑ بلانے میں مصروف تھا۔

اُنور بھائی۔آپ نے اچھاٹہیں کیا ،ابھی تک رنگ تیارنہیں ہوئی۔ چار چکر لگا چکا ہوں۔ کتنے چکرلگوا میں گے؟۔ وہ منہ بنا کر بولا۔

المحال المحال الكوشى وسينه كا وعده كيا المواب تك وفا منه موسكا مثادى كا دن آكيا المواب تك وفا منه موسكا مثادى كا دن آگيا المان كا تخفه وليم بين وسينه سي وسينه سي المان كا تخفه وليم بين المان الكوشى خريد ليتا" و المولى بين زارا پاس مى كرى پريشى بيمائى كى بين زارا پاس مى كرى پريشى بيمائى كى بين يواب كا وهنه وكهائى بين وسينه كي وه جانتي تهى كه هالى كى بين وسينه كي المان كو منه وكهائى بين وسينه كي ليم سي بيمپاكرايك نازك ي د الممندكى رنگ بنوائى به وه مين كي بين المان كي د المين كو منه وكهائى وي الماندكى رنگ بنوائى به وه الماندكى د يا وي كي كي د يا وي كي كي كي د يا وي كي د يا وي كي كي د يا وي د يا وي كي د يا وي كي د يا وي د يا ويا وي د يا وي د يا وي د يا ويا كي د يا وي د يا و

''اجھا۔ تھیک ہے ۔ میں دو بجے تک آتا ہوں، پلیز کھمل فنشنگ کے ساتھ اسے سرخ رنگ کے ایک وی آئی نی باکس میں تیارر کھیےگا''عابس نے دوسری طرف کی ہات س کرسکون کی سانس لی اور مزید ہدایات جاری کی ۔

عاتب نے وائٹ کولڈ کی رنگ میں تمن میریے جڑوائے شے۔اسے یقین تھا کہ ایمی اورنفیس انگوٹھیوں کی دیوانی ہے،منہ

دکھائی میں بیتھنہ پاکرخوشی سے جھوم اسھے گی۔
''بھائی۔ آپ تاریخ کے وہ پہلے ولہا ٹابت ہوں
گے ،جس نے اپنی دلہن ڈھونڈ نے کے لیے نہیں ، بلکہ
منہ دکھائی کے گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے
جوتے گھسواڈالئے 'زاراکھلکھلائی۔ بھائی کو چھیڑا۔
'' وہ چونکا۔ بہن کی شرارتی نگا ہوں کی تاب نہ لاکر
جھینی اٹھا،

''تہیں۔ بھائی۔ جھپ کرنہیں۔ کا نوں سے من رہی تھی۔ آپ بھی تو اتن زور زور سے ہاتیں کررہے تھے۔ پڑوس والوں تک بھی یہ سر پرائز پہنچ گیا ہوگا'' زارا نے مبالغہ آ رائی کی حد کرتے ہوئے ، بھائی کو بڑنت جواب دیا ، پچھاور شدبن سکا تو بہن کے سر پر بیارے جیت نگاتے ہوئے اس دیا۔

''ید۔اس دفت تم کہاں چلے؟ ،بارات کے جانے بھی ہوکہ جانے بیلی چند کھنے رہ گئے ہیں۔جانے بھی ہوکہ ہمارے خاندان کی برسون برانی ریت ۔شادی کے دن دلہا صرف اپنی بارات کے ساتھ گھر سے باہر قدم نکالتا ہے،۔ ورنہ بردی بدشگونی ہوجاتی ہے''۔عابس خاموش سے گاڑی کی چاپی اٹھا کر باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ باہر نکل رہا تھا کہ پکڑا گیا۔زرین کی نظر پڑگئی۔وہ

''افوہ آمما۔ دنیا کہاں سے کہاں جا پیچی آپ لوگ اس طرح کی تو ہم پرسی میں ہی اسکلے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک گھٹے میں آتا ہول' عالیں جو جیولر زکے پاس جا رہا تھا یوں ٹو کئے پرچ گیا۔ جھنجھلا کر ماں سے بولا اور چوڑی کا ئی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا،

''میری جان ۔ آج ہا ہر کے سارے کا م چھوڑ دو۔ تھوڑی دہر کی تو ہات ہے'' ،انہوں نے چیچھے

Section

ہے ہی آ واز لگائی، مگر وہ سنی ان سنی کرتا نکل گیا۔زریں کا بی ہول اٹھا ،سوجا کہ دوڑ کر بیٹے کی راہ میں کھڑی ہوجائیں اسے جانے نہ دیں۔جنٹی دیر میں وہ اینے اراد ہے کومکی جامہ یہناتی اس کی گاڑی کی مخصوص آواز کا نوں میں یری، بھیوں کی پڑاچراہٹ یر ان کادل ڈر گیا۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا نکلا تھا۔

☆.....☆.....☆ · ایک ہفتہ ہوگیا، وہ عالمیں سے بات کرنے کو ترس کئی۔ تکر۔ دونوں اپنی اپنی ماؤں کی پابندیوں كهنشانے يرتھے۔

''اب ہتم دونوں۔شادی کے بعد ہی بات كرناله مارے زمانے ميں تو مقليتر سے يا قاعدہ يرده كرايا جاتا تقاءاب تو بھيا۔ سي كوكيا كہيں \_كم از کم ایک مہینہ تو بات چیت سے پر ہیز کرلو، ورنہ جب والبن بنوك تو چرے ير پھٹكار برہے گ' ٔ عارفہ نے ہفتہ بھرقبل بیٹی کو کا نوں ہے فون لگائے وظیرے وطرے یا تیں کرتا ویکھاؤانٹ لگانی ۔اس کے ہاتھوں سے تھبراہٹ میں بیل فون چھوٹ کیا۔ شامل منہ دیا کر ہس دی،دوسری طرف موجودعابس بھی مسکرا دیا۔

ایمل اینے سرخ کامدار بھاری برائیڈل ڈرلیں کو چیک کر رہی تھی ، یارلر کانے کا وقت ہو چکا تھا، چوڑ ہول کا سیٹ اٹھاتے ہوئے ،وہ چھے انتھیں تو اس کے ول میں عابس کی ياد كُلْكَناكَ، أحاكك شامل فون ماته مين في كمرے ميں داخل ہوئي۔

ہیلو۔ایی۔ڈارلنگ۔ کیا کررہی ہو؟'' شامل نے اس کے قریب سی کر کانوں ہے موبائل لگادیا، دوسری طرف عابس تفا\_اس کا محبت بمرا لہجہ۔ساری تکان ہوا ہوگئ ۔ اندکی

توا ٹائیاں جاگ آھیں۔ " بی ۔ فریک ہوں ۔ بس جانے کی تیاری ۔ کیا کوئی کام تھا؟'' بہن کی موجودگی کی وجہ ہے وہ د بي آواز ميں بولی۔

' ونہیں۔آپ کی باد آنے لگی ، دل ناواں کو بہت مجھایا، بات کیے ہٹاءرہ نہیں پایا، \_احھا\_سنو میرے کیے۔خوب سخا سنورنا ، تا کہ۔'' عابس کا لجيمعني خير ہونے لگا۔ دو گھبرااھي۔ '' عالب \_آ ب بھی نا''ا کی نے ج میں ٹو کنا

چلو - جان - بیسٹ آف لک - پریشان نہ ہونا۔ ۔اب۔آپ کے جملہ حقوق اینے نام كروانے كے بعد ہى مات كرون كا"اس كے ذہن کے بردے برای کی شرمائی ہوئی تصویر ا بھری تو وہ محبت ہے گند ھے لیجے میں بولا۔

مناسب سمجھا۔

ایمل کے چرے پرشرم کی لالی بھرتی چلی گئی -جواب ویتا مجھی مشکل ہوگیا۔ پلیس لرزنے ملی ۔شامل جو اس سچویشن سے محظوظ ہورہی تھی۔اس نے پڑی جین کو زبان چڑائی اور ایمی کے اشارے پر لائن کاٹ وی۔ بیار سے بہن کو منظے لگا کر بالول میں بوسا دیا۔اس کے دجود ہے اَتُصَىٰ ۔ابٹن کی بھینی بھینی مہک ۔ دہ زر دلیاس میں گیندے کا پھول بنی ہو کی تھی۔

الله جی میری بهن کو بری تظرول اور مرمصیبت کی گھڑی ہے بھانا' شامل نے ول ہی دل میں بہن کی خوشیوں نے لیے دعاما تلی ،تکر شاید د و دنت قبولیت کانبیس تھا۔

کیول که مجھی مجھی قسمت کا لکھا ہوکر رہتا ہے۔ دعا وُل ہے بھی تقدیر ٹہیں برلتی۔ ☆.....☆

مما \_بس \_بس \_دس منٺ ميں گھر بينچ جا دُ



لگ - پربینان نه ہوں - آپ کے بیٹے کی بارات وقت پر ہی نکلے گی' عالمی جیسے ہی' شاہ جیولرز' کے یہاں سے انگوشی نے کرنکلا ، اس کاسیل فون نج اٹھا، گھر کا نمبر دیکھ کرسکرایا نے دریں نے بغیر کچھ سے بیٹے کی کلاس لگانا شروع کردی ، دہ گاڑی ڈرائیوکرتے ہوئے بھی ،ان کی بیار بحری ڈانٹ سنتار ہا۔ جب تھک کر چپ ہوئیں ۔ تواس نے دلا سہ دے کرلائن کا نے دی ۔

"اف - بید اون کا دل بھی ۔ چوز ہے جیسا ہوتا ہے۔" وہ سائیڈ گلاس سیٹ کرتا ہوا ہو ہوا ہیا۔

میرٹرک والا پاگل تو نہیں ۔ الٹے ٹریک پر آر ہا جلای بین کار کی اسپیڈ کافی پر ھارتھی تھی اچا تک جلاس نے عادت کے برخلاف گھر چہنچنے کی جلاس نے عادت کے برخلاف گھر چہنچنے کی خلاست ہے ایک تیز رفتارٹرک ممودار ہو۔اس نے رفتارٹرک ممودار ہو۔اس نے رفتارٹرک مرنے کی کوشش کی ۔ بریک پر پاون کا دیاؤ ڈالا۔ٹرک کے بہیوں کی زوردار آ داز فضاء میں گونجی ۔ ہونی کو کون ٹال سکتا تھا۔ دونوں گاڑیاں بے قابو ہو کر دھا کے ہے۔ ایک دوسر ۔ یہ کرا گئیں ۔ ابتا برا جا دشہ دیکھ کرائے گول دوسر ۔ ایک میں شور بلند ہوا،سڑک پرمنٹوں میں جوم مجم غفیر دوسر کیا ۔ سی نے عابس کا بیل فون اٹھا کر لاسٹ میں شور بلند ہوا،سڑک پرمنٹوں میں جوم مجم غفیر کال ملائی اور اس کے گھر حادثے کی خبر دی۔ کال ملائی اور اس کے گھر حادثے کی خبر دی۔ جہاں صف ماتم بچھ گیا۔

ہے گھبراہٹ شروع ہوگئی۔ کسی بل قرار نہیں آ رہا تھا۔ پچھاجھانہیں لگ رہا تھا۔

''میم ۔ پلیز ایک سنٹ' ایمل نے ایناسل فون اٹھایا اور شوبی کی گھورتی نگا ہوں کی پر داد کیے بغیر سائیڈ میں جا کر عابس کا نمبر ملایا ۔ کائی دفعہ شرائی کیا ایس جاری تھی مگر کوئی رسیانس ہیں ۔ ایسا کہ دو فون ملا ۔ تا اور عابس نہ اٹھا ۔ تا ۔ ول تھام کر رہ گئی ۔ سامنے ۔ لگے بڑے اٹھا ۔ تا ۔ ول تھام کر رہ گئی ۔ سامنے ۔ لگے بڑے سے آئینہ میں خود کو دیکھا ، سرخ زرتار لباس میں شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی ، مگر پتائیس چر ۔ یہ کہاں سے زردیاں می کھنڈ گئیں ۔

''یار۔جس دن میں اس دنیا میں شین اس میں شین میں شین میں میں میں میں ہوںگا۔ بس تب تمہاری کال ریسیونہیں کروں گا''
ریکارڈ نگائی تو وہ یہ دعوی کرتا۔ ایسے بدفال نکالنے پر وہ اس سے خوب لڑائی کرتی۔ یرانی بات کیایاد آئی۔ اس کونگا جیسے دل یا تال کی اتھاہ گہرائیوں میں ٹو وہ تا چلا جارہا ہو، میں سے کھی کھایا ہا جی نہیں تھا،ایسا زورکا چکرآیا کہ یاس پر می کری پر گرئی۔

'''نہیں۔ایسا نہیں ہوسکتا۔ پلیز۔ کہہ دو۔ یہ حجوث ہے''شامل جو بہن کے ساتھ آگی ہو گی تھی ،وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ایک دم چیخے گئی۔

''یا اللہ ۔خیر''ایمل نے دل پر ہاتھ رکھا۔اے پتائی نہیں چلا۔

''تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے ،ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے''مغینہ کی صدانے دل چیر دیا، جانے کب آنکھوں سے آنسو کی قطار در قطار خود بخو د بہے جارہی تھی۔

ہے۔۔۔۔ہ∻ ہیں۔ ہے۔۔۔۔۔۔۔ '' آؤ۔عرشی جیٹھو۔ کیسی ہو؟''ایمل نے

Madigon

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نگاہیں اٹھا کر دوست کو ویکھا اور کھیک کر بستریر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔وہ چند دنوں میں بی سو کھے کر کا ٹٹا ہو گئی تھی پھیکے رنگ کہ لباس میں خو و بھی بھیکی می ہورہی تھی۔ووست کی حالت پر عرشيه كاول بيعثا جار ہاتھا۔

میں ٹھیک ہوں۔ پرتم نے اپنی ریکیا حال بنالیا ے؟ ۔ جانے والاتو جِلاً كيا۔ پليز جان اپنے آپ كوسنجالو ' ـ وه أيك وم جذبات مين آكر بيب یر ی ۔ایمل بول بی پھر کی مورت بنی اپنی جگه پر بیتھی رہی۔ جو پچھاس کے ساتھ پیش آ چکا تھا، اتنا دکھ دینے والا تھا،کہ اب کی دوسری بات يرتكليف كااحساس تبين ہور ہاتھا۔عرشیہ کے آنسو متع طي محرة \_

عالبس کی جوان موت کے بعد سے عرشیہ ہر دومرے ون اس کے گھر پہنچ جاتی۔وہ سپیلی کی حالت پرآٹھ آٹھ آٹھ آنسو بہاتی ۔وفت بھی کیے کیسے تھیل دکھا تا ہے۔انسان کی سوج سے بھی بالا قسمت کے نصلے ہوتے ہیں۔

'' عرشی یا دہے۔جب میں نے تہیں اپنی اورعابس کی محبث کے بارے میں آگاہ کیا تو تم کتنا بھیر اٹھی ،خو وکو ہدنصیب اور مجھےخوش قسمت شہرایا۔ایمل نے ویران نگاہوں سے دوست کو و یکھا اور سر سراتی آواز میں بولی۔عرش نے شرمندگی ہے سر جھکا لیا، کہتی بھی تو کیا ، کہنے کے کیے چھ بیجا ہی جبیں۔

''میری بہن آج کے بعد ایک بات یا و ر کھنا۔ تقدیر لکھنے والا، ہی جانتا ہے کہ سس کے نصیب میں کیا ہے؟۔ ،وہ بی جامتا ہے۔ تمہیں كتَّخ سكم ملنه والے تھ، جھے اتنے وكھ عمر تکلیف - پریثانی - ہر ایک کی زندگی میں اینے وقت پرآتے ہیں۔اس کے لیے ایک ووسرے کو

الزام وینا،رشتول کی ڈوریں کا ٹنا،ملنا ملانا چھوڑ وینا سیج نہیں۔ آج مجھے ویکھو۔ میں جس غم میں مبتلا ہوں ،اللہ نے حمیر ان سے محفوظ رکھا ہے' ایمل نے اپنی سوجی ہوئی سرخی مائل تکا ہوں کو اٹھایا ، کیانہیں تھا ان میں ،کسی اینے کو کھونے کاوکھ ، مچھڑنے کی تکلیف،اییا لُکٹا تھا کہ ،اواسیول، نے اس کے موتی سے وجوو کو وھندلا کرر کھ دیا ہو،عرشی کے لیے اپنی ووست سے نگاہیں ملانا ،ایک کڑاامتخان ثابت ہوا،اس نے ایمی کے گرزتے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے وہایا۔ ایک زبروت کی پھیکی مسکراہٹ ایمی کے خشک پیڑی زوہ لبول پر چھا گئی، بول لگا مسكان كے يردے ميں كئ

ورداس کے ہونٹوں کوچھو گئے ہوں۔ " کاش میرے اختیار میں ہوتا۔ تو میں تمہارے لیے دہ کچھ کرتی جس سے تہارے ول کو سکون حاصل ہوجا تا''عرشیہ نے ماتھے پر ہاتھ مار

دو نہیں ۔عرشی ۔تقدیر کے سارے فیصلے تو اوپر ہوجاتے ہیں، بیتو ہمارارب ہی جانتا ہے کہ مس کے لیے کیا بہتر ہے؟۔ مادا کام تواس کی رضا کے آھے سرجھکا نا، ہر حال میں صبر وشکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ میں تو شکر اوا کرتی ہول کہ مجھے عابس جیسی سی محبت کرنے والا انسان ملاجس نے مجھے جینا سکھا ویا۔اتنا جاہا كد-اب زندگى ميس مزيد جائے كى كوكى حسرت باقی نہیں رہی''۔ایمل نے مُصندی سانس *بھر کر سامنے و بوار پر لگی عابس کی تصویر کو و بکھے کر* کہا۔عرش کی نگاہ تصوریر پڑی توابیا لگا کہ وہ ابھی فریم سے لکل کران کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ بعض لوگ اتنے بھر پور اور پر اثر ہوتے ہیں کے ان کے ونیا سے چلنے جانے کے بعد بھی۔ان کی موت

کا یقین نہیں ہوتا یوں لگتا ہے کہ دہ میمیں کہیں۔آس پاس موجود ہیں۔بس جمیں دکھائی نہیں دےرہے ہیں۔

''ائی ۔میرے پاس وہ الفاظ نہیں ، جو تہاری ۔میرے پاس وہ الفاظ نہیں ، جو تہاری تشفی کراسکیل ۔ یہ وہ غم ہے ،ایبا نقصان ہے جس کا جرہ اداسی میں ڈھل گیا۔،آنسومو تیوں کی طرح ٹوٹ کراس کے دامن کو بھگونے گئے۔

'' پلیز \_عرشی حیب ہوجاؤ \_ بول ندرد \_ ورنه عابس کی روح کو تکلیف مینیچ کی ۔اس کی مغفرت ک دعا کرد ۔آج جمہیں مجھ سے ایک وعدہ بھی کرنا پڑے گا کہ بھی کسی کی زندگی پر دشک کرتے ہوئے خود کو پرقسمت نہ شہرا نا۔اللہ جی شہمیں اور اریب بھائی کی زندگی کوخوشیوں سے بھرار کھے۔ . دوسروں کے لیے ایک ہی وعاکر نا کر کسی کی قسمت الی ندنگھی جائے کہ د کھادر تکلیف کا موسم ہمیشہ ك لياس كمن آلكن بيل مرجائ ايمل نے ایک سرد آ ہ بھری ۔عرشیہ کے د جود کو سپیلی کی حسرت نے جکڑ لیا۔اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ "مير عدب كاشكر ب كديس تنهانبيل ميرى زندگی کا اٹا ثدعا بس کی یا دیں ہیں۔وہ میرے زخموں يرم بم كاكام دي كي" ايمل في باته يس بيني رنگ کے ڈائمنڈزیرا بی انگی پھیرتے ہوئے کھوئے کھوئے کہجے میں کہا، یہ انگوشی عابس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نکلی تھی ۔ جواس خوف ناک حادثہ کا شکار بنی ،جس کی وجہ سے کئی دلوں کی دھڑکن بند ہوتے ہوتے روگی۔

' ڈیئر' تم ۔ ٹھیک کہتی ہو۔ میں اپنی منفی سوچ پر بہت شرمندہ ہوں ۔ آج نصیب کے لکھے کی قائل ہوگئی ہوں ۔ ہم لوگ شدت جذبات میں آکر ناوالی کر ۔ تم ہیں ۔ رب کی مرضی کو بے چوں د

چرال مانے کی جگہا پی ناقص عقل کے حساب سے زندگی میں در پیش واقعات پرخوش شمتی یا بدشمتی میں در پیش واقعات پرخوش شمتی یا بدشمتی جاتے ہیں؟ کہ پہتہ ہمی اس کی مرضی کے بنا مہیں ہا۔ وعاوں کی مدد سے نصیب بدلنے کی کی جگہ لوگوں سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ عرشیہ کی ندامت ختم ہونے کا نام ہیں لے ربی تھی، دہ ہاتھوں میں دل کو یقین تھا کہ اللہ جی این ہرداشت دل کو یقین تھا کہ اللہ جی این برداشت دل کو یقین تھا کہ اللہ جی این دیتا ہے بردو کی برداشت میں دیتا ہے ایمل کی قسمت میں بھینا کہ تھا دور کرنے کے لیے ،اس کی قسمت میں بھینا کے تھا درا چھا انکھا ہوگا۔

عرشیہ کائی در ورست کے باس بیٹھنے کے لیے اریب کے ساتھ گھر جانے کو اٹھی تو عارف نے ایک بیٹھنے کے ایک بار پھر اسے روک کر ایمل کی شادی کا انویٹیشن دیا، مرآج حالات کل جیسے نہیں تھے۔ نہ ہی ان کا چرہ خوشیوں سے تمتمار ہا تھا، نہ ہی درو بام جگرگار ہا تھا، نہ ہی درو بام جگرگار ہا تھا، ہرسو دکھ کی جا در پھیلی ہوئی تھی ،اس کی آٹھوں سے موتی گرنے لیے۔

بینا۔ کل ایمل اور باسط کا سادگی سے نکار ہے، وہ پاگل تو کسی طرح سے مان نہیں رہی محمل مرازی جا ہے ہوں ہیں ہے۔ گر زندگی یوں نہیں گزرتی۔ بڑی مشکلوں سے ایس کے نام بھی شریب ہونا اور اسے سمجھا کرراضی کیا ہے۔ تم بھی شریب ہونا اور اپنی دوست کو خوشیول کی نئی شروعات کے لیے آمادہ کرنا' عارفہ نے عرشیہ کا ہاتھ تھا م کر کہا تو دہ سر ہلاتی ہے اختیار ان کے گلے لگ گئی، بعض ادقات الفاظ ہے معنی ہوجاتے ہیں۔اس سے ادقات الفاظ ہے معنی ہوجاتے ہیں۔اس سے ادقات الفاظ ہے معنی ہوجاتے ہیں۔اس سے کے لیے دل سے دعا میں نکلی جا گئی۔ کے ایسے نصیب کے کیے دل سے دعا میں نکلی جا گئی۔



''شن تمبارے ساتھ جواب دہ تین ہول مسٹر دلا در ادر ش اسپتے بھائی کے ساتھ کی تھی۔ تمبارے ہاں ا بھائی کے ساتھ ابر جانے کو آ دارہ کردی کیاجا تا ہوگا کر ہمارے ہاں انسائیس ہے۔' ذویائے تیز کیج ش جواب دیا تو دہ تجریز ساہو گیا۔'' دگی رائی ، تو جااستے کرے ش آ رام کر'' یے تی نے ذویا سے کھا تو۔۔۔۔۔

ہوگی وہ صرف رتی رٹائی واعظ اور تقریر کریں گے اُن کے سامنے بھی .... مگر وہ انہیں ایک حساس دل رکھنے والے باعلم شخص محبول ہوئے۔ ''آ مین ۔'' بولی نے کہا تو ذویا نے اُن سے

پوچها۔ ''مولوی صاحب! آپ کی گنتی بیٹیاں ہیں؟'' ''میری ایک دھی گئی۔'' ''تھی۔'' اُن دونوں نے جیرانگی سے اُنہیں ویکھا تو وہ و کھ ہے آہ مجر کے بولے۔ ''آ ہا۔۔۔۔مرکئی شودی (بے چاری)۔'' ''گر کیے؟'' ذویانے پوچھا۔

'' وڈیرے رُسٹم کے ہاتھوں لٹ کئی تھی۔عزت تو پیکی شمیں تھی۔ بدنائی اور رسوائی کا خوف اندر ہی اُس کو جاشنے لگا۔ اُسے بتا تھا کہ اُسے بھی کالی کرکے ماردیں گے۔''

ا بی عزت کے لکتے کی خبر تو بس گھر کے آگئن میں سر گوشیاں کررہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سر گوشیاں .....آ واز دن کے شور میں بدل جاتیں۔ این الله کی بھوک پیاس مٹانے کی لذت اُٹھا
کے بھی اُن کو چین نہیں ملتا اور معصوم لڑکیوں کو کسی
بے گناہ کے ساتھ بدنام کرکے اُسے بدکر دار ظاہر
کرکے موت کے گھاٹ اُتار دیتے ہیں۔ سرسے
پیر تک گناہوں کی ولدل میں ہنس چکے ہیں یہ
لوگ۔نادان، کم عقلے نے کم علمے رنبیں جانے کے
اگرتم کسی کی دھی، بہن کی عزت مٹی کروگے، تواس
کی سزاتمہاری اپنی بہن کی عزت مٹی کروگے، تواس
وہ گناہ ہے جو پلیٹ کراس آدی کے اپنے ہی گھر
میں داخل ہوجاتا ہے۔ توب توب سیس اللہ سائیں
معاف کر ہے ہمیں۔ برائی سے بچا کے دیکھے تکی کی
معاف کر ہے ہمیں۔ برائی سے بچا کے دیکھے تکی کی
ہوایت دے ہم سب کو۔'

مولوی رحمت اللہ نے سرائیکی کہے میں اپنی بات اردو زبان میں بہت کامیابی سے اُن تک پہنچائی تھی۔ زویا اور بولی مولوی صاحب کے تفکر و خیال سے بے حدمتاثر ہوئے تھے۔

ورند تو اُن کا خیال تھا کہ مولوی صاحب کومکی عُالاً شے اور قصبے کے معاملات میں کوئی دلچی نہیں



دونوں سششدررہ مجئے۔

''اوہ مائی گاڈ! بیتواند چرتگری ہے۔' بولی نے تفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو ذویا بھی دکھ سے یولی۔

'' بہت و کھ ہوا مولوی صاحب! اللہ آپ کومبر دے ، آمنہ کو جنت میں جگہ دے ۔۔۔۔۔اور طالم اپنے انجام کو ضرور مہنچے گا۔''

و انشاء الله ارب سومنا طالمان کو ن سزادے سی ضرور دیے ہی۔ ' مولوی رحمت اللہ نے اپنے آ نسو بو نچھتے ہوئے کہا۔

وذ كهانا تيار ب" بإجره اورعظمت الله في

آ منہ دھی نے پنڈ کے کئویں میں کود کے اپنی جان دے دی۔ پنڈ کے لوگ تو یہی سیجھتے ہیں کہ وہ کنویں میں پانی بھرنے گئی تھی ہے دھیانی میں کنویں میں گرگئی اور مرگئی۔

وہ کیا جانیں؟ کہ وہ شودی (بے چاری) اپنی وَلت کا راز اسپِ عینے میں لے کرئی اس دنیا سے چلی گئی۔ اور وڈریرے بھی مطمئن ہوگئے کہ اُن کے سرسے بلائل گئی۔ انہیں جھوٹی پنچائیت کا ڈھونگ رچانے کی لوڈ (ضرورت) بھی تیں پڑی۔ مدادی رہے جارائی نے کا کرئی انہیں

مولوی رحت الله نے و کھیں ڈونی آ نسووں سے بھیگی آ واز میں میدورد انگیر انکشاف کیا تو وہ

Paksøciety.com

READING

Section

درمیان میں بچھے پانگ پر دستر خوان بچھا کے کھانا پُنن دیا۔ مرغی کا سائن اور مرغ پلا و بساتھ میں ہری چٹنی کا رائنہ، تازہ گرم گرم رد ٹیاں تھیں۔ ڈویا اور بونی شرمندہ ہوگئے اس قدراہتمام دیکھ کر۔

''اتنا کچھ چا چی، آپ نے بہت زحمت کی۔ ہمیں شرمندگی ہورہی ہے۔'' ذویانے ہاجرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔

''نہ پُری الی ہات تھیں کرتے ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ تُوسال ساڈے گھر آئے ہو۔ بسم اللہ کریں۔'' ہاجرہ نے مسکراتے ہوئے بہت محبت سے کہا تو انہوں نے کھا ناشروع کیا۔

''بہت مزیدار کھانا ہے جاتی، پلاؤ تو بہت ہی مزیدار ہے۔ بہت بہت شکر رہ سے مزا آ گیا کھانے کا۔'' ذویائے بیٹھا کھاتے ہوئے کہا بیٹھے میں ہاجرہ سویاں بنالائی تھی۔

" مہریانی توسال کو پسند آیا میڈی محنت وصول ہوگئی۔" ہاجرہ نے خوش ہو کر کہا اُس کا بیٹا تعمت اللہ آیا تو بولی نے اسے ہزار کا نوٹ دیا۔ مولوی صاحب اور ہاجرہ دونوں منع کرتے رہ گئے۔

''اف ! آج تو بہت تھک گئ میں۔' وہ دونوں مولوی رصت اللہ کے گھرے ہا ہر نکل آئے تھے۔ ''بولی نے اُس کود یکھا۔

'' کتنے اچھے اور مہمان نواز ہیں بہاں کے لوگ اکھیٹی مولوی صاحب اور اُن کی فیملی۔' ذویا نے اُس کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے کہا۔ گاؤں میں رات اثر چکی تھی۔ ذویا نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی پونے آٹھ فی کر ہے شے اور گاؤں میں ساٹا سا چھا گیا تھا۔ بس اِکا دُکا دکا نیس کھی تھیں۔

'' ہاں، پھر کیا خیال ہے کل واپس چلیں میں تو کل ہر صورت چلا جاؤں گا واپس۔'' بو بی نے گاڑی کے قریب چھنچ کرکہا۔

READING

शिश्वभीवन

''تم چلے جانا میں ایھی رُکوں گی۔ میں تو یہاں ایک فیچر لکھنے آئی تھی۔ کیکن یہاں کے حالات دیکھ کر اور حقیقت جان کر جھے لگتا ہے کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اِن فیکٹ ایک ڈرامہ سیریل بنانا چاہیے ہمیں اس گا دُن کے رہم ورواج اور وڈیروں کے مظالم پر۔''

ذوما نے اُس کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کے

''آج تک بیسیوں ڈراسے بن بھے ہیں مائی ڈیئرسس، مکر کسی بر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم بھی ٹرائی کرلو۔ مگر اس جا گیردار اور وڈ براسٹم کی جڑیں بہت گہری ہیں آئیں آئی آ سانی سے کا ٹا یا اکھاڑا نہیں جاسکتا۔

بان تم اینے حصے کا کام کرتی رہوشاید کسی پراٹر ہوری جائے۔ گرایک بات کا خیال رکھنا جو مولوی صاحب نے ہمیں چلتے وقت کہی تھی۔ اُن کی بیٹی کے حوالے ہے کسی سے کوئی سوال مت کرنا اور نہ مولوی ہی اُس کینے رستم کا کہیں ذکر کرنا ورنہ مولوی صاحب کی قیمی تو زیر عماب آئے گی ہی سساتھ میں تم بھی ماری جاؤ گی اور ہم ریہ برداشت نہیں میں تم بھی ماری جاؤ گی اور ہم ریہ برداشت نہیں گرسیس سے "

'' ڈونٹ ورگ بھائی! انشاء اللہ سب بہتر ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ جھے بہت مختاط انداز میں اپنا کا م کرنا ہے۔لیکن کچ کہوں ول تو چاہتا ہے اُس گھٹیا رستم کو اُلٹا لٹکا دیا جائے اور پورا گاڈں اُس پرسنگ باری کرنے تب اُسے بتا چلے کہ جان، اور آن کے لٹنے کا در دکیا ہوتا ہے؟''

'' ہاں دل تو میرائجھی یہی جاہ رہا تھا مولوی صاحب کی یا تیں سُن کرلیکن .....وہی بات ہے کہ ہم خاموش رہنے پرمجبور ہیں۔'' یو بی نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔



"الله كى لأهى بي واز بي جس دن يرلى نا تو ان سي كالله كالله

وہ حویلی کہنچے تو ہو نی اینے کمرے کی طرف چلا میااور ذویاا ندرزنان خانے کی طرف آپ گئی۔

بے ، کی اُسے و ہیں لاؤنے میں ل کئیں۔ ذویا تو اس کمرے کو لاؤنے ہی کہتی تھی کیونکہ وہاں ٹی دی ، ڈی وی ڈی وغیرہ سیٹ تھے۔ شاندار صوفہ سبیٹ اور ڈیکوریشن پیسر سے سجا ہوا کمرہ تھا سیاور کائی کشادہ مجمی تھا۔

" پُرْ ی کھا نالگواؤں کیا؟" ب جی نے اسے دیکھتے ہی یو چھا۔

وو البیل بے جی بہت شکر ہیا، کھانا ہم کھا کے آئے ہیں۔ آپ جا کر سوجا میں۔ معافی جا ہتی ہوں ۔'' ہوں ہماری وجہ ہے آ ب کو پر بیٹانی ہوئی۔''

" میرابھائی کل منے وائیں شہر چلا جائے گا۔ میں بھی جلد ہی وائیں چلی جاؤں گی۔ " ذوبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' میری دھی، ناراض ہوکے جارہی ہے، کھانا بھی تیں کھایا حویلی کا۔''

ہے جی نے شرمندگی سے کہا انہیں احساس تھا کہوہ دلا ورخان کے شرمندگی سے کہا انہیں احساس تھا ہوکر وولوں وفت کا کھانا ہام کھائے آئی ہے اور ضح بھی ناشنہ کے بغیر حو کمی سے ہام نکلی تھی۔

ایما تو جھی کسی مہمان کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اور بیسب دلا ور خان کے رویے کی وجہ ہے ہوا تھا جھی ہے جی اُس ہے بہت خاکف بھی تھیں۔ '' ہے جی اُس کیوں فکر کرتی ہیں انہیں کھاٹا کھلانے والے بہت ہیں یہاں۔'' دلا ور خان کی

لڑنے یا بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیونکہ وہ
رات کی جاگی ہوئی تھی اور سارا ون گاؤں میں مشر
گشت کرنے کے بعدوہ بری طرح تھک چکی تھی۔
'' ہے جی ، میں سونے جارہی ہوں شب بخیر۔''
ذویا نے دلاور خان کی بات اُن منی کرتے ہوئے
ہوئے ہے۔ جی ہے کہا۔

ب '' کیوں؟ جہاں گئ تھیں وہاں کسی نے تمہیں بستر نہیں دیارات کوسونے کے لیے؟'' دلا ورخان کا لہجہ گٹے اور طنزیہ تھاوہ سُلگ گئی۔

'' ولا ورہے، چپ کر جا۔' بے جی اُسے غصے اور بہت لاؤ میں' دلا درے' کہہ کر پکارتی تھیں۔ اس وقت انہیں اس پرشد یدغصہ آرہا تھا۔

" ہے جی' اس سے بوچھیں سارا ون کہاں آ وارہ گردی کرے آئی ہے؟"

"شین تمہارے سائے جواب دو تہیں ہول مسٹر دلاور اور میں اسپے بھائی کے ساتھ گئ تھی۔
تہارے ہاں بھائی کے ساتھ باہر جانے کو آ وارہ
تردی کہا جا تا ہوگا گر ہمارے ہاں ایسانہیں ہے۔
و ویانے تیز کہے میں جواب دیا تو وہ بحو ہز ساہوگیا۔
"و میں رائی ، تُو جا اپنے کمرے میں آ رام کر۔"
د وہاں سے سیدھی اُس کمرے میں جان وہ دلا ورکوغضہ سے دیکھتی وہاں سے سیدھی اُس کمرے میں جان آ گئی جہاں وہاں سے سیدھی اُس کمرے میں جانی آ گئی جہاں

''کتنا برتمیز، شکی مزاج اور بدلحاظ مخص ہے یہ میں ایسے ہی اُسے دل میں جگہو ہے بیٹی ، بھاڑ میں جائے اب ولا ورخان اب تو یو نیورٹی میں بھی اِس کو اُس کی ۔ اگنور کروں گی۔ شکل بھی ہیں ویکھوں گی اُس کی۔ ایک اچھی صورت کے سوا ہے ہی کیا اُس کے پاس؟ اوراچھی پرسالئی ، اچھی شکل صورت تو اللہ کی دین ہے اس میں دلا درخان کا کیا کمال ہے جوا تا اتر اُتا پھرتا ہے ، مغرور، بدتمیز اور گھمنڈی آ دی ہے ہے۔''

Realton

ذویا فرلیش آپ ہوتے ہوئے بھی غصے سے
آپ کوسوچتی رہی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ساراون
کی تھکی ہوئی تھی۔رات بھر کی جاگی ہوئی بھی تھی۔
آ تکھیں نینداور درد سے بوجھل ہورہی تھیں۔آیت
الکری پڑھتے ہوئے اُس نے آ تکھیں موندلیں۔
اور ذرای دیر میں اُس کی آ تکھائگ گئی۔

ابھی دو تھنٹے ہی گزرے تھے اُسے سوئے کے۔ اچا نک اُس کی آئی کھل گئی۔اور پھر ہزار کوشش کے یاوجووسونہ سکی۔

"جنت لی لی کے پاس جاؤں کیا؟" وویائے خود سے سوال کیا۔ وال کلاک پر نگاہ ڈالی۔ رات کے پونے ایک نگر ہے تھے۔ وہ بالوں کو کچر میں سمینتے ہوئے کمرے سے باہرنگل آئی۔

راندائری میں لائٹ جل رہی تھی۔ وہاں سے
ہوتی ہوئی ہوئی وہ جنت لی بی کے کمرے کے قریب بیٹی
تو درواز ہ اُدھ کھلا و کھ کر وہ وہ ہیں ڈک گی اندر لائٹ
ہی اُن تھی اور اُسے کسی کے بولنے کی آ واز بھی
آ رہی تھی۔ وویا نے غور کیا تو وہ آ واز ولا ورخان کی
تھی۔ اُسے جبرت اور جسس نے اُن کی با تیں سننے
پرا کسایا کہ آخر ولا ورخان اِس وقت جنت بی بی
مرے میں کیا کر مہا ہے۔ کیونکہ وہ جانی تھی کہ
وہ دونوں میاں ہوئی ہونے کے باوجووالگ الگ

'' آپ جانتی ہیں نا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟'' دلا ور خان کہدر ہاتھا اور ذویا کے اوسان خطا ہورے تھے۔

''اس کے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے میرے کے، میری خاطر آپ میری بات مانیں گی۔ میں آپ کو پچھ بیں ہونے دوں گا۔ آپ کسی بات کی فکر نہ کریں۔ میں ہوں ناں۔''

ا و ویانے وراسا آ کے ہوکر کھلے وروازے کی

اوٹ ہے دیکھا تو جنت کی لی اور دلا ور خان آئے سامنے گھڑے تھے۔ ولا ور خان نے جنت کی لی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سمور کھا تھا۔ بیہ منظر دیکھے کر ڈویا کی سائسیں رُکنے گیس۔

"آپ اچھی طرح جانی ہیں کہ میں آپ سے
کتنی محبت کرتا ہوں ،میرے ول میں آپ کے لیے
کتنا احترام ہے،عزت ہے۔ جانتی ہیں ناں؟''
ولا ورخان محبت کی مضاس ہے پُر کیجے میں اُن ہے
مخاطب تھا۔

ذویا کواپی ساعتوں پر یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ دلاورخان کوئن ری ہے۔ جوائی سے جب بھی بولا کڑوا بولا۔ ہمیشہ انگارے چباتا ہوا ، اُسے بے عزت اور بے تو تیر کرتا ہوا ..... اور اس وقت کسے اُس کے لئب و کہے سے لفظوں سے شہر قبیک رہا تھا۔ اُس کے لفظ امرت رس میں تھلے اور ڈو سے ہوئے اُس کے لفظ امرت رس میں تھلے اور ڈو سے ہوئے

'' ہاں جانتی ہوں۔'' جنت لی لی کی مرحم آ واز ذوباکے کا نول بیں پڑی۔اُس نے ویکھا اُن کے لب مسکرارہے تھے۔

" دبس تو پھرميرى خاطراپنا خيال رکھا كريں اور خوش رہا كريں \_ آپ كواواس و كھے كرميراول بہت وُكھتا ہے ـ ' ولا ورخان نے شہد آگيں لہجے ميں كہا اورائينے لب اُن كى پيشائی پرركھ دیے ۔ وویا كے تو پينے چھوٹ محمے ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے دیے قدموں واپس پلے آئی ۔

اُسے یقین نہیں آرہا تھا کہ جو پچھاس نے دیکھاادر سناوہ سب حقیقت تھا۔ دلاور خان کا بیکون ساروپ تھا؟

'' أن وونوں كے ﷺ تو مياں بيوى والا رشتہ ہى استوار نبيس ہوا تھا پھر دلا ورخان جنت بى بى بى ہے كس محبت كا اظہار كررہا تھا؟ اور جنت بى بى أس كى كن

**Madillon** 

محبتوں کی گواہی دے رہی تھیں؟''

"وہ اظہار محبت وہ پیار تو ولا ورخان نے جنت لی بی سے کیا ہے پھر میری میہ حالت کیوں ہورہی ہے؟" و ویانے خود سے پوچھا۔

'' ذویااضتام، جنت کی کی دلاور خان کی بیوی بیں وہ دونوں اگررات کے اس سے ایک ساتھ ہیں اورا یک دوسرے کواپٹی محبوں کا یقین دلا رہے ہیں تواس میں برائی کیاہے؟''

معہدیں برا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تم نے دلا ورخان سے محبت کی تھی اور اُس نے جواب میں حمہدیں ہمیشہ بین ہمیشہ دلت دی۔ وہ تو جست کی کا شوہر ہے، اُن سے محبت کرتا ہے تو بھلا وہ مہمیں کیوں لفٹ کرائے گا۔ اُس کی نظر میں تم ایک بری لڑکی ہو، کیر یکٹرلیس لڑکی ہو، کیر یکٹرلیس لڑکی ہو، کیر یکٹرلیس لڑکی ہو، کیر یکٹرلیس لڑکی ہو، حمہ ہیں ۔۔۔۔۔اورتم اُسے دل میں سجائے ہیں تھیں۔

دلاور خان تمہاری منزل نہیں ہے۔ دفت اور قدرت نے ہے اور قدرت نے تہیں مراب کے چیچے بھاگئے سے اور مزید خوار ہونے سے بچالیا ہے۔ ابتم اپنی تعلیم کی و ماغ کو صاف کرکے اپنے کام اور اپنی تعلیم کی طرف مرکوز کرو۔ اور محبت اگر تمہار نے تھیب میں ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گی اور ۔۔۔۔عزیت کے ماتھ ملے گی۔انشاء اللہ۔''

شندا کیا۔ ایک گلاس پائی بیا اور اپنالیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی۔ کیونکہ نیند کا دور دور تک نام ونشان تک نہیں تھا۔ تقریباً و ھائی گھنٹے اُس نے لیپ ٹاپ پر کام کیا۔ اس ایک دن میں جو پچھ گاؤں میں دیکھا، سنا اور تجز بہ کیا تھا وہ سب ایک خوبصورت فیچر کی شکل میں کھے کرمخفوظ بھی کرلیا اور مونٹی کے والد سا جد نظا می کربیا اور مونٹی کے والد سا جد نظا می کربیا ہے۔ ویا۔

مونی کاآصل نام (موحد) تھااوراُسے پیارے سب مونی کہتے تھے۔ساجد نظامی کا اپنا اخبار تھا۔ جس میں ذویا بھی اکثر کالم اور فیچرز لکھا کرتی تھی اور دہ اُس کی حوصلہ افز ائی کیا کرتے تھے۔

فیرکی نماز ادا کرتے وہ کمرے سے ہاہرنگل آئی۔ کیونکہ حویلی میں بھی ہلیل کی ہوئی تی ۔ ذویا کواس وقت شدید بھوک کا احساس ہور ہا تھا مگر وہ خود سے بچھ ما نگ کر کھانا نہیں جا ہتی تھی۔ شیخ کی خود سے بچھ ما نگ کر کھانا نہیں جا ہتی تھی۔ شیخ کی خصندی ہوا میں اُسے تازگی کا احساس ہوا۔ وہ زنان خانے کی سائیڈ پر بے یا کیں باغ میں آگی۔ باغ مانے کی سائیڈ پر بے یا کیں باغ میں آگی۔ باغ مونٹ آ یہ بی آ یہ مسکرانے گئے۔

'' لگناہے ٹو سال کو منینر شکس آندی۔'' رضیہ جوں کا گلاس جھوٹی ہی ٹرے میں رکھتے وہیں چلی آئی۔ ذویا اُسے دیکھ کرمسکرادی۔

"السلام عليم من بخير-"

'' علیکم السلام، یہ جوں پی لو۔ ناشتہ توسال دے کمرے اِن لگاندی بی اے کر ممال! دلا در خان کی دجہنال۔' رضیہ نے تو ٹی پھوٹی ارد دسرائیکی میں کمس کرتے ہوئے بات کی۔

'' احچھا۔۔۔۔۔شکر میہ مہر ہانی۔'' و دیا ہنس وی اور جوں کا گلاس اُٹھا کر ہونٹوں سے لگالیا۔

" آپ کے خاندان اور حویلی تے مروسارے الیے بی جی والے اور الیے بی کیا؟" میرا مطلب ہے غصے والے اور

**Neetton** 

کئی کئی شادیاں کرنے والے؟" فدیانے جوس پنتے ہوئے وہاں بچھی کری پر بیٹھ کر پوچھا۔

''ہاں ذویا بی بی،غصہ تو حویلی کے مرووں کے ناک پروھرا رہتا ہے ہر ویلیے (وقت) پریہ ولا ور خان پہلے ایسانٹیں تھا۔ وہ تو جب سے جنت بی بی سے اُس کا دیاہ ہواہے تا سستب سے ہر ویلے غصے میں مجرا بھرتا ہے۔ پہلے تو ہنس بول بھی لیتا تھا۔ میں مجرا بھرتا ہے۔ پہلے تو ہنس بول بھی لیتا تھا۔

اور شادیاں تو مرووں کا شوق اور شغل ہیں ......

چھ سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ بخاور خان

سے ..... وہ جو کئی (چھوٹی) گوی (لڑکی) ہے تا
ایمن وہ میری وہی ہے .... ولا ور اُس سے بہت
پیار کرتا ہے۔ مجھ سے پہلے زہرہ آئی تھی خان
سائیں کی ووٹی (دہن) بن کے اس و بلی ہیں .....
سائیں کی ووٹی (دہن) بن کے اس و بلی ہیں .....
آگیا تفا اُس پر موخر پیدلائے ۔ نکاح پڑھالیا اُس
کے ساتھ ، پروہ و چاری سال سے زیاوہ نمیں بی تی تکی
اس حو بلی میں .... بیہ جننے جلی تھی دنیا ہے ای جلی
اس حو بلی میں .... بیہ جننے جلی تھی دنیا ہے ای جلی

کوئی گہتا ہے وجاری کی جیاتی ای اتن تھی کوئی
کہتا ہے وڈ ہے سائیں شمروز خان جو بخاور خان
کے والد تھائیں بہت غصر تھا اُن کے ایک کوشے
والی ہے شادی پراوروہ شین چاہتے تھے کہ وہ حو یلی
کاکوئی وارث بیدا کر ہے اس لیے، اُسے زچگی کے
دوران پچھ کھلا بلا دیا جس کی وجہ ہے اُس وچاری کی
موت ہوگئی بچسمیت، اب اللہ سائیں جانے کے
موت ہوگئی بچسمیت، اب اللہ سائیں جانے کے
موت ہوگئی بچسمیت، اب اللہ سائیں جانے کے

رضیہ نے مدھم آ واز میں اُسے بہت جیرت اور و کھ بھری باتیں بتا ئیں۔وہ جھر جھری لے کررہ گئی۔ '' جوں کا شکر ہے۔'' ذویا نے جوں ختم کر کے گلاس اُسے وے ویا۔

📲 " آپ بيد با تيس کسي کو بتانانسي ..... ور ندميري

شامت آ جائے گی۔'' رضیہ نے اُسے اپنجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

' و فکرنه کروتمهارا نام کمین نمیس آئےگا۔'' ذویا نے اُسے یفین ولایا۔

'' فی فی ، ناشتہ آب کے کمرے میں رکھ دیا ہے۔'' کر بمال نے آگر ہمایا۔ تو وہ مسکراتے ہوئے بولی۔۔

'' ارے واہ تم تو بہت صاف اُردو بول لیتی ہو۔''

''او جی ، ٹی وی ریڈ یوئن ئن کے پچھے جملے بول لیتی ہوں '' کریمال نے جواب دیا۔

'' بیرتو اچھی بات ہے۔'' ذویائے مسکراتے ہوئے کہااورایے کمرے میں آگئی۔

وہ دونوں اپنے اپنے کام کے لیے جلی گئ تھیں۔آلو بھرے پراٹھے، اجار، چٹنی وہی اورلی کے ساتھ ٹرے میں سے تھے۔ ذویا نے مزے لے لے کرناشتہ کیا۔ پھرنہا کر تیار ہوگئی۔

سفیدٹرا وُزر بلولمی کی اسٹائٹش میض پردائل بلو پھری برنٹ کا جارجٹ کا دو پٹاشانوں پر پھیلائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہے، تی کوسلام کر کے وہ اُن کے پاس سے بوئی کوئ آف کرنے آگئ ۔ وہ واپس شہر جارہا تھا۔ قاسم اُسے چھوڑنے جارہا تھا اوُے تک ، وہاں سے بوئی کا بس میں جانے کا ادادہ تھا۔ اُس نے بھی کا فی عرصے سے بس یا کوچ میں سفرنیس کیا تھا۔

و کوئی پراہلم ہوتو فورا مجھے یا پایا کوکال کردینا اورواپس آجانا۔' بوئی نے جاتے جاتے کہا۔ '' او کے ڈونٹ وری ہتم اپنا خیال رکھنا اور گھر فئنچتے ہی مجھے انفارم کروینا۔ میں بھی انشاء اللہ دو ایک روز میں ہی آجاؤں گی۔'' ذویا نے اُسے و تیجھتے ہوئے کہا۔

''اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔''

بونی گاڑی میں بیٹے گیا اور ڈرائیور قاسم نے گاڑی اسٹارٹ کروی۔اُن کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی فرویا واک کرتی ہوئی گندم کے تھیتوں کے قریب پہنے گئے۔ دور سے اُسے ایک جیپ آتی وکھائی دی۔قریب آئے پر پتا چلا کہ اس جیپ میں رستم خان سوارتھا۔

اُ اُے دیکھ کرفور آجیب سے پنچاتر ا۔ و ویا گھبرا کرتیزی سے واپس مزگئی اور تیز تیز قدموں سے چلنے گئی۔

''واہ سائیں داہ اپنے پنڈ (گاؤں) میں تو کور اُتر آئی ہے۔ خوش آ مدید شہری حسینہ مس و ویا اختشام ،ہمیں بھی تو مہمان نوازی کا موقع دیں نال۔'' رستم خان تیزی ہے قدم اٹھا تا اُس کے سامنے آ زُکااور و ویا کاراستہ روک لیا۔

'' مشکریا میں حویلی والول کی مہمان ہوں۔'' وہ آ ہشگی سے بولی۔

"اوہاں، ہاں مجھے خبرال کی تھی کہ آپ یہاں کھہری ہواور یہ بھی کہ کل آپ نے کہاں کہاں کی سے مہراں کہاں کی سے میں میرکی؟ ویسے آپ کے حویلی والوں نے آپ کو ایٹ ایکٹن مہم کے لیے تو نہیں بلایا؟"

رستم خان اُس سے سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ ساتھ ایک ایک ایک ایک ماتھ حرکت پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ذویا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اُس کی ایک ایک اُس کی ایک اُل میں کہ اُس کا منہ نوچ کے گروہ اُس پر پچھ بھی ظاہر مہیں کرنا چاہتی تھی جھی بہت ضبط سے کام لے رہی تھی۔۔

ں۔ ''کیا مطلب؟'' وویا نے ناسمجی سے اُسے کھھا۔

وہ مطلب بید ذویا بی بی کے اشتہار اچھا ہوتو پلیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔تم اُن کے لیے ووٹ کے انکہ کے ایک

ما تکنے وہیں آئیں یہاں؟''

''نہیں تو مجھے ان معاملات کا نہ تو علم ہے نہ ہی کسی نے مجھے اس سلسلے میں کچھے کہا ہے۔ میں تو گاؤں کی سیرکوآئی تھی بس '' فویانے پُراعتاد لہجے میں نجیدگی سے جواب دیا۔

" اجھا! تو بھر سب کے اشرایو ابر کھت پڑھنت کی کیا ضرورت تھی؟ تم ایک اسٹوڈ نٹ ہو۔ اسٹوڈ نٹ ہی رہو ....کسی اخبار یا چینل کی رپورٹر مت ہو۔خواہ مخواہ نقصان اٹھاؤ گی۔" رسم خان اسے ہوں زدہ نظروں سے ویکھتے ہوئے معن خبزی سے کہنا اُسے بہت کے سمجھا گیا تھا۔

''کیما نقصان؟'' وہ انجان بی تھی۔ ''بہت بھولی ہوتم خسن اگر معصوم اور بھولا بھالا بھی ہو ۔۔۔۔۔ تو قیامت دو آتشہ ہو جاتی ہے۔ تم ہمارے بینڈ میں مہمان ہوتو ہماری بھی مہمان ہو۔ کیا خیال ہے رات کا کھانا ہماری جو ملی ہیں ہوجائے؟'' رستم خان کی نظریں ذویا کے جسم کے ہوجائے،'' رستم خان کی نظریں ذویا کے جسم کے آریار ہورہی تھیں۔ اُس کی آتھوں کی شیطانی چک کو وہ خوب بہجانی تھی۔ اس کے قررہی تھی

'' تو تھینک ہو ۔۔۔۔۔ میری پہلے سے کمٹمنٹ ہے۔ پھر بھی ہیں۔'' ڈویا نے شجیدگی سے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنی داڑھی میں تھیلی کرتا جیپ میں جاہیٹھا اور تیز رفاری میں جیپ اُس کے قریب سے گزار کے لے گیا۔ پکی سڑک نے خوب دھول اڑائی تھی۔

'' کمینہ شیطان ، خبیث!' ذویا وحول اڑاتے ہوئے رسم کو گالیال دے رہی تھی۔ دلا ورخان اپنی زمینوں پر جانے کے لیے نکلاتھا۔ ذویا اور ستم خان کودور سے ہی باتیں کرتے دیکھ کرائس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ رسم خان اور اُس کے باب بدفطرت

Reciton

ے اچھی طرح واقف تھاجھی ذوبا کا دہاں اسلے سے اچھی طرح واقف تھاجھی دوبا کا دہاں اسلے علمہ دلارہا تھا۔

چلے جانا اُستے خصہ دلار ہاتھا۔ '' السلام علیکم! ذویا بیٹی ۔'' منشی کریم بخش سامنے سے چلے آئے۔ ماسٹر جی کا مجھوٹا بیٹا گڈو بھی اُن کے ساتھ تھا۔

'' ویکیم السلام منشی جاجا کیا حال ہے؟'' ذویا نے انہیں فورا پیچان لیا۔ کیونکہ وہ اکثر زمینوں کے حساب کتاب کے سلسلے میں گھر آیا کرتے تھے۔ احتشام الحق نے اپنی زمین تھکے پردے رکھی تھی۔ منشی جی پیسے کافصل کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ منشی جی پیسے کافصل کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ منظم من کرم ہے سو ہے رب کا بیٹی میں آپ سے ہی منظم حو یکی جارہا تھا۔ اچھا ہوا کہ آپ اوھر ہی ل گئیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو ماسٹر جی کی بیٹی کی گئیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو ماسٹر جی کی بیٹی کی گئیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو ماسٹر جی کی بیٹی کی

شادی میں شرکت کے لیے پیغام دیناتھا۔'
''گل بانو بیٹی کو مہندی گئے گی پرسوں شادی ہے۔ آپ یہاں ہیں تو یہ ماسٹر جی کی ادر اُن کی ہیوی کی بھی کوشادی ہیوی کی بھی کوشادی ہیں شرکت کریں ۔''مشی کریم بخش نے سجیدگی سے میں شرکت کریں ۔''مشی کریم بخش نے سجیدگی سے میں شرکت کریں ۔''مشی کریم بخش نے سجیدگی سے میں شرکت کریں ۔''مشی کریم بخش نے سجیدگی سے میں شرکت کریں ۔''مشی کریم بخش نے سجیدگی سے تفصیل بتائی ۔

'''منسی جاجا، میں ضرور شرکت کروں گی اس مہندی شاوی میں کیونکہ میں نے بھی گاؤں کی شاوی اٹینڈ نہیں کی۔''

'' بیج بابی ، آپ آئیں گی ناں بہت مزا آئے گا۔'' سولہ سالہ گڈو نے خوش ہوکر کہا تو دہ ہنس پڑی۔

" بإن ضرور ـ"

بٹی میں نے صاحب سے بات کرلی ہے انہوں نے بھی بخوثی اجازت دے دی ہے کہ آپ دو تین دن میرے غریب خانے میں رُک کر ہمیں بھی عزت بخشیں گی۔' منسی کریم بخش نے بہت کر جوش کیچے میں بتایا۔

'' منٹی چاچا میں ضردر چلوں گی آپ کے گھر ادر بیاتو میری عزنت افزائی ہے کہ آپ لوگ جھے اپنا مہمان بنانا جا ہتے ہیں۔'

یا پاسے میری بھی بات ہوئی تھی انہوں نے بھی مجھے تاکیدی تھی کہ میں آپ کے گھر ضردر جاؤں۔'' ذویانے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اچھاتو پھر میں کب کینے آجاؤں؟'' بنشی جی خوش ہوکر یو چھنے لگے۔

'' اُس کی ضردرت تہیں ہے چاچا۔۔۔۔ میرا ڈرائیورادرگاڑی ہے نامیر ہے ساتھ میں اُس کے ساتھ کی دفت آ جا دُل گی آ پ اپنامو بائل نمبر مجھے بتا دیں میں فون کرلوں گی ہوسکتا ہے آ ج ہی آ جا دُل۔''

'' پہتو بہت اچھی بات ہے، لیں آپ میرانمبر نوٹ کرلیں۔''

منتی جی نے خوتی سے مسکراتے ہوئے کہا ذویا نے اُن کا موبائل میں سیو کے اُن کا موبائل میں سیو کرلیا۔ ڈویا بھی دلادرخان کود کیے بھی جمبی اُس نے مشکر اینے کی تھی جمبی اُس نے مشکل جم کی آئی ہیں اُن کے اُن کے اُن سے اُس خان کا جمبرہ آئی تھا۔ اور اُسٹاخ روبیہ اُسے اُس سے بدخن کر چکا تھا۔ اور اُسے ویکھتے ہی ذویا کی سے بدخن کر چکا تھا۔ اور اُسے ویکھتے ہی ذویا کی آئی جب دہ جنت اُن سے اظہار بی کی چرہ اینے ہاتھوں میں سموئے اُن سے اظہار میں سموئے اُن سے اظہار

لمی مسافتوں نے چیکے سے بیکها تنہاجوآ رہے ہومجت سے کیاملا؟

ذ دیا کورہ رہ کراپنے آپ پر عصہ آ رہا تھا کہ آ خراُس نے دلا در خان جیسے بےحس اور پھر دل شخص سے دل کیوں لگایا؟

'' ذویا احتشام دلا ورخان کی اصلیت جان کر جو دُ کھتہیں پہنچا ہے اُس کو بار بار تازہ کرنے کا





بھی چند گھنٹے رات کوسونے کے لیے جاتی ہوں حویلی اگر چومیں گھنٹے وہاں رہتی تو ابتک دہ میری روح قبض کر چکا ہوتا۔' وویا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔

کہا۔ '' ارے ایسے کیسے؟ ہاتھ تو نگائے وہ تہہیں ہاتھ توڑ دوں گا سالے کے۔'' مونٹی نے دوستانہ محبت میں جو شلے لہے میں کہا۔

''دوبار ہاتھ اُٹھاچکا ہے جھے پر۔'' ''داٹ؟''مونی شاک سے اُچھلاتھا۔ ''اُس کی اتن ہمت اور تم نے کسی کو بتایا تک

" بلیز مونی تم بھی کئی کو پچھ مت بتانا میں واپس آ کر تہمیں سب پچھ بتاؤں گی۔'' ڈویا نے اُسے بیجی لیچے میں کہا۔

ودتم ابنی واپس آؤ بلکتمہیں تو بولی کے ساتھ عی واپس آجانا چاہے تھا۔ میں آر ہاموں تنہیں لینے کے لیمے''

بوئی کوئیسی کچھ مت بتانا پلیز میں یہاں ایک شادی انٹینڈ کرکے دو دن بعد انشاء اللہ واپس آجادُں گی۔''

'' او کے تمہاری ای میل بابا جان کول گئی ہے بہت سراہا ہے انہوں نے تمہارے کام کو۔'' مونی نے بات کا ژرخ بدل دیا۔

'' احیِھا، گڑ، تمہیں یا ہے یہاں جو مولوی صاحب ہیں نال اُن کی گفتگو نے مجھے حیران کر دیا وہ بہت در دمندانسان ہیں ۔''

''تم مولوی صاحب ہے بھی ال لیں۔'' ''یاں!''

" فون سے مولوی سے دم درود والے یا بم بارودوالے؟"

'' مونی!'' وه اُس کی بات پر ہنس پڑی دلاور

مطلب ہے ایک نے دکھ میں اضافہ کرنا۔انسان کے فلطی ہو جاتی ہے تم سے بھی ہوگئی لیکن تمہیں مروقت ہا چل کیا کہ تم دلا ورخان ہے محبت کرکے فلطی کررہی ہوسواب بھول جاؤ اُ سے۔'' ذویا کے دماغ نے اُسے مشورہ ویا۔

" مجول جاؤں گی آیک دن مرکیے؟" و دیائے خود سے سوال کیا۔

" د ملنن کہتا ہے کہ محبت کو نہ تو دلائل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ "
کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فراموش کیا جاسکتا ہے۔ "
اس کا میرے ساتھ رویہ اُسے محبت سے دل سے اُس کا میرے ساتھ رویہ اُسے محبت سے دل سے بے دفل کرنے کے لیے کائی ہے۔ " ذویا نے زیر لیے کہا اُسی وقت اُس کے موبائل کی بیپ نے توجہ منتشر کردی۔ مونٹی کی کال تھی۔ اُس نے مسکراتے موسکال ریسیوکی۔ اُس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیوکی۔ اُس نے مسکراتے ہوئے کال ریسیوکی۔

" وعلیم السلام ورحمته الله وبرکانه، کیا حال ہے ذویا دی گریٹ کا؟" مونی نے بہت جوشلے اور دوستاند کہنج میں یو چھا۔

'' بالكُلْ تُعِيكُ تُمْ سِنا وَ كَيْسِ مِين سب وہاں انكل نثی ثینا؟''

" الله كاشكر بسب اے ون ميں مكر تم مين مهت مس كرر ب ميں -" مونى نے ايما غدارى سے جواب ديا۔

و مش تو میں بھی تم سب کو بہت کر رہی ہوں سیج مونی تم سب بھی میرے ساتھ یہاں آتے تو خوب انجوائے کرتے ہم''

''آئی نو، ہم تو اُس ٔ رووڈ مین' کی وجہ ہے نہیں آئے سناؤ تمہارے ساتھ کیساسلوک ہے اُس کا؟'' ''ایکدم گھٹیا لگتا ہے کھائی جائے گا جھے، میں ''قوشش جاجا کے گھر جانے کا شوق رہی ہوں ویسے



Seeffon

ھان اُس کے بہت قریب بھنچے گیا تھا۔ ڈویا نے موثیٰ سے اجازت جابی ۔

''او کے مونٹی ، پھر بات ہوگی۔اپناخیال رکھناء اللّٰدِ جا فظ''

''اوکے فیک کیئر و ونی بائے۔''مونٹی کا جواب سُن کر ذویانے موبائل کان سے ہٹالیا۔

'' بوتی کیا دو دن اور نہیں ژک سکتا تھا گاؤں ذویا کو چھوڑ کر آر ہاہے۔ بہن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔'' فائزہنے اختشام کوآفس فون کرکے بولی کی دائیں کا بتائے ہوئے شکایت کی۔

'' بیگم صاحبہ، پریشان مت ہوں ذویا کی و کھھ بھال کے لیے وہاں منٹی صاحب کی فیملی بھی ہے میں نے انہیں فون کر کے کہہ ویا ہے کہ وہ ذویا کواپنے پاس بلالیں۔'' احتشام الحق نے انہیں مطمئن کرنا حالیہ۔

چہہ۔ "میراتو دل ہول رہاہے پہانہیں حویلی میں وہ کیسے رہ رہی ہوگی؟" اُسے کہاں عاوت ہے گاؤں میں رہنے کی وہاں کا ماحول اُس کے مزاج اور ماحول سے قطعی مختلف ہے۔"

"اچھاتم گرمت کرویس ابھی صدقہ خیرات دیتا ہوں اپنی بیٹی کے سرکا۔ انشاء اللہ وہ خیریت سے لوٹ آئے گی۔" اختشام الحق نے انہیں سلی ویتے ہوئے کہااورنون بندکردیا۔

''تہمیں ہماری عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔'' دلا ورخان اُس کے سر پر کھڑا تشتمگیں نظروں ہےاُ ہے گھور تا ہوا بولا۔

'' کیوں؟ ایسا کیا کرویا میں نے؟'' ذویا چگڑنڈی کے قریب چلنے لگی۔

" تم حویلی کی مہمان ہواس طرح سے منہ افعائے باہر کسے گھوم چرکتی ہواور ہرارے غیرے افعائے واد ہرارے غیرے میں ان کی سے داہ جلتے گیس مارتے ہوئے شرم نہیں آتی

حتہمیں؟'' وہ اُس کے ساتھ چلتے ہوئے برس رہا تھا۔

سا۔

د خویں آتی مجھے شرم۔ وہ تیز کہے میں ہوئی۔

میں اپنے باپ کی عمر کے خص سے بات کررہی

میں چاچا کہتی ہوں اور جو مجھے بیٹی کہتا ہے

سناتم نے .....اورتم کس حویلی کی بات کرر ہے ہو؟

اُس حویلی کی جہاں ایک مہمان لڑکی کو ذلیل کیا جاتا

ہے یا اُس حویلی کی جہاں ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھایا جاتا

ہے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کہاں ہوتا ہے مسٹر
دلا ور؟

غریب سے غریب آ دی بھی گھر آ ہے مہمان کی عزت کرتا ہے۔ اپنی حیثیت سے بوٹھ کراس کی تواضع کرتا ہے۔ سر آ تھوں پر بٹھا تا ہے۔ اور تم .....تم توایک مہمان لڑکی کوایک وقت کا گھانا کھلا کر راضی نہیں ہو۔ مٹھی بھر عزت نہیں دے سکتے تم ایک مہمان لڑکی کو ..... تو کس عزت کی بات کر رہے مردی ،

''شٹ اپ!'' وہ غصے ہے بولا تو وہ چلتے چلتے رُک کراُ س کا تیا ہواچہرہ و کیستے ہوئے بولی۔

رواشت کرنی رہوں تو تم بہت اجھے مہمان نواز اور برواشت کرنی رہوں تو تم بہت اجھے مہمان نواز اور عزت دار ہو .....اگر تمہیں تمہارا اصل چرہ آ کینے میں وکھا ویا جائے تو گئے چلانے ..... واہ کیا بات ہے آ ہے جو کی والوں کی ؟''

''''نو ہم نے دعوت وے کر نہیں بلایا تھا تہیں حویلی۔''

'' تمہارے بابا سائیں نے میرے پاپا سے تو کہا تھا نا۔''

ذویا پھرے چلنے گی وہ اُس کے ساتھ چلٹا اُس کاراستہ تنگ کرر ہاتھا۔اوروہ کنارے کنارے چل رہی تھی۔



**Needlon** 

'' منع کردیتے انہیں میں بھی تہماری مہمان ' نوازی کے لیے مری نہیں جار ہی تھی۔ چند کھنٹے رات کے گزارے ہیں جو یکی میں دہ بھی کہیں اور مہمان بن کے گزار سکتی تھی .....احسان نہیں کیا تم نے جھے پر ،اوہ .....''

ذویا کا یا وں احیا تک پگڈنڈی سے پیسلاتھا۔
مٹی پکی تھی ٹوٹے سے دہ کیدم پنچے جارہی تھی
تریب تھا کہ وہ زبین بوس ہوتی بے اختیارہی اُس
نے دلا ورخان کا باز و پکڑا تھا اور اُس نے بھی اُس کا
باز و پکڑکرا سے منہ کے بل گرنے سے بی الیا تھا۔ گر
ذویا کے گھنٹے اور شخنے پر جوٹ لگ گئی تھی۔ ولا در
خان نے اُسے بازو سے تحق سے دبوج کر پیچے
خان نے اُسے بازو سے تحق سے دبوج کر پیچے
مڑک پر دھکیلا تھاس۔ وہ خودکو منہ سنجالتی تو ضرور
ہیں کے بی دھکیلا تھاس۔ وہ خودکو منہ سنجالتی تو ضرور

" د اغرهی ہوکیا؟ د کھے کے ہیں چل سکتیں۔ بہت شوق ہے تہمیں غیر مردول کی بانہوں میں جھولئے کا؟ '' وہ بہت درشتی اور حقارت سے بولا تھا۔ ذریا بانب رہی تھی۔ اُس کے جملے سے سے یا ہوگئی۔

المرائی این کوشوق ہے غیر عورتوں کی ہمرائی میں اپنی ریاست کا گشت فرمانے کا میں نے تو دعوت و کے کرنیس ولایا تھا ہیں ۔۔۔۔ خود ہی میرے ساتھ صلے کے شوق میں جگہ تنگ کردی میں کنارے پر تھی گرگئ چوٹ لگ گئ اوپر سے جھ پر ہی بری رہے ہوں۔ چوٹ تو میرے گئی ہے ہے۔ گری تو میں ہوں۔''

فومانے اپنے گھٹنے کوسہلاتے اپنے کپڑے ہماڑتے ہوئے کہا۔ جماڑتے ہوئے کہا۔

''گری ہوئی تو تم ہمیشہ ہے ہی ہواور کیا گرو گی؟''دلا ورنے زہرا گلا۔

'' کیا بکواس کی تم نے؟'' ذویانے غصے میں انگاہ کراس کا بازو پکڑ کرائس کارٹ اپنی جانب کیا۔ ﷺ

''لڑکی!اپنے آپ میں رہوتم سمجھیں۔'' دلاور نے جھکے سے ہاز وحچھڑایا۔

'' تم بھی اینے آئیے میں رہومسٹر دلا ورآ کندہ میرے کر دار پرانگی اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کے تماشاتہارا بھی بن سکتا ہے۔''

'' تم ميرا تماشا بنادُ گى.....تم....؟'' دلاءِر خان كالهجه استهزار ميقابه

''ا تفاغرورا چھانہیں ہوتا مسٹر دلاور۔' '' شٹ اپ میرے سامنے کسی کو اس طرح پولنے کی جراکت نہیں ہوئی آج تک اورتم .....'' ہو دانت چیں رہا تھا۔ اُس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اُ سرکیاں میں امال کا

اُسے کچاہی چباجائے۔
'' میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں باتی سب لوگ تم
سے ڈرتے ہوں گے تنہارے قبرے خوف کھاتے
ہول گے۔' ڈو دیاا ہے کپڑ ہے جھاڈر ہی تھی۔
وہ شعلہ بارنظروں ہے اُسے دیکھر ہاتھا۔اس کا
چبرہ غصے ہے سرخ ہور ہاتھا۔ بالوں کی کثیں دائیں۔
بائیں اٹھکیلیاں کررنی تھیں۔
بائیں اٹھکیلیاں کررنی تھیں۔

بین میں میں اور طان نے آئمتگی سے کہاذویا نے اُن سنا کر دیا۔

''میں نے کہا جو ملی چلو۔''وہ درشتی ہے بولا۔ ''میں تہارے تھم کی غلام نہیں مسٹر دلا در ، کہ تم نے تھم دیا کہ چلوتو میں چل پڑوں ، تم کہوکہ رُک جاؤ تو میں رُک جا دُل۔''

''میرے ساتھ رہنا ہے تو شہیں میرا تھم بھی ننا ہوگا۔''

''تہمیں بیخش فہی کیوں ہونے گئی کہ میں تمہارے ماتھ یا تمہارے ہاں رہنا پیند کروں گی؟ مہارے ہاں رہنا پیند کروں گی؟ مونہ تمہارے فرشتے بھی پیانہیں کیے دیتے ہوں گے؟'' ذویا نے أے آگ برساتی نظروں ہے دیکھتے ہوئے مسخرانہ لیجے میں برساتی نظروں ہے دیکھتے ہوئے مسخرانہ لیجے میں

**Seeffon** 

کہاا دراُس پر جیسے جیراتوں کے پہاڑٹوٹ پڑے۔ '' مجھ سے اپنی پسندیدگ کا اظہارتم خود کرتی رہی ہو۔''

'' بہت بڑی بھول ہوگئ تھی جھے ہے۔'' ذویا نے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"أس وقت بين تمهارى اصليت سے ناواقف مقى اور تمهارى بدسلوكى اور جابلاندرويے نے تمهيں ميرے ول ميں ميرے ول ميں تمهارے ويا ہے۔ ميرے دل ميں تمهارے ليے جو محبت اور عزبت تقى وہ تم نے خوو اينے رویے سے ختم كردى ..... اور ويسے بھى مجھے ويلى ميں زندہ لاش بن كررہ خاكاكوكى شوق تهيں سے ....

یہاں کا ماحول اور یہاں کے مردد ن کا رویہ،
سلوک ،کردار میں کسی صورت نہ تو برواشت کرسکتی
ہوں اور نہ ہی تبول کرسکتی ہوں ۔گاؤں میں رہنے کا
تو سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ ہاں چندروز کا ایڈرو چرتو
گھیک ہے مگر مستقل رہائش میں جھی نہیں جا ہوں
گی۔اوروہ بھی تم جیسے ہے حس آ دی کے ساتھ ناٹ

تم سے تو میرا چند گھنے کا قیام برداشت نہیں ہوا ساری زندگی تم رکھو کے جھے، ہونہ اور عورت کی عزت کرنا سیکھومسٹر ولاور پھر شاید کوئی عورت تمہارے سنگ رہنے کی جینے کی تمنا کرے؟ مگر نہیں سیتہیں تو شاید کسی عورت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم تو آل ریڈی میرؤ ہو۔" وہ استہزایہ انداز میں مسکرائی۔۔

" شف أب بهت سن لى من في تمهارى بكواس مين تو تمهارى بكواس مين تو خود تمهين برداشت نهين كرسكتار" وه عصيلے لهج مين بولا۔

'' تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو تہمارے ہڑ ہڑالفظ سے رویے سے ظاہر ہے، میں ایک ہفتے کی ایسا کی چین

کے لیے یہاں آئی تھی کین۔" '' لیکن میں تمہیں ایک کمھے کے لیے بھی برواشت نہیں کرسکتا ساتم نے ، اپناسا مان اٹھاؤ اور دفعہ ہوجاؤ واپس اینے گھر۔' ولا ورخان نے نہایت برتمیزی اور بے مروتی سے کہا۔

دویا نے بھی اب کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اُس کے منہ پر طمانچہ بن کے گی تھیں ڈویا کی ہاتیں وہ بلبلا کے رہ گیا۔

" نہ جا میڈی وظیء میں وڈے سائیں کو کیا جواب دون گی؟" ہے جی نے اُسے جاتے و یکھا تو شرمندگی اور پریشانی سے بولیں۔

ود انبیں میکھ مت بتاہیے گا ہے جی، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہول کہ آپ نے جھے اتنی محبت دی۔

میں ولا ور کے رویے کی وجہ سے چار ہی ہوں۔ اُسے ایک مہمان کی اور ایک لڑکی کی عزنت کر نانہیں آئی۔ اللہ جانے اسے مجھ سے کیا ہیر ہے؟ خیر آپ کا بہت شکر یہ میراڈرائیور آھیا ہے۔ مجھے اجازت ویں اگر مجھ سے کوئی گتاخی یا بدتمیزی ہوگئی ہوتو مجھے معاف کر دیجے گا۔' ذویانے بے جی کے ہاتھ تھام کر نری سے کہا انہوں نے بھیگی آئھوں سے اُسے و مکھتے ہوئے اُس کا ماتھا چوم لیا۔

''تُونے جھے ہے جی کہا ہے نا ۔۔۔۔ تویہ اپنی ہے جی کی طرف سے رکھ لے۔' بے جی نے اپنے ہاتھ میں پہنا سونے کا کڑا اُ تارکراُ سے پہنا نا چاہا۔ ''نہیں ہے جی ، میں اس تخفے کی حقد ارنہیں ہوں مجھے صرف آ پ کی وعا کیں چاہیں۔ یہ آ پ

Medilon

پین کیں میں بہال سے پھی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی سوائے آپ کی دعاؤں کے۔'' ذویا نے انہیں ویکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہاوہ مسکراویں۔ '' ذویا …… ولاور کی طرف سے میں تم سے معانی مالگی ہوں وہ دل کا برائیس ہے۔'' جنت بی بی نے اُس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔

'' آپ اچی ہیں بہت اچی ہیں ہیں ایک ہات کہوں آپ سے دوسروں بات کہوں آپ سے انسان اپنے ممل سے دوسروں کے دل ونظر سے اتر جاتا ہے یا دل ونظر سے اتر جاتا ہے ۔ دل میں کون و کھتا ہے، ممل سب کو دکھائی دیتا ہے ۔ دل جس نے علظی کی دیتا ہے ۔ داور جس نے علظی کی ہوتا ہے ۔ اور جس نے علظی کی ہوتا ہے ۔ اور جس نے علظی کی ہوتی ہے سزایا معانی بھی آس کو ملنی چاہیے ۔ آپ کیوں آس کے لیے معانی ماگئی ہیں جے اپنا خیال اور کھے گا۔ چاتی ہوں ، اللہ حافظ۔''

ذویائے مشکراتے ہوئے نہایت رسانیت سے کہا اُن سے گلے ملی اور جس وقت وہ حو ملی کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی ولا در خان حو ملی میں داخل ہور ہا تھا۔ ڈویا اُس کی طرف و کیھے بغیر خاموثی سے این گاڑی میں جانبیتھی۔

دلا در خان حقارت ہے سر جھٹکٹا ہوا اندر چلا گیا۔ اور ذو دیا منٹی کریم پخش کے گھر آ گئی۔ ادر مما پاپا کوٹون کر کے ساری بات بمادی اور یہ بھی کہ وہ اُس وفت منٹی کریم بخش کے گھر میں ہے۔ اور دود ن بعد شہروا پس آ جائے گی۔

'' و مکھے کی آپئے گرائیں بارکی مہمان توازی؟ میری بیٹی کی اس قدرانسلٹ کی ہے اُس اڑ کے نے اور اُس کو اپنا واماد بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔'' فائزہ نے فون بند کرتے ہی احتشام الحق کی خبرلی۔

👬 " مجھے دلاور خان سے الیی برتبذیبی اور

یرتمیزی کی تو قع نہیں تھی۔''احتشام الحق حیرت میں مم تاسف زدہ لیجے میں بولے۔

" اور جوتو تع وابسة كردهى ہے تا أسے اب بحول جائيں۔ آپ كو كيا لگنا ہے وہ جس بيك گراؤنڈ ہے تعلق ركھتا ہے اُس كااٹر اُس كی شخصیت پر نہيں پڑا ہوگا۔ بيالوگ بہت كائياں اور دو فلے ہوتے ہیں۔ جبسا دیس ویسا جھیس کے مصداق رنگ بدلتے رہتے ہیں۔

شہر میں شریف گاؤں میں بدمعاش، بھلا ایسا کہال ہوتا ہے؟ کوئی گھر آئے مہمان کو کیا اس طرح بہوتات کرتا ہے وہ بھی بنا دشنی کے ..... بات کر و بخآ در خان سے اور اُسے بنا دُ کے اُس کے بیٹے کے لیا محصر آسان کو چھو میٹے کے لیا محصر آسان کو چھو رہا تھا اور احتشام الحق کمی گہری سوچ میں گم بیٹے رہا تھا اور احتشام الحق کمی گہری سوچ میں گم بیٹے سگار کے مش لگار ہے تھے۔

اختشام کی چھوڑی (لڑکی) واپس جلی گئی کے ابھی!وهرئی شکتی بھررہی ہے؟''ہاشم خان نے رستم سے ہو حھا۔

فروطن بی مجھو، دلاورخان کیجھا کھڑا اکھڑا سا رہتا ہے اُس سے، سنا ہے اُس نے کوئی عزت افرائی تنیں کی اُس جھوری کی اور اب وہ ذویا اختشام منتی کے گھراڑی ہوئی ہے۔' رستم نے بہت مستحرانہ انداز میں بتایا۔

'' ہوں …… میں نے سنا ہے کہ وہ ماسٹر اور مولوی کے گھر بھی گئی تھی۔ اور اُسے ہمارے ڈھور ڈنگراسکول میں باندھنے پر بھی اعتر اض ہے۔اور پتا کر کہیں مولوی نے سیچھ مک نہ دیا ہو اُس کے سامنے۔

اگر ایسا ہوا تو ہم کہیں کے نئیں رہیں گے۔ الکشن سے پہلے (پہلے) ہم کوئی بکھیڑائیں جھیل سکتے۔ذرانظرر کھاُس پرادر پتا کراُس نے پچھاُلٹا

سیدها نہ لکھ بھیجا ہوا خبار وخبار میں .....الڑکی ڈاتی ہے۔ ایک آ دھ تڑی میں ہی شختری پڑجائے گی۔ اُسے حویلی بلا کھا ناشانا کھلا ادر سمجھا دے کہ کوئی غلطی نہرے وہنہ ..... ہاہم خان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آخر میں بہت مکارانہ انداز میں قبقہدلگایا تورستم خان بھی اپنی مونچھوں کوتا وُ دیتا میں قبتہدلگایا تورستم خان بھی اپنی مونچھوں کوتا وُ دیتا میں قبار گا۔

شیدار سم خان کا خاص آ دی تھا۔ اُس کے کہنے پرگا وُں کی سی بھی خوبصورت لڑکی کو وہ ڈیرے پر پہنچا دیتا۔ اور وہ لڑکی اپنی عزت لٹا کر واپس ٹوٹی تو کاروکاری کی بھینٹ چڑھادی جاتی۔

اس بارشید نے کو ذویا کو حویلی مدعوکر نے کا تھم ملا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رستم خان کی نظر میں جو ہوں اور شیطانیت بھری ہے وہ ذدیا کی عزت تار تار کردے کی اور وہ اس پیاری لڑکی کو رستم خان کی ہوں کی بھینٹ نہیں جڑھا نا چاہتا تھا۔ پریشانی میں اس نے اپنی بیوی ذلیخا ہے اس بات کا ذکر کیا تو دہ سکھی دل تھام کررہ گئی۔

'' دیکھ شید ہے، باز آ جا اس گناہ ہے تو گب تک وڈریے رسم کے لیے گناہ کرتارے گا؟ کچھ احساس ہے مجھے تیری بھی ایک بیٹی ہے اوٹو بیٹی کا باپ ہو کے ..... دوسروں کی بیٹیوں کی عزت برباد کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ کل کو تیری بیٹی کے ساتھ بھی بہی ہوگا پھر کس سے فریاد کر ہے گا؟'' ساتھ بھی بہی ہوگا پھر کس سے فریاد کر ہے گا؟'' اللہ سائیس بھی تب تیری نیس سے گا کیونکہ تو اب اُس کے ساتھ بھی وہی ہو جو بیات کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہو جو ....۔' ایساں کے ہو۔' وہ تڑپ کرائس کی بات کا ہے کہ بوالا۔ ایساں کے ہو۔' وہ تڑپ کرائس کی بات کا ہے کہ بوالا۔ ''تو بیکام چھوڑ دے۔''

بند کردے گا۔' شیدے نے پریشانی کے عالم میں اپنی تھوڑی تھجاتے ہوئے کہا۔ '' داند ، پانی ، رزق روٹی تو اللہ سائیں کے ہاتھ میں ہے تُو اُس کی قکر کیوں کرتا ہے؟'' ذلیخانے سنجیدگی ہے تمجھایا۔

''وہ جان سے مارد ہےگاہمیں۔'' '' جان تو ایک دن جانی ای ہے نا، مرنا تو ہے۔۔۔۔۔ پر اللہ سائیں کے تکم پر چل کے۔۔۔۔۔ نیکی کر کے مریں گے نال تو۔۔۔۔آ خرت اچھی ہوجانی ہے اپنی۔'' ذلیخانے دل سے کہا دہ مولوی صاحب کی بیوی سے ملتی رہتی تھی۔الیمی اسلامی یا تیں اُس نے انہیں سے سکھی تھیں۔

''آخرت تو اچھی ہوئی جانی ہے اللہ سمائیں تو معاف کردیے می پروڈ براسائیں معاف نہ کری۔ میں کی کرال دی میکوں؟''

'' تُو اُس شہری لڑی کو کھانے کی دعوت دیئے جائے گانا تو اُسے دؤیرے کی نیت کا بھی بتاد ہیں۔ اور میں بھی نشی تی کے گھر جائے اُس کو ساری بات بتادیتی ہوں۔ پھر جواس کی مرضی۔'' ذلیخانے کہا۔ " چل ایویں ای کر، میں جائے پیغام دیتا ہوں تو بھی شام کو ل نشی تی کے گھر جائے اُس لی لی کو سب بتادینا۔ پر دھیان رکھیں کسی کو پتانہ چلے۔'' شیدے نے اُسے ہدایت دی۔ شیدے نے اُسے ہدایت دی۔ " دیو قکر نہ کر۔'' ذلیخان نے اثبات میں

سربلایا۔
''آپ رسم خان کومیری طرف سے معذرت
میرا مطلب ہے انکار کردیں میں اُن کی حویلی
کھانے برنہیں آسکتی۔اُن کوشکریہ بول دینا۔ میں
نے بہلے بھی انہیں انکار کردیا تھا کہ وہ زحمت نہ
کریں مگر ۔۔۔۔'' شیدے کا پیغام سننے کے بعد ذویا
نے اُسے و یکھتے ہوئے کہا۔

لوشيزه 178

ڈ ویا کورستم خان سے شدید نفرت محسوں ہورہی تھی۔اُدھررستم خان شیدے کی زبانی دویا کا انکار سُن کرزخی سناہ کی طرح پھٹکارر ہاتھا۔

سُن کرزخی سناب کی طرح پینکارر ہاتھا۔ '' میری دعوت تحکرائی ہے اُس نے .....میری دعوت ،رستم خان کی دعوت تحکرائے ذویا بی بیتم نے اپنی شامت کوآ داز دی ہے۔ میر سے گاؤں میں جھ سے بی پنگے تم و کچھنا توسی ..... میں تمہار سے ساتھ کرتا کیا ہوں؟''

رتا نیاہوں؛ ''سائیں! انکشن ہے پہلے پھے اُلٹا پُلٹا تھیں کرسکتے ہم، وڈ ہے سائیں کا تھم ہے۔'' شیدے نے اُس کی بکواس سُن کر باود لایا۔

" بھاڑ میں گئے الکشن-" وہ وانت بیتے ہوئے غصے سے بولا۔

" میں اس بے عزق کا بدلہ ضرور لوں گا اُس الرکی سے بہت رعایت دے لی اُسے اب اور شمن "

'' الله سائيں! رحم كر، وديا لى لى كى عزت بچائيں۔'' شيدے نے رستم خان كى بات سُن كر دل ميں دعا كى۔ وہ بے لئى و بے كى سے ہونك كاٹ رہاتھا۔

بخناورخان نے شہر سے ولا ورخان کو نون کیا تھا۔ ذویا نے جو فیجرگاؤں کے حوالے سے لکھا تھا وہ الخیار میں شاکع ہو گیا تھا بہتے تصاویر ، ان کی پارٹی کے لیڈرز نے انہیں طلب کرکے اس موضوع پر بات کی تھی۔ اور گاؤں کی صورت حال بہتر بنانے بات کی تھی۔ اور گاؤں کی صورت حال بہتر بنانے کی ہدایت کی اور بخناور خان نے دلا در خان کو تنی سے مدایت کی کہ وہ سب کام خود جائے دیکھے۔ کی اینر حالت کی فلم دکھائی گئی تھی اور جسے و کھ کر رستم کی اینر حالت کی فلم دکھائی گئی تھی اور جسے و کھ کر رستم خان اور ہا تھی ان کو آگئی گئی ہے۔ کی اینر حالت کی فلم دکھائی گئی تھی اور جسے و کھ کر رستم خان اور ہا تھی ان کو آگئی گئی ہے۔ دیکھ خان کو آگئی گئی ہے۔ دیکھ خان اور ہا تھی ان کو آگئی گئی ہے۔ دیکھ خان اور ہا تھی نے کہا تھا نا کہ آس الرکی پر نظر رکھو۔ دیکھ

'' بی بی دہ انکار سننے کے عادی تھیں ہیں۔'' شیدے نے بتایا۔ '' زبردی ہے کیا؟'' ذویانے غصے سے اُس

'' زبردی ہے لیا؟'' ذ دیا نے عصے ہے آ کےخوفناک جلیے کودیکھا۔ ''زبردی کربھی سکتے ہیں دہ۔''

" زبردی لربتی سلتے ہیں دہ۔" " وهمکی دے رسی ہو مجھے۔" فردیانے اُسے

غصے ہے گھورا۔

'' نگیں نی لی، کی بنا رہا ہوں وڈیرے کے پیغام کے ساتھ ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ کے لیے سے لیے ساتھ ایک مخلصانہ مشورہ ہے آپ اور ایس سے اس وقوت پر نہ ہی جا کیں تو اچھا ہے۔ وڈیرائری نظرر کھتا ہے آپ پر آپ اُس سے دورای رہیں ہے آپ کی جان ادر آن کے لیے بہتر دورای رہیں ہے آپ کی جان ادر آن کے لیے بہتر ہے۔'' شیدے نے بہت دھیمی آ داز میں کہا تو دہ بولی۔

دو تم تو د در سے کے آدی ہوتا..... پھر مجھے ہے معورہ کیوں دے رہے ہو؟''

''کیونکہ میں ہی بیٹی کا باپ ہوں اور .....تھک عمیا ہوں اُس کے اشاروں پرنا چتے ناچتے .....اُس کا پیغام پہنچانا میری ڈیوٹی ہے۔ اور آپ کو اُس سے دور رہنے کا مشورہ دینا .....میری انسائیت اور احساس ہے۔''

احساس ہے۔'' ''شکر میتمہارا، میں جانتی ہوں رستم خان کے کرتوت اُس لیے اُسے پہلے بھی انکار کردیا تھا ادر اب بھی انکار کررہی ہوں۔'' ذویانے سنجیدگی سے کہا تووہ کہنے لگا۔

'' ٹھیک بے لی بی 'آپ جنتی جلدی ہوسکے واپس شہر چکی جا کہ رستم خان اپنی فطرت اور عاوت سے مجبور ہے وہ آپ کے انکار کو اپنی بے عزتی محسوس کرئے گا اور ..... چالتا ہوں۔ رب را کھا۔'' رستم خان اپنی ادھوری بات میں اُسے کمل بیغام وستم خان اپنی ادھوری بات میں اُسے کمل بیغام

روشيزه 179

Section

لیا اُس کا کارنامدہم سب ونیا کی نظرون میں آ گئے۔ پارٹی والے مجھے لعن طعن کررے ہیں اور او ا بن عياشيوں ميں من بے كيسے بائی كئی كا وك كي فلم نى وى والول تك؟ " وەچھورى (لژكى) تواجھى تك گاؤن میں ای ہے دودن میں اُس نے ہماری پرسول · کی ساکھ خراب کر دی ..... اور تُو بے ہوش جیٹھا ہے یماں۔ پتا کر جا کر کہ بیر امزوگی س نے کی ہے؟'' ہاشم خان رستم خان پر برس رہا تھا۔ وہ الگ اپنی بڑھتی ہوئی شیلوکو آ کینے میں دیکھتا ہوا تھوڑی تھجار ہاتھا۔ '' ٹھیک ہے بابا سائیں! اُس لڑگ کی طرف ہارے بہت ہے حساب نکلتے ہیں اب وہ حساب بے یاک کرنائی ہوں محر۔ "رستم خان نے سازشی انداز میں سوچتے ہوئے تیزی سے یا ہرنکل کیا۔ شیداہمی ہے گی سے اُس کے پیھے نکلا تھا۔ ولا ورخان این تکرانی میں اسکول کی صفائی کروارہا تھا۔رستم خان کے جانور کمرے سے باہر ایک ورخت سے باندھ ویے گئے تھے۔ اور کمرے کی دھلائی ہورہی تھی ۔ '' پیسب کیا ہور ہاہے؟'' رستم خان اپنی جیپ یر دیاں پہنچا تھا۔اُس تک اسکول کی صفائی کی خبر چھنچے '' وکھائی نہیں ویتا کیا، صفائی ہورہی ہے۔'' ولاورخان نے أسے و مجھتے ہوئے جواب دیا۔

''میرے جانور کس نے باہر نکالے ہیں؟'' وہ جیپ سے نیچاتر آیا۔ '' میں نے نکوا میں ہیں۔'' ولا در خان نے

اطمینان ہے جواب دیا۔ ''تمہاری آئی جراکت کیسے ہوگئی ولا ورخان؟'' "أكرتم اسكول مين الميني موليثي بانده سكتة موتو میں تمہارے مولیثی اسکول سے باہر باندھنے کی جرأت كيون نبين كرسكنا؟"

ولاورخان نے مسكراتے ہوئے أسے ديكھا وہ أس كے سامنے كھڑا تھا۔ " بيجراًت تهمين بهت مهنگي پڙے گي ولا در-رستم كالهجدو همكى آميز تقا-

"احیما! فی الحال توتم اینے مولیتی بہال سے لے جاؤء كيونكه ميراسكول ہے جہاں بچون كولعليم وي حاتی ہے۔مولیتی بال بارہ تہیں ہے کہ تہارے مولیتی یہاں قیام پذیر یہوں۔'

'' میرے مولتی إوھر ہی بندھیں گے میں د ملی موں کون البیں بہاں سے نکال ہے؟" رستم خان نے سیاٹ کھے میں کہا تو ولا ورخان بنس پڑا۔ '' نکال تو دیا ہے ابتم اینے جانور یہاں سے . لے جاؤور نہمہیں اینے جانوروں کو پہاں چھوڑ کے جانابهت من گايرسكتائے۔

ومطلب كيا بي تميارا؟ "رستم خان اي كمرير دونوں ہاتھ لکائے أے غصے سے محورر ہاتھا۔ '' بھی سیدھی می بات ہے آگر تم اینے جانور یماں سے ہیں لے جاؤ سے تو میں تمہارے بیرجانور فی تح کروا کے ان کا سارا گوشت بورے گاؤں میں تشیم کروا دوں گا۔ گاؤں کے لوگ بھی خوش ہوجا تیں مے اس بہانے انہیں بھی پیٹ جرکے گوشت کھانے کو ملے گا۔اُن کی تو عید ہوجائے کی۔ہنا۔''

ولا ورخان نے اُس کے چرے کواور اُس کے مویشیوں کو باری باری و تیھتے ہوئے کہا تو وہ آ یے سے باہر ہوگیاا ورولا ورخان کا گریان پکرلیا۔ " مي*ن تبها راخون يي جاؤن گا-*"

'' انسان بنورستم خان، میں تم ہے یہاں جھڑنے جیس آیا ہے اسکول سرکاری پراپرتی ہے۔ تہمارے باپ کی جا گیرنیں ہے اور اِس کے آس یاس کی زمین ہماری ہے۔اس اعتبار سے تو مہیں

Seeffor

یہاں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔' دلاور خان نے اس کے ہاتھوں کوئی ہے جھٹک کر تیز کہے میں کہا۔ '' میں تہمیں چھوڑ وں گانہیں دیکھلوں گا۔' رستم خان غصے ہے دھاڑا۔ گا دُل کے کافی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔

''تمہیں اور تمہاری نام نہاد مثلیتر ذویا کو دیکھ لوں گاہیں۔ مجھ سے بچو گے نہیں تم دونوں۔''
د شٹ آپ! خبر دار اگر ذویا کا نام اپنی نا پاک زبان سے لیا تم نے۔ دفعہ ہوجاؤیہاں سے ادر آ کندہ مجھے یہاں دکھائی مت دینا۔'' دلادر خان آ کندہ مجھے یہاں دکھائی مت دینا۔'' دلادر خان نے غصے سے بھنکارتے ہوئے آسے دارن کیا تھا۔ بنیدا صور تحال مجل کرستم خان کو وہاں سے نکال لے کہا۔

''باجی میرویکھیں میں نے فلم بنائی ہے ابھی۔ تھیک بنی ہے تا۔'' گڈ دخوش سے دوڑتا ہوا ذریا کے پاس آیا۔ وہ ذویا کا ڈیجیٹل مووی کیمرہ لے حمیا تھا اور رستم خان ادر دلاور خان کے اس جھڑے کی مودی بہت ہوشیاری ہے بنالا یا تھا۔

''وا دُیدتو بہت کام کی چیز ہے دہری گذر گذرتم نے تو دُرای دہر میں کیمر واستعال کرناسکھ لیا۔'' دُویا نے فلم دیکھی تو چیرت زدہ ہوکر ہوئی۔گڈو تعریف سن کرخوش ہوگیا۔ادر دُویا نے دہ فلم اپنے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر کی اور پھرسا جدنظا ک اور ہوئی وونوں کو بذریجہ ای میل جیج دی۔

ماسٹر جی تی بیٹی بانو کی مہندی تھی۔ادر ذویا بھی
این ساتھ لایا ہوا خوبصورت کا بدار فراک اور
چوڑی وار یا جامہ کین کر تیار ہوئی تھی۔شاکنگ
پنک اورسلور کرے رنگ کا اسٹائکش لمباسا فراک
اُس پرخوب نیچ رہا تھا۔اُس نے بال کھلے چھوڑے
تھے ادر خوبصورت میک اب، جیولری سیٹ چوڑیاں
گرے بہنے وہ کی حورسے کم نہیں لگ رہی تھی۔

گاؤں کی لڑکیاں ہالیاں بوڑھی خوا تبین سبھی اُسے ستائشی نظروں ہے دیکھ رہی تھیں ۔

ذویا کی بید لیس سے بہال کی خاص سوغات ہے۔'' میٹھا کھڑا۔' ماسٹر جی کی بیوی حلیمہنے ذو ما کو شرے میں ایک پلیٹ میں روٹی کی شکل کی گول می تکیال اورا یک گلاس دودھ کا پیش کرتے ہوئے کہا۔ '' ہوں، کی، میرتو بہت مزے کا ہے بیٹھے ہرا تھے جیسا گو کا بنا ہے نال ۔'' ذویا نے میٹھا تکڑا کھاتے ہوئے کہا۔

''ہاں جی،آئے ادر گوسے بنمآ ہے یہ،اب تو اس کا رواج مجھی ختم ہوگیا ہے۔ خاص موقع پر بنالیتے ہیں ہم۔''حلیمہ نے بتایا۔

'' بہت مُزیدارے آپ جھے اس کی ترکیب بتائے گامیں گھر جائے ٹرائی کردیں گی۔''

''جی ضرور۔' حلیمہ خوش ہوگئی اپنی سوعات کی التر بیف سُن کر ذویائے بانو کی شادی سلای کے دو ہزار جلیمہ کو اُسی وقت دے دیے۔ حلیمہ کی خوشی ویدنی تھی۔ گاؤں میں بھی کسی نے آج شادی میں سو بچاس یا دوسور و بے سے زیادہ کی سلای کسی کوئیس دی تھی۔ وڈیروں کا آپنا لین وین تھا اور اُن گاؤں دی خریب لوگوں کا آن سے کیا مقابلہ؟

لڑ کیاں مہندی نگار ہی تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پر مہندی کے گیت، ٹیےا در ماہیے گار ہی تھیں۔ ذویا نے چیکے سے اُن کی تقبوریں تھی کی تھیں۔

آتا ہی جلوڈانس کرڈ،گانا تو تہہیں ڈھنگ آتا ہی نیس ہے۔ "بیرضیدی آواز تھی۔ ذریانے آواز کی سمت ویکھا تو بخادر خان کی تیسری ہیوی رضید ہی تھی وہ ..... رضیہ بھی اُسے دیکھ کے پہلے حیران ہوئی پھر دوستاندانداز میں مسکراتی ہوئی اُس

(باتی آ تنده)



READING

Seeffen





'' بابا پھر آپ نے کیا سوچا عالیان کے بارے بیں۔''اس خاموثی کو پلوشہ کی آ واز نے تو ڑا پلوشہ کے سوال پر وہ خاموثی سے کھاٹا کھاتے رہے۔'' بابا پلیز میں پچھ بوچھ رہی ہوں ہے'' آپنے سوال کونظرا نداز ہوتا دکھے کر دہ ٹیبل پر چچے پیٹنے ہوئے بوئی۔اس کی اس حرکت پر وہ .....

> کانی سیاہ چادر جیسے وہ چیرے کو چھپائے سر جھائے مزار کی سیرجیوں پر بیٹھی اترتے چڑھتے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز نی ہو کی دہ اُن سب سے بے بیاز زمین پر پڑی اس تلی کود کھے رہی تھی جو کسی کے پیروں تلے آ کر مرکئی تھی جو پچھ در پہلے ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی مگراب زمین پر پڑی تھی۔اس کی قسمت کی طرح۔

> جائے ٹی لے میٹا۔' مانی کی آ واز پراس کا ارتکازٹوٹا۔ مانی کے ہاتھ سے جائے کی بیانی لے کروہ پینے گئی۔

> '' ہائے جائے تو بہت کڑوی ہوگئی لا میں تیری چائے میں شکر ڈال لاؤں۔'' مائی چائے کا پہلا گھونٹ مجرتے ہی بُرا سا منہ بناتے ہوئے بونی۔

> ہوئی۔ '' نہیں مائی رہنے دوجائے کا پہلا گھونٹ بس تلخ آگاہے اس کے بعد تو ہر گھونٹ میں نشراگا ہے وہ کئی جو پہلے گھونٹ میں لگتی ہے نہ مائی بس وہ کمی بردی جیسے ہوتی ہے۔ زندگی شرعم کی طرح ہرمم

پہلی وفعہ نا قابل برداشت لگتا ہے اور بھاری بھی دوسری وفعہ بھی کم کم لگتاہے۔ ''کہہ کروہ دھیرے می بنس دی۔ مائی ہونفوں کی طرح اس کی جانب دیکھنے لگی۔

☆.....☆.....☆

"ابا آخر کیا حرج ہے آپ عالیان سے دوبارہ مل تولیں۔ پلوشہ ہاردن علی کے زانو پر ہاتھر کھی پیچھلے آ دھے گھٹے ہے اُن کومنا رہی تھی۔ پلوشہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں مجھے نہیں ملنامیں آپ کے کہنے پرایک باراس سے ل چکا ہوں۔ پر بابا عالیان میں کیا برائی ہے وہ ہر طریقے سے اچھا ہملی بیک گراؤنڈ ہے خود بھی بیٹ گراؤنڈ ہے خود بھی بیٹ ہوا کھا ہے ہیں دہ بالکل ایسا ہے تو آپ پھر کیوں منع کررہے ہیں۔ " بیٹ کی جانب و کھے گئی۔ بالکل ایسا ہے تو آپ پھر کیوں منع کررہے ہیں۔ " وہ رو ہائی ہوکر باپ کی جانب و کھے گئی۔ بالکل ایسا ہوکر باپ کی جانب و کھے گئی۔ میں مور نہیں ہوکر باپ کی جانب و کھے گئی۔ ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر میں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر وہ جو کے کھڑے ہوگئے اور وہ وہ ہیں صوفے پر

Segilon

'' دیکھو بلوشہ تہارے بابا بان نہیں رہے ادر میری نانی خاندان سے باہر شادی پر جھے اجازت نہیں دیں گی میں چاہتا ہوں کہ شادی کر کے ہم حو یکی چلے جائیں میں پھرخو دان کو راضی کرلوں گا۔ دہ جھے سے بہت محبت کرتی ہیں جب سامنے نواسے کی اتنی خوبصورت راہن دیکھیں گی تو ساری ناراضگی دور ہوجائے گی۔ وہ شریر لہجے میں بولا۔ ناراضگی دور ہوجائے گی۔ وہ شریر لہجے میں بولا۔ ناراضگی دور ہوجائے گی۔ وہ شریر لہجے میں بولا۔ ناراضگی دور ہوجائے گی۔ وہ شریر لہجے میں بولا۔ ناراضگی دور ہوجائے گی۔ وہ شریر لہجے میں باہمیں نار ہے تم مجھے پچھ وقت دو میں ان کو منالوں مان دو میں ان کو منالوں گی ہے''

بلوشهميراا دراينا وقت مت بربا ذكر دتمهاري

بیٹھ کر ہے ہی ہے رودی۔ ''کیا سوجا پھرتم نے؟'' عالیان کی بات پر بلوشہ غائب دماغی ہے کافی کپ ہے اڑتی ہوئی بھاپ کو دیکھے جارہی تھی۔ پلوشہ میں تم ہے پچھ پوچھ رہا ہوں اب کہوہ ذراا پنی ہات پر زور دیے ہوئے بولا۔ عالیان کی آ واز پر دہ چونک کراس کی جانب دیکھنے گئی۔۔۔

'''عالیان بمجھے پھے بھی جھٹیں آ رہا۔''وہ بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے یولی۔وہ وونوں اس دنت یو نیوری کیفے میں بیٹھے

Downloaded From



بایا کوضد ہوگئی ہے وہ مجھی نہیں کریں گے تمہاری مجھ سے شادی ہاں تمہارے پاس دوسرا آپشن ہے مجھے بھول جاؤ۔''

سے بوں ہوئے عالمیان کی بات بروہ آنسو بھری آتھے ہوں سے اسے دیکھنے لگی ۔

'' جائے بھی ہوتہارے بغیر پلوشہ مرجائے گی۔''

'' پھر کیا کرنا ہے تم ہناؤ۔'' پلوشہ کی بات پر عالیان بولا۔

''سیں تیار ہوں کورٹ میرن کے لیے ۔'' پلوشد کی بات پر عالیان کے چیرے پر مسکراہث دوڑگئی۔

☆.....☆.....☆

لھانے کی نیبل پروہ دونوں ہی خامبوثی ہے کھا تا کھا رہے متھے۔ ہارون علی پیچھلے دو ہفتوں سے پلوشہ سے بات نہیں کررہے متھے۔

"بابا مجر آب نے کیا سوچا عالیان کے بارے میں۔" اس خاموثی کو بلوشدی آواز نے اور اللہ کا موثی سے کھانا کے کہا تا ہے۔ کہانا کہانا کہا تا ہے۔ کہانا کہ

کھائے رہے۔ ''بابا پلیز میں کچھ لوچھ رہی ہوں۔'' اپنے سوال کونظر انداز ہوتا و بکھ کر وہ ٹیبل پرچچ ﷺ ہوئے بولی۔اس کی اس ترکت پروہ سراُٹھا کرسرد نگاہوں سے اس کی جانب و یکھنے گئے۔

'' بہت محبت کر تی ہوا کس ہے۔'' ہارون علی کے سوال پروہ بے ساختہ بول اٹھی۔ کے سوال پروہ بے ساختہ بول اٹھی۔ ''جی بہت ۔''

'' امنی محبت که باپ کا ادب بھول بیٹھی۔'' باپ کی بات بروہ سر جھ کا کررہ گئی۔ ''ملوش میڈالاد ہے۔'' کا بھادقی نہ سے''

''پلوشہ بیٹاا دب محبت کا پہلاقرینہ ہے۔'' ''محبت انسان کو ہاغی بنادیتی ہے یا ہا۔''

'' بیٹا بغاوتیں جنگ میں ہوا کرتی ہیں محبت میں نہیں۔ چلو بیتو ٹابت ہوا تمہیں کی ہے محبت ہے۔'' وہ طنز بیرانداز میں کہدکر کری کھسکاتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔

'' با با آپ کی الگ اہمیت ہے اس کی الگ ہمت''

'' تمہاری نظروں میں جس کی زیادہ اہمیت ہو بیٹا اُس کی من لیٹا۔'' کہدکر دہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔

عالیان اور پلوشہ دونوں ہی گاؤں سے تعلق رکھتے ہے۔ عالیان مردانہ دھا ہت کا حسین شاہ کار، جس کے ساتھ کے لیے گئی ہی لڑکیاں خواب بنتی تھی۔ مگر یو نیورٹی کے پہلے ہی ون وہ پلوشہ کو دیکھ کرول ہار بیٹھا تھا۔ اب جب کہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہو گئے تھے کہ عالیان کوا ہے بااسے ملوانے لیے گئی لیکن ہارون علی سے مالیان کوا ہے باباسے ملوانے لیے گئی لیکن ہارون علی سے مرد رویے پر وہ کافی جران موٹی یہاں تک کہ ہارون علی نے پلوشہ کو عالیان موٹی یہاں تک کہ ہارون علی نے پلوشہ کو عالیان کو لے کر بھگڑ ہے ہونے گئے ہیں۔ ایک موٹ کے خوابیان کو لے کر بھگڑ ہے ہونے گئے ہیں۔ ایک کے عالیان کو لے کر بھگڑ ہے ہونے گئے ہیں۔ ایک کو ایکھا۔ اب گھر بیس آ سے دن عالیان کو لے کر بھگڑ ہے ہونے گئے ہیں۔

ہارون علی نے پلوشہ کو بہت جاؤے سے پالاتھا ان کی بیوی کی وفات تب ہی ہوگی تھی جب بلوشہ بہت چھوٹی تھی۔ انہوں نے اسے مال کی کمی نہ محسوس ہونے وی وہ باپ کے ساتھ ساتھا ہی بیٹی کے بہترین دوست بھی تھے مگر عالیان والی بات سے باپ بیٹی کے درمیان ایک سرو جنگ تھی جو قائم تھی۔





گئے تھے۔ تھک کروہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔
سیمرے میں دیوار پر گئی گھڑی پرنگاہ ڈائی تو گھڑی
تین ہجا رہی تھی۔ دل اس فقد ہے چین تھا کہ
انہوں نے خود کو گئی باراس کے کمرے میں جانے
سے روکا اور وہ اب بے صبری سے میچ ہونے کا
انتظار کرنے گئے تا کہ بلوشہ کو تمام حقیقت سے
آگاہ کرسکیں۔

صبح ہوتے ہی وہ بلوشہ کے کمرے کی جانب چل ویے بیڈ پر بلوشہ کومو جود نہ پاکر وہ داش روم کی جانب بڑھے واش روم کی لائٹ ہند د کھے کر وہ بیڈ کی جانب آئے تو سائیڈ بیبل پر لیمپ کے پنچ رکھے کاغذ کو د کھے کر ٹھٹک گئے اور کا نینے ہاتھوں سے کاغذا ٹھا کر پڑھنے گئے۔

'' ما ہا مجھے معاف کردیں میں عالیان کے بغیر نہیں روسکتی ہم دونوں شادی کررہے ہیں وہ دل پکڑ کروہیں بیڈپرصدے سے بیٹھ گئے۔

☆.....☆.....☆

لرزتے ہاتھوں سے وہ نکاح نامے پرسائن کرنے کے بعد عالیان کی جانب دیکھنے گئی جس کا چرہ خوشی سے جگمگار ہاتھا۔ گاڑی میں جیٹتے ہوئے عالیان کی نگاہ بلوشہ کے چیرے پر پڑی ۔ کتنی ہراساں اور پریشان لگ رہی تھی وہ۔

'' کیا ہو گیا پلوشہ اتن پریشان کیوں ہورہی ہورہی ہورہی ہورہی ہو۔''عالیان کے پوچھنے پروہ روہائی ہوگئ۔ '' پتانہیں بابا کی کیا حالت ہوگی اور تہارے گھر والے کیا مجھے قبول کرلیں گے وہ مجرائے ہوگئی۔اس کی بات پروہ ہنس موے لیے۔

دیا۔
"سبٹھیک ہوجائے گا میری جان۔"وہ
گاڑی چلاتے ہوئے اس پر ایک مسکراتی نگاہ
ڈوالتے ہوئے بولا۔ گاڑی انجان راستوں پر

رواں دواں بھی ۔تھوڑی دیر بعد گاری ایک سنسنان جگہ رک گئی۔

''یار بہاں ایک مزار ہے۔ ذرا میں فاتحہ
پڑھلوں آؤنم بھی میرے ساتھ۔'' عالیان کے
کہنے پر وہ گاڑی ہے اُنز کراس کے ساتھ چل
دی۔ عالیان مزار کے اندر چلا گیا اور وہ و ہیں
سیرھیوں پرڈک کراس کا انظار کرنے گئی تھوڑی
دیر بعدوہ سیرھیاں اُنز کراس کے پاس آگیا۔
دیر بعدوہ سیرھیاں اُنز کراس کے پاس آگیا۔
'' چلیں۔'' پُوشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اس
کے بوچھنے پروہ بے ساختہ ہنس دیا۔
''کہاں چلیں۔''

''گھراور کہاں ……؟''عالیان کی بات پروہ اُسے جیرا تگی ہے دیکھنے گئی۔ '''گھر تو تمہارے میں لے آیا ہوں ڈارانگ!''

کررہی ہوں تم ہو کہ نداق ہی کرے جارہے ہو اب اور غداق کیا تو میں ناراض ہوجاؤں گی۔' اس کی بات پر عالیان قبقہدلگا کرہنس ویا۔ ''ارہے یارکس طرح سے سمجھا دُل تم کو میں کہ میرا اور تمہارا ساتھ بس سہیں تک کا تھا میر ک نانی شمسہ جہاں کا انتقام آج پورا ہوا وہ نفرت جو ہمیں تمہارے خاندان سے ہے وہ آگے جس میں

**Neggon** 

میری ماں کب ہے تھلس رہی تھی صرف اور صرف تمہاری پھویی اورتمہارے باپ کی وجہ ہےتم کیا مجھیں میں تم سے محبت کرتا ہوں تہاری محبت یں مرر ہاتھا۔''وہ چرے پرطنزید سکراہٹ ہجائے نداق اڑاتی نگاہوں سے بلوشہ کو دیکھنے لگا۔ وہ ا کیے تک بے تقین سے عالیان کو دیکھے جارہے تھی۔ وہ عالیان کی ہات کو شبھتے ہوئے بھی تہیں سمجیمنا حیا ہ ر بی تھی ۔

'' توتم نے صرف اور صرف مجھے انتقام لیا سب کھے جھوٹ تھا مگر تمہاری آ تھوں میں جو میرے لیے محبت تھی و وجھوٹ نہیں تھا عالیان ، گالون برردانی سے بہتے ہوئے آنسوؤل کو وہ یے دردی سے صاف کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات بروه نظری چرا کردوسری طرف دیکھنے لگا۔ '' نظر کیوں چرا رہے ہودیکھومیری آ تھوں یں اور جواب دو۔' وہ زور سے میج کر بولی۔ اس کی بات رہ وہ گاڑی کی جانب بڑھ گیا وہ بھائے ہوئے اس کے چھے آئی۔

'' عالیان تم مجھے چھوڑ گرنہیں جاسکتے میں اب تہاری بیوی ہوں تم مجھے یہاں مزار پر چھوڑ کر کیے جاسکتے ہو۔'' وہ روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی <sub>-</sub> وہ ہاتھ چھڑا تا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا بلوشہ مجیئی بھٹی نگا ہوں ہے اے گاڑی میں بیٹھتا و کیھنے کی اور چپ یواب آ سند قدموں سے سیجھے کی جانب ہونے لکی اس کی فریاد کرتی ہوئی نگاہیں عالیان کے چہرے برتھی مگر وہ کھور بتا بیٹھا رہا عالیان نے ایک نگاواس پر ڈالی اور گاڑی تیزی ہے آ کے بڑھالی وہ اڑتی دھول کو بری آ تھھوں

وہ کا فی تیزی ہے گاڑی چلا رہا تھا۔ بار بار ال کی آ تھوں کے سامنے روتی ہوئی بلوشہ کا جہرہ

آ جاتا آئے والی سوچوں کو جھنکتے ہوئے اس کی گاڑی حویلی کی جانب تیزی ہے گامزن تھی۔ آج توان کی فتح کا دن تھا۔شمسہ جہاں کی جیت کا دن ا بی ماں کی آ تکھوں میں خوش کے رنگ و تکھنے

خوش کردیا آج تونے اپنی نانی کوشسہ جہاں عالیان کو مکلے نگاتے ہوئے خوش سے چور کہجے میں ہو گی۔ عائلہ شاہ نے بھی آ گے بڑھ کر ہیٹے کی بیٹانی چوم الی وہ آگ جو برسوں سے میرے اندر لکی تھی آج جا کر ٹھنڈی ہوئی ہے۔ عائلہ شاہ ہے پیارکرتے ہوئے بولی۔

'' اب جا کر میں ہارون علی شکست کا تماشا دیکھوں گی ۔شمسہ جہال کے کہتے میں رعوث تھی ۔ ماضی اپنی تمام ترتکخیوں کے ساتھ ایک بار پھران كي آنكھوں ميں آنھيراتھا۔

عائله شاه اور ولاور شاه وونول بهن بهائي ایک ہی یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کررہے ہتھے۔ بھین میں ہی دونوں کے رشتے اینے جیا کے گھر فے ہو گئے تھے۔ عائلہ شاہ اینے چیازاداحمد شاہ ہے منسوب تھیں اور احمد شاہ کی بہن ہانیہ شاہ ولا ور شاه کی منگیتر تھیں ۔ ولا ورشاہ کو ہاشیشاہ میں شردع ہے دلچیں نہمی ۔جبکہ عاکلہ شاہ اینے مثلیتراحمرشاہ ے بے بناہ محبت کرتی تھیں۔ باہرے پڑھ کر آئے ہوئے خوبرو ہے او نچے کمبے احمد شاہ عائلہ شاه كاعشق تقا\_حويلي ميں بھونيحال تبآيا جب ولا ورشاہ نے ہائیہ شاہ ہے شادی ہے انکار کرویا کیونکہ ان کوا ہے ووست ہارون علی کی مہن مہرین ے شدید میت تھی جوان کے ساتھ یو نیورٹی میں ہی زیر تعلیم بھی ان کے اس انکار پرشاہ حویلی میں ایک کہرام بریا ہوگیا۔رئیس شاہ نے عائلہ کو بھی بہو بنانے ہے انکار کرویا جس پرحشمت شاونے





ا ہے اکلوتے بیٹے ولا ورشاہ کوحویلی ہے نکال ویا اور جا سیداد ہے عاق کرویا۔شمسہ جہاں ہے این بٹی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ان کے آنسو شمسہ جہاں کے دل پر گرتے تھے۔حشمت شاہ نے اینے دور کے رہنے داروں میں عائلہ شاہ کی شاوی کردی مگر شادی کے دوسلا بعد وہ طلاق کا واغ ما تھے پر سجائے حویل واپس جل آئیں۔ دراصل وہ احمد شاہ کو بھول نہیں یائی تھیں ۔ بٹی کی طلاق کا صدمہ حشمت شاہ برداشت نہ کریائے اور د نیاسب چل بسے ابھی شاہ حویلی کاغم کم نہ ہوا تھا کہ دلا ورشاہ اورمبرین کے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کی خبر نے حویلی و بواروں کو ہلا ویا۔ان کا بیہ غم کمی طور کم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے سے نہ ل کی ا کثر و وسوچ کرره جا تیں کیہ کاش دلا ورشاہ کی نشائی ہوتی تو وہ اس کواییے پاس رکھتی اس کو لا ڈے پالتی ان کوولا ورشاہ کی کوئی اولا دنہ ہونے کا بڑا <mark>قاتی تھا کہ</mark> کاش وہ اس کوہی اینے یاس رکھ لیتی۔

عالیان نے ہمیشہ اپنی ماں اور نانی کے منہ سے ہارون علی اور مہرین کا ذکر نفرت آ میزی سنا اسے ہمیشہ یہی بتایا گیا۔شاہ حویلی کی بربادی کا ذکر نفرت آ میزی بتایا گیا۔شاہ حویلی کی بربادی کا ذمے دار ہیں دولوگ شھے۔ عالیان کے دل ہیں نفرت اپنی جزیں پکڑ چکی تھی۔ بہری اس نے ہارون علی کی بٹی کواس انتقام کا نشانہ بنایا۔

وہ ہراساں نگاہوں ہے اِدھر اُدھر و کیھتے ہوئے مزار کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ '' کون ہو بٹی'' آ واز پروہ پیچھے مڑ کرد کھنے گی۔ جیاں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کی اس کو و کیھے رہی تھی۔ پیانہیں کون ہوں میں روتے ہوئے ۔ یہ لی

" کیا ہام ہے بیٹا! گمنام ہوں میں۔ " ہیا کہد کروہ یہ ہی گھنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر

رودی۔ '' کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہوں میں برقست نام ہے میرا....' اس کے اس طرح رونے پروہ بوڑھی عورت اس کا ہاتھ کچڑ کرا ٹھائے گی۔ ''مر سرساتھ جلو میں میں ان مزاں کے

پروہ بوری ورت اس م ہا تھ ہر سراتھانے ی۔
''میرے ساتھ چلو میں یہاں مزار کے
احاطے میں ہے ہوئے کمرے میں رہتی ہوں۔''
وہ چیب چاپ عورت کے ساتھ چلتی ہوئی اس
کمرے میں آگئی جہاں اس بوڑھی عورت کی
رہائش تھی۔اس کو چار پائی پر بٹھا کر وہ اس کے
لیے پائی لینے چلی گئی۔

'' کے یانی پی لے۔' وہ جیپ حیاب یانی انتے گئی۔

'' بجھے سب بہال مزار پر مائی ہو لئے ہیں تو بھی مائی بولنا۔ اسلی رہتی ہوں میں ایک بیٹا ہے ورسرے شہر مزدوری کرتا ہے۔ مہینہ میں ایک بیٹا ہے بھی بوڑھی سے ملئے ایک دودن آجا تا ہے۔ تو بے فکری سے میرے پاس رہنا میری بٹی ہوآئ ہے۔ تو ہے تم ۔' مائی اس کے برابر بٹیھی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ بھیرتی ہوئی بولی ۔ وہ آنسو صبط کے مائی کی باتھ بھیرتی ہوئی بولی ۔ وہ آنسو صبط کے مائی کی بات پر سر ہلا کررہ گئی۔

بات پر سر ہلا سررہ ہیں۔ آ دھی رات گھبرا کرآ نکھ کھلی تو وہ چاریائی پر لیٹے ہے اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ چبرے پرآ نے پسینوں کو وہ چا در سے صاف کرتی ہوئی گھٹنوں میں منہ وے کر پھوٹ بھوٹ کررودی۔

خواب میں اس نے ہارون علی کو روتے ہوئے و یکھا تھا۔کائی دہررونے کے بعدوہ تھک کر گھورسیاء آسان کود کیھنے گئی۔کاش ہا ہیں آپ کی من لیتی تو آج یوں در بدر نہ ہوتی پھرتی۔ وہ حیار پائی پر کروٹ کے بل لیٹ گئی برابر جار پائی پر مائی سورہی تھی مائی کوا تنا پُرسکون سوتا د کھے کر بلوشہ رشک سے مائی کود کھنے گئی۔

(دوشیزه/18)

جہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی وہ خالی خالی آتھوں سے اس عورت کو دیکھنے گئی۔ یہ پُرسکون نیندشایداب میری زندگی ہیں بھی نہیں۔ ہاں بہی میری سرابھی ہے وہ ہونت جینچے بہتی آتھوں سے سوچنے گئی۔

می سے حولی میں جشن کا ساں تھا۔ آئ شمسہ جہال کے اکلو تے نواسے کی شادی طے ہوگئ تھی۔ سے عالیان مضطرب سا اِدھراُ دھر پھرد ہا تھا آسان ہیں ہوتا اپنی محبت کو تھے چورا ہے پر چھوڑ ویتا۔ عالیان کی کوئی رات ایسی ندگز رتی کہ جس میں خواب میں روتی بلکتی فریاد کرتی ہوئی بلوشہ اس کے سامنے نہ آئی ہو۔ شمسہ جہال اپنے نواسے اور بیٹی کے ساتھ ہارون علی کے گھر شادی کا کارڈ ویے جارہی تھی۔ ورحقیقت میں تو وہ ہارون علی کی قلست کا تماشہ و کیمنے جارہی تھیں۔ اس وقت وہ تینوں نفوں ہارون علی کے شاندار سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شمسہ جہال کے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شمسہ جہال کے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شمسہ جہال کے جہرے کی رعونت و تیمنے والی تھی۔ کمرے کی خاموثی

''تہاری جن نے جھ سے میرابیا چھنا آئ خودتم کیسامحسوں کررہے ہو بیٹی کو کھوکر۔''شسہ جہاں مسخرانہ نگا ہوں سے ہارون علی کے چبرے کو دیکھنے گی جن کے چبرے پر جیب بائی گی۔ ''جانے ہو ہارون علی میں آئے تہاری شکست کا تماشہ و کیھنے آئی ہوں۔ زخم دینے والے کو جب خودز خم لگن ہے تو اس کے کیا اصاسات ہوتے ہیں۔ وہ ہارون علی کے چبرے پر ایک نفرت مجری نگاہ ڈالتے ہوئے بولیں۔ ہارون علی خاموتی سے ان تیوں کے چبروں کا جائزہ لینے گئے۔ شیوں کے چبروں کا جائزہ لینے گئے۔ شمسہ جہاں کی طفر بھری نگا ہیں ، عاکلہ شاہ کے

کوشمسہ جہاں کی آ واز نے تو ڑا۔

علی کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ان سب میں عالیان تھا جوسر جھ کا بے ٹیبیل پرنظریں گاڑھے عیشا ہوا تھا۔ ہارون علی کو بے ساختہ وہاں بیٹھے لوگوں پر رحم آنے لگا۔

ر است ما الله الله الله الم الدون على كے ليوں سے تكلنے والے الفاظ أن كے دل پركيسى قيامت لانے والے ہیں۔ والے ہیں۔

ورہے ہیں۔ ''شمسہ بیگم آئ آپ میرے گھر خود اپنی ال فکست کا تماشہ و کیھنے آگئی ہیں۔ان کے کہنے پر تینوں ہی چونک کران کود کیھنے لگے۔

'' ہارون علی لگتا ہے بیٹی کے کھو جانے پر تمہاری د ماغی حالت خراب ہوگئی ۔'' عائلہ شاہ ہارون علی کود مکھ کر طفر سے بولی۔

''وہ میری بین تہیں تھی۔ مہرین اور دلا ورشاہ
کی بین تھی۔ مہرین اور دلا درنے بھے سے بیہ بات
آ پالوگوں کو بتانے سے منع کیا تھا۔ حادثے بیل
مہرین فورا جال بحق ہوگی تھی مگر اسپتال بیل دلا ور
شاہ نے جھے سے وعدہ کیا تھا کہ بلوشہ کو میں باپ
بن کر بالوں گا اور یہ حقیقت میں بلوشہ تک کو ہیں
بناؤں گا مگر آ پ نے اپنی ہی پوتی کے ساتھ انتا
خلم کیا۔' سے کہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔
خلم کیا۔' سے کہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔
ان کے اس انکشاف پر تینوں ساکت بیشے ہوئے
ہارون علی کے چرے کی جا ب بھٹی پھٹی نگا ہوں
ہارون علی کے چرے کی جا ب بھٹی بھٹی نگا ہوں
سے دیکھ رہے شے۔

☆.....☆.....☆

''اب کے ٹو بہت ونوں بعد آیا ہے کر ہے۔'' مائی بیٹے کے آگے روٹی رکھتے ہوئے بولی۔ '' ہاں اماں کام بیس پیمنسا ہوا تھا۔'' کھا تا کھاتے ہوئے کر ہے کی نگاہیں ایک کونے بیس بیٹھی بلوشہ کے وجود پرگڑی ہوئی تھی۔ ''کون ہے بیتونے بتایا نہیں۔''



🛚 🗓 تو خاموش تھے تگر جبرے کی مسکراہٹ ہارون

ہ کے ۔'' ما کی ٹالئے دوشن میں وہ اس اجنبی جگہ کو دیکھنے لگی پھرتھک کر وہ وہیں درخت سے فیک لگا کر بیٹھ گئی۔

☆....☆....☆

شمسہ جہال خود کو بہت عقل مند سجھنے والی عورت آئے جوائی ہے۔ بی پردوئی ہوں۔ انقام کی آگ میں جلتے ہوئے ناراضگی میں اپنے ہی خاندان کی عزت کو تھے جورا ہے پر چھوڑ ڈالا۔ میں اعتراف کرتی ہوں اپنی کم ظرنی کا ساری زندگ میرے آگے سر جھکانے والا بیٹا مہرین کے عشق میں گرفتار ہوکراس عورت کے لیے میرے مقابل میں گرفتار ہوکراس عورت کے لیے میرے مقابل کھڑا ہوا میں یہ کسے برداشت کر لیتی۔ میں یہ بھی اعتراف کرتی ہوں جھے بٹی کے دکھنے اتناہی اعتراف کرتی ہوں جھے بٹی کے دکھنے اتناہی کرتی ایک عیم سے بہوئی کیا قصور تھااس کا کہاس کر فوجی سے بہوئی کیا قصور تھااس کا کہاس نے محبت میں نے اس کا جرم بنا ڈالا پر فوجیت کی تھی سے خود کو بر بادکر ڈالا۔ میرا اپنی اناکے باتھوں میں نے خود کو بر بادکر ڈالا۔ میرا

ہوئے ہوئی۔

''لگی تو کی ایکھے گھر کی ہے۔ کیوں تھے کیا

گرناہے۔' مائی کے کڑے انداز سے پوچھنے پروہ
چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب کے کرے کا
قیام کائی طویل ہوگیا تھا۔ مائی بھی بیٹے کے آنے
پر خوش تھی مگر بلوشہ کرے کی بے باک نگا ہوں

سے ہر وقت خوف زدہ رہتی۔ رات کسی کے
بولنے کی آ داز پراس کی آ کھے کھی تو وہ کمرے سے
نکل کر چھوٹے سے محن کی جانب آگئی جہاں
کر مے فون پر کی سے بات کرر ہاتھا۔

'' ارسے میڈم خوش کردوں گا آپ کولٹر کی میرے میں تیت میرے مطلب کی ہو۔ ہاں تھوڑ اساوفت دے ایاں إدھر ادھر ہوتو شنرادی لے کر آپ کی خدمت میں ماضر ہوگا غلام۔' دوسری جانب پیانہیں کیا کہا گیا کہ دوہ دہ قتیہ لگا کر آپ کی دوہ دہ قتیہ لگا کر آپ

کہ وہ قبقہ لگا کر بنس دیا۔

پلوشہ منہ پر ہاتھ در کھے خوف سے اندر کر ہے کی جانب بڑھ گئ وہ کائی دن سے کر ہے کی فاجوں سے پریشان تو تھی مگر اس کو اتفا انداز ہ خیس تھا۔ انہی سوچوں میں رات کے چار بچے تھے۔ وہ محن کی جانب آئی جہاں کر مے سور ہا تھا۔ اندر آکر اس نے بائی پر آخری نگاہ ڈائی ول تھا۔ اندر آکر اس نے بائی پر آخری نگاہ ڈائی ول تھا۔ اندر آکر اس نے بائی پر آخری نگاہ ڈائی ول ہوئی وہ مور آسان کو دیسی ہوئی۔ صحن میں آکر سیاہ گھور آسان کو دیسی ہوئی در داز ہ کھول کر وہ باہر کی جانب تیزی سے نگل گئا۔ مائی کب تک میری کی جانب تیزی سے نگل گئا۔ مائی کب تک میری حفاظت کر سکتی ہے۔ " ہر سوچتی ہوئی وہ تیز تیز کی جانبی جانبی





عالیان جھ سے پھر نہیں کہتا اس کی خاموثی جھے
وحشت میں بتلا کردیتی ہے سارا وقت بلوشہ کو
دُھونڈ تار بتاہے گراہے بلوشہیں لمتی دہ کہتاہے۔
د' نانی میری سزا تو جب ہی شروع ہوگی تھی
جب میں اس کو مزاد پر چھوڈ کر آیا تھا میں بیجی
جانتی تھی بلوشہ سے دہ عشق کرتا ہے پر میں ایک
ایسی عورت ہوں جس نے اپنے انقام کی آگ
سے سب پچھے اکسر کر ڈ الا عاکلہ ہر وقت بیٹے کی
فاموثی پر ردتی ہے دہ جھے سے لڑتی ہے کہ اس
شادی سے انکار کر دیا ہے وہ کہتا ہے میرا نکاح
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری زندگی میں کوئی ادر لڑکی نہیں
ہوگیا تھا اب میری نورت اور شکوے دیکھے ہیں۔
ہوگیا تھا اب کے لیے نفرت اور شکوے دیکھے ہیں۔
ہوگیا تھا تہ نے اپنے کو حرب میرے دلا در کی

محبت تھااور میراجرم نا قابلِ معافی ہے۔

'' یہ کیا ہو گیا امال .....' عا کلہ شاہ خوفز دہ ی شمسہ جہاں کو دیکھنے لگی۔ جن کے لیو ں پر جامر قاموجی تھی وہ جب سے ہاردن علی کے گھر ہے آئی

تھیں۔ایسے ہی چپ تھیں۔ '' کیا ہوگیا ہے کیا اب بھی کچھ ہونا ہاتی ہے۔'' عالیان کی آ واز پر عائلہ شاہ بیٹے کو دیکھنے گلی۔شمسہ جہال چپ جاپ اس ہی حالت میں بیٹھی رہی۔

" " باوگوں کو تو تماشه دیکھنا تھا ہارون علی کی ۔ بے بسی کا کیا ہوا دیکھ لیا تماشہ۔ " دہ طنزیہ کہتے میں کہتا دونوں کو دیکھنے لگا۔

''جشن کا سمال ہونا چاہے آئ تو فتح منا کیں ، جیپ کیوں ہیں آپ دونوں۔ میں تو آپ لوگوں کے لیے گئے تاہیں آپ دونوں۔ میں تو آپ لوگوں کے لیے گئے تیلی کی بائند تھا جو کہا آپ نے وہ کرا کہاں تک کدا بنی ہوگ کوجھی تھے جوراہے پر چھوڑ آ یا ہہ مجھی نہ سوچا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوسکتا ہے۔' وہ مرخ ہوئی آ تھوں سے ان دونوں کو د کھٹے نگا۔ میری طرف سے آپ ان لوگوں کوشادی سے انگار میری طرف سے آپ ان لوگوں کوشادی سے انگار کے انگار کے انگار کے اس نے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا اور لیے کے گئے گئے۔ اس نے غصے سے اپنا فیصلہ سنایا اور لیے کے گئے گئے۔

قیامت تو ہاردن علی پر بھی ٹوئی تھی وہ تو یہی سیجھتے رہے کہ ان کی بیٹی عالمیان کے ساتھ ہوگی گر شمسہ جہاں کے انکشاف نے ان کواندر تک ہلاکر رکھ دیا تھا۔ اس دفت بھی دہ دونوں مزار پر پلوشہ کو ڈھونڈ نے پھر رہے تھے۔ عالمیان کی متلاثی متلاثی ان کوشہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہاں بیٹھے بہت نگا جی بیت ہوت کے بارے میں یو چھا گر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پلوشہ کے بارے میں یو چھا گر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پلوشہ بائی کے ساتھ صرف ایک بارہی مزار آئی تھی درنہ و ہیں ساتھ صرف ایک بار کی تھی۔ تھک ہار کر دونوں میں کی طرف چل دیے۔

صبح سوئرے ہی ہارون بلوشہ کو ڈھونڈنے نکل گئے تھے۔ دوسری طرف عالیان بھی بلوشہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دہ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل بلوشہ کے

**Seellon** 

بارے میں سوچ رہے ہتھے کہ سامنے ہے آتے وجود کو و کیے کہ ہارون علی کو ہر یک لگانے پڑھئے۔
وہ روز کے وسط میں چکتی ہوئی سامنے ہے آتی گاڑی ہے بیجتے ہوئے سائیڈ پر ہوکر ست رفتار ہے چلنے گئی کہ بازو پر کسی کے ہاتھ کا و باؤ محسوس ہوتے ہی وہ ڈر کرا چھلی اور خوف ہے پلٹی توسامنے کھڑے ہارون کود کیے کرسا کت ہوگئی۔
توسامنے کھڑے ہارون کود کیے کرسا کت ہوگئی۔

دہ پیچھے دو دن سے خود کو کمرے میں بند کے بیٹے تھی تھی ۔ شرمندگی ، ندامت کیا نہیں تھا بلوشہ کو اس کونگا تھا کہ دہ اس کی زندگی اب ہار دن علی کے سامنے سر نہیں اُٹھا سکتی۔ آبہٹ پر وہ چونک کر درواز ہے کی جانب دیکھنے گئی۔ کمرے میں آتے ہارون علی کوو کھے کر بے ساختہ اس کا سر جھک گیا۔ ہارون علی کوو کھے کر بے ساختہ اس کا سر جھک گیا۔ وہ وہ وہ وہ کی کہا۔

'' یوں خود کو کمرے میں بند کر لینے ہے کیا ہوگا۔''ہارون علی کے کہنے پروہ دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ چھوٹ کررودی۔

''بابا بحظے معاف کردیں میں نے بہت دل
دکھایا ہے آ ب کا بہت ٹافر مانی کی۔' وہ روتے
ہوئے ہارون علی کے سینے سے لگ گئ۔
''مہمیں اپنے کرے پریشیمانی ہے اور جب
ہمیں اس کا احساس ہوجائے تو وہ گناہ گناہ نہیں
رہتا میری جان۔' وہ اس کے سریر ہاتھ بھیرتے
ہوئے ہولے۔

'' ہرتلخ بات کو بھول جاؤ بیٹا' میں نے تہیں معاف کیا۔'' ہارون علی کے کہنے پر اس نے پُرسکون ہوکر آ تکھیں موندلیں۔

☆.....☆.....☆

'' بیٹا تم ہے شمسہ جہاں ملنا چاہتی ہیں۔'' اسکائس پر مکھن لگاتی بلوشہ کا ہاتھ رک گیا۔ EADING

'' مجھے نہیں ملنا ان سے پھروہ کیوں آ جاتی ہیں یہاں۔''مجھنجلا کر کہتی ہوئی وہ جائے کا کپ نیبل پررکھتی ہوئی بولی۔

'' وہ تم سے معانی مانگا جا بتی ہیں۔' ہارون علی کی بات پر وہ سر جھٹک کرناشتہ کرنے گئی۔
'' بیٹا وہ بچھلے ایک ماو سے ہمارے گر آ ری ہیں اور تم ان کو مایوں لوٹا وی ہو۔ ٹل تو لوال سے۔' میرے دل میں بابا اس عورت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے بری بنی آ ب کی نظر مین، میں بعثانی رہی صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے میں بھٹنی رہی صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے میں بھٹنی رہی صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے میں بھٹنی رہی صرف اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ ہیں نے کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ ہیں نے کہ کے آ ب کی مول۔' دور آ نسو تمری کے اپنے انتقام کی ایک ہوں۔' دور آ نسو تمری کی ہوں۔' دور آ نسو تمری کے اپنے بارون علی کود کی میں ہوئے ہوئے ہوئی۔ ایک ہوئی ہوئی۔ آ کی مول سے ہارون علی کود کی میں ہوئے گئی کے لیے بھی ان کے لیے کیے بھی ان کے لیے کی بال کے لیے کی جسی فوق اسے بارون کی بال کے لیے کی جسی فوق کے بیاب کی بال کے لیے کی جسی فوق کا کی بھی بات کی بیاب کی بال کے لیے کی بھی بیاب کی بال کے لیے کئی بال کے لیے کئی بال کے لیے کئی بیاب کی بیا

تمہارے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔''
'' کیا مطلب بابا؟'' دہ ناتھجی سے بولی۔
'' تم میری نہیں ولا ورا در مہرین کی بیٹی ہو۔''
آ ہستہ آ ہستہ وہ اسے ساری حقیقت بتانے گئے۔
وہ آ تکھیں بھاڑے جیرت سے ان کوئن رہی تھی۔
آ ج بھرشمسہ جہاں اور عائلہ شاہ ان کے گھر

'' کیاتم ہمیں معاف کرسکتی ہو یلوش.....'' عائلہ شاہ پلوشہ کا ہاتھ پکڑے برتی آ تکھوں ہے اے دیکھتے ہوئے بولنے گئی۔

''میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔'' بیات لیج میں کہتی وہ کھڑی ہوگئی اور باہر کی جانب قدم برهان کو دیکھ کر ڈک گئی اور برهانے گئی۔ گرشمسہ جہاں کو دیکھ کر ڈک گئی اور لاتعلق سے دوسری طرف دیکھنے گئی۔ گرشمسہ جہاں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نظرانداز نہ جہاں کے جڑے ہوئے باتھوں کو نظرانداز نہ کرسکی۔ تھوڑی ویر بعد دونوں وادی ہوتی ایک

Redfor

دوسرے کے گلے لگی پیچکیوں ہےرور ہی تھیں۔ ایک ہیں۔ ایک ہیں

زندگی پھرے اپنی ڈگر پر چلنے گئی تھی۔ سب
پھٹھیک ہوگیا تھا۔ گر پلوشہ اور عالیان میں وہی
التعلقی تھی۔ عالیان پلوشہ کا سامنا کرنے ہے کتر ا
رہا تھا۔ شمسہ جہاں نے ہارون علی سے پلوشہ کی
رخصتی کی بات کی تھی گر پلوشہ نے ابھی رخصتی
کروانے سے انکار کرویا تھا۔ اس کو ابھی پھے وقت
عیا۔ عالیان کو پلوشہ کے انکار کی خبر ہوگئی تھی
وہ پلوشہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پارہا تھا۔
وہ رات کھانے کے بعد لان میں چہل قدمی
مرری تھے۔ سامنے ہے آتے عالیان کو و کھے کروہ
ہوئے تھے۔ سامنے ہے آتے عالیان کو و کھے کروہ
تیزی ہے اندر کی جانب جانے گئی۔ عالیان کو و کھے کروہ
آگے بردھ کراس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ہاتھ چھوڑ ومیراوہ
غیصے ہے کہتی ہاتھ چھڑانے گئی۔

'' نہ چھوڑ وں تو .....'' وہ شجید گی ہے کہتا اسے کیھنے نگا۔

'' پلیز پلوشہن تو لو مجرم کوہمی پھانس سے پہلے بولنے کی مہلت وی جاتی ہے۔'' وہ اس کا ہاتھ پکڑ کرز بروتی بٹھاتے ہوئے بولا۔

'' تم نے دی تھی مجھے مہلت ہولنے کی مالیان .....''

وروار بول بلوشه......" عارا الحقاق

**Region** 

'' مرتوبیں بھی جاؤں گی عالیان تہیں پھے ہوا تو۔آج بھی تہمارے سامنے وہی پلوشہ بھی ہے جو کہتی تھی عالیان تہمارے بغیر پلوشہ مرجائے گی۔ تم نے بہت ظلم کیا آئی پلوشہ کے ساتھ روتے ہوئے شکوہ اس کے لیوں پر مجل گیا۔ عالیان کھڑنے ہوکراس کو چیپ کرانے نگا۔

''تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے جوجا ہے اس کوسزاوو۔' اعالیان کی بات پر پلوشہ کھڑی ہوگئی۔ '' ہاں سزا تو تمہیں ملنی جاہیے۔'' عالیان سانس روکے خوف اس کو ویکھنے لگا۔

'' تہماری مزاہے عالیان کہ تم نے ساری زندگ میرے ساتھ گزار فی ہوگی۔ بولو منظور ہے۔' سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ شوخی سے اس کو و پکھنے لگا و پکھنے لگا اور جب ہات سمجھ میں آئی تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ پھرکل ہی رفعتی کروالیں۔خوشی سے وہ بولا۔ پلوشہ اس کے کہنے پر بے ساختہ ہنس وی وہ محبت سے اس کے چہرے کی جانب و پکھنے لگا۔ محبت سے اس کے چہرے کی جانب و پکھنے لگا۔







## محبتوں سے گندمی تحریر کا آخری حصه

اس دفعہ تم ڈرائیور کے ساتھ آئی ہو۔ تم نے اُن کوکوئی اہمیت نہ دی تھی مگرا پنے مفاد اور بھرم کے لیے اُن کو یو زخوب کیا تم نے ، یو بنورسٹی میں تم اُن کو جیسے نظر انداز کرتی ہود یکھا ہے میں نے مگر تائی امال کے سامنے تم کننی نری سے بات کرتی ہو۔

بہتمہارا دوغلا پن نہیں ہے تو کیا ہے گی ا جو کھر ہوا اُس بیل اُن کی علطی شرقی مگر وجہ دہی تھے اس لیے انہوں نے تمہاری ہر بدتمیزی کو ہر داشت کیا اور تم نفرت کا ظہار کرتی رہیں، مگر وہی نفرت اینا بھرم رکھنے کو کہاں چلی جاتی ہے؟ کہاں تو تم اُن کو خاطب بھی نہیں کرتیں، اور جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو تم اُن کو فون تک کر گئی ہو۔ تم انتہائی خو و غرض لڑکی ہو اُم لیکی جس کو صرف اپنی میں عور ب

عزیزہے۔ تم نے ہرا یک شخص کو ذلیل ورسوا کر کے رکھ دیاہے۔اور تہمیں لگتاہے کہ جیسے تم نکاح نامے پر اسٹائن کرنے پر بحبور تھیں وہ طلاق نامے پرسائن نہ

کرنے پر مجبور ہیں۔ میتمہاری بہت بڑی مجاول

دومن بھی نہیں لگیں ہے انہیں جہیں طلاق دیے میں کہ وہ ایسا کرسکتے ہیں اور بالفرض وہ بجبور ہیں طلاق نہیں دے سکتے ، دوسری شادی تو بجبور ہیں طلاق نہیں دے سکتے ، دوسری شادی تو بر اشت کریں ہے؟ آدھے ادھورے دشتوں برداشت کریں ہے؟ آدھے ادھورے دشتوں کے ساتھ آئی زعم گراریں گے۔ غصہ انا وغیرت میں زبان کی پاسداری کوطلاق نہیں دیں گے مگر دوسری ہوی تو لا ہی سکتے ہیں کیونکہ پہلی بیوی تو محض کاغذی ہی ہے اور آئیک نئی از دواجی بیوی تو محض کاغذی ہی ہے اور آئیک نئی از دواجی نزدگی شروع کرنے کا تو اختیار رکھتے ہیں کیونکہ تم کو اس قابل بھی نہیں ہوکہ شوہر کے حقوق ادا کرسکو۔''

وہ اُس کے رونے کی پرداہ کیے بغیر ایک سانس میں ہی بہت کچھ کہدگئ تھی مزید کہدرہی تھی کہوہ چیخ پڑئ تھی ۔ '' بانی .....'' مارے تذلیل کے وہ رونا بھول



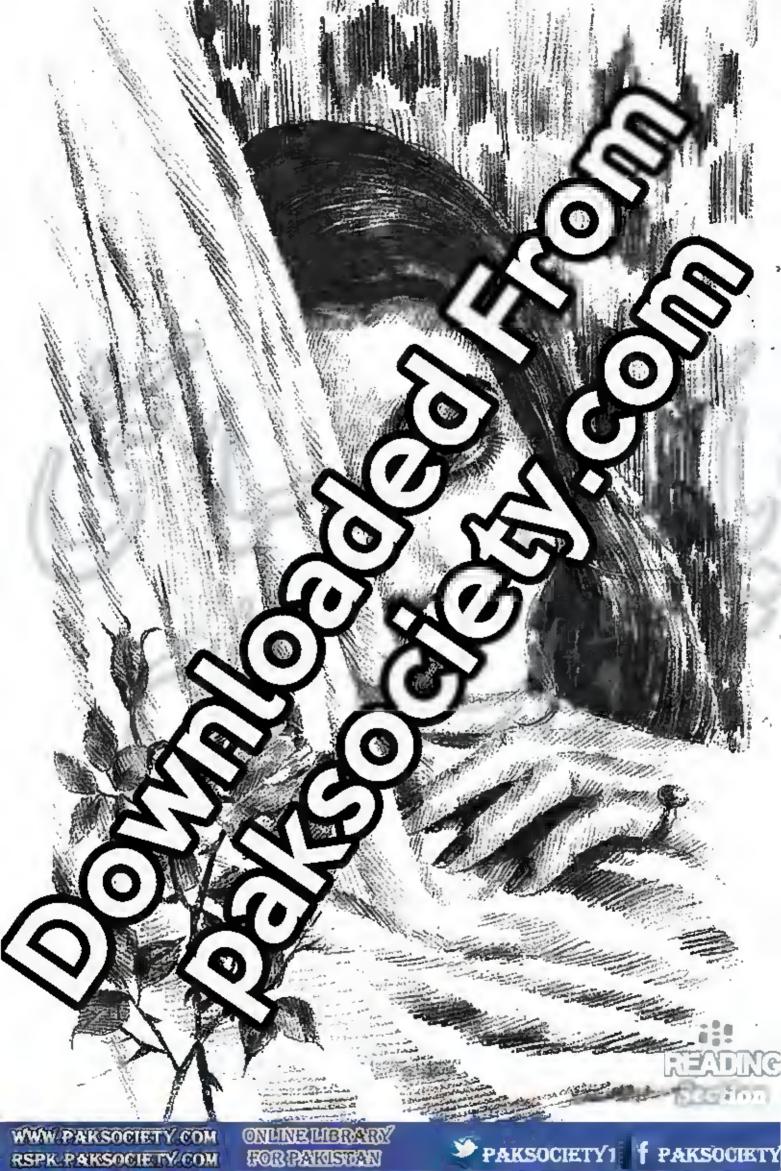

گئی اور چېره ضبط کے مار ہے لہورنگ ہور ہا تھا۔ '' جانا ؤ مت، بہی حقیقت ہے و د شوہر ہے تمہارا،تم پر جائز حقوق محفوظ رکھتا ہے۔ زبردتی کرنے کا بھی اختیار ہے ۔ گرتمہاری مرضی کا پاس رڪھا اورتم خود کو نہ جانے کيا توپ بجھنے لگيں ۽ تم جو اونیجا بہت او نیجا ہواؤں میں اڑتی رہی ہو نہ تو صرف زونیر بھائی کی ڈھیل کی وجہ سے وگرنہ وہ تمہارے پُر کاٹ کتے تھے۔اور مہیں اتنا غصہ آ مس بات يرد باہے۔

ایسا کیا غلط کہا میں نے ، شوہر کے حقوق ادا كرنے کے قابل ہوتيں تو ادا كرتيں، كبور كى طرح آ تکھیں بند کیے بیٹھی ندر ہیں۔' وویز پر گ اور بدلحاظ ہوئی تھی کیونکہ وہ لیکی کو جانتی تھی اور مزید جان گئی تھی کہ تھی سیدھی انگلیوں ہے نہیں

'' بانی صاحبہ کبوتر کی طرح آئیں بند کروں یا چریا کی طرح جمہیں میری تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔' اُس کا شفس بہت بڑھ گیا تھا۔

"ا اور تمهیں ہر ایک کی تذکیل کرنے کا پورا ا ختیار حاصل ہے ریز و نیر بھائی کی تو ہیں نہیں ہے کہ دوانے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نامحزم کی طرح رہتے ہیں۔ بیوی نے انتاا ختیار بھی تہیں دیا کہ وہ چیمونی حچھوتی باتیں ہی کرلیں ،اس کے لیے جى ملازمول كي مدولين يرمجبور بين، وه ملازمول کے سامنے کتنی سبکی محسوں کرتے ہوں گے جب و اُن کو جا کر کہتی ہوگی کہ بیٹم صاحبہ کو میکے لے جا تیں' وہ سنج وشام کتنی ذلت ہے گز رتے ہوں گے۔ جب تم اُن کے سامنے بیٹے ہونے کے یا وجود ملاز مدکو بیرنہتی ہوگی کہ''اینے صاحب ہے کہہ دو مجھے میکے جانا ہے شاپنگ پر جانا ہے۔'' اُن کی بیدونت اُس وفت کتنی برزه جاتی ہوگی جب

وہ بیوی کے بنائی ایک الگ کرے میں جاتے ہوں گے، تم اینے لیے چند ذلت آمیز الفاظ برداشت نەكرىتىن اور وہ مرد ہوكراتى ذلت <sub>سے</sub> گزرتے رہے ،تم نے تو اپناانقام لے لیا،خودی مِتاثر ہوئی تھی نہ تہاری تو تم نے اُن کی میں ہی لچل ڈالی، مگروہ انقام لینے پرآ ئے تو سرچھیائے کو جار دیواری بھی میسر نہ ہوگی ۔

سو چولیلی جبتم کمزور ہوکرا تنابز ه کنگیں تو وہ تو چھرطافت رکھتے ہیں ، مگر فرق صرف اتناہے کہ تم کمزور ہوکر بھی بدلحاظ ویے مردت تھیں، اور وہ طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ سب نہ کر سکے۔ انسانیت تم کو چھو کرمہیں گزری اور وہ انسانیت' جذبوں اور رشتوں کی بقاء کی جنگ خود کو ذکیل کر کے بھی لڑتے رے۔ظلم تمبارے ساتھ مہیں اُن کے ساتھ ہوا ہے۔

قابل رحمتم نہیں ہو کیونکہتم عورت ہواڑ ل سے بے ہی، عورت رشتوں کے لیے عزت کی حفاظت کے لیے بڑی ہے بڑی قربانی ویت ہے اورتم نے نکاح نامے برسائن این عزت کے لیے کیے تھے، کسی پر احسان مہیں کیا تھا، مگر آج تم بور بور ملک زونیرعبای کے احسانوں تلے دلی ہوکہ اُن کے اعلیٰ کر دار'اور اعلیٰ سوچ نے اُن کے قد کو بہت بڑا بناویا ہے اورتم اُن کے سامنے بہت بونی ہوگئی بیوااور بہت نیچے ہے آ سان کی بلندی محسوس تو كياديلهمي بهي نهين جاسكتي\_

تم زبین بهوا و رو ه آسان تم قابل رحمنہیں ہو، تحكروه قابل فخر قابل تعريف ہيں۔'' بانی کی سائس بچو لئے لکی تو وہ اُس کے سامنے ہے اُٹھو گئی تھی گر اُس کی ساعتوں اورول و د ماغ میں بانی کی آ واز کی بازگشت گونیج حار ہی تھی اور وواس بازگشت ہے ساری عمر پیچیانہ چیز اسکے گ\_





## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اُس کی جیکیاں اور مسکیاں کمرے میں

ል.....ል

بڑے ملک زمینوں کا حساب کتاب لینے کے لیے نگل رہے ہتھے جب انہوں نے زونیر کی گاڑی بورج میں کھڑی ویکھی۔ وحید تیزی سے برے ملک کی جا نب پڑھا۔

" سلام براے ملک ۔ " وحید نے انہیں سلام

کیا۔ ''تم یہاں کس کی اجازت ہے آئے ہو؟'' ''تم یہاں کس کی اجازت ہے آئے ہو؟'' سلام کا جواب دیے بغیر کچھ حمرت اور کچھ غصے سے اس سے یو حجمار

' بڑے ملک وہ چھوٹی بی بی نے کہا کہ انہیں حویلی جانا ہے۔ ' تب اُن کی توجہ گاڑی سے اہر تی عورت کی جانب مبذول ہوگئ۔ جسے وہ پہیان

نہیں سکے تنے کہ اُس نے بڑی می سرخ جا در ہے شصرف بورے وجود کو بلکہ چہرے کو بھی کور کیا ہوا تھا۔ وہ دھیمی می حال چلتی اُن سے پچھ فاصلے پر آ لنارگیا۔

" السلام عليكم! براے لاله-" وه بري طرح چونکے اور اُسے ویکھا آواز کے بعد آتکھیں، خوشگواراحیاں میں گھر گئے ۔

'' مجرجائی اطلاع تو دیتیں ، خیرا ندرچلو ، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔'' وہ حیران حیران ہے بی بولے اورا غدر جلنے کا اشارہ کیا۔اُس کی حال میں لڑ کھڑ اہٹ ی تھی۔

حویلی والے اُسے ویکھ کرمتحیر ہوئے تھے اور اُس کی آئی کھیں ممکین پانیول سے بھرگی نم لہج میں اُس نے سب کوسلام کیا تھا۔ اُس کی کیفیت کھ نہ کھ مجھتے ہوئے انہوں نے ملازمہ کو یائی



لانے بھیجاا ورائے میٹھنے کو کہا۔

'' زونیر کی دلہن تم نوں اجا تک بغیر کسی اطلاع کے چگی آئیں اور میزونی کہاں ہے، گیا تو لاز کانہ کا کہ کہا تھا۔'' بی تو لاز کانہ کا کہہ کرتھا، لینے بیوی کو گیا ہوا تھا۔'' بی بی شاہ تاج اُس کی خاموشی اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہوئی تھیں۔ '' آجائے ذرا کان تھینچی ہوں اس کے۔''

'' آجائے ذرا کان بھینچی ہوں اُس کے۔' آگے بڑھ کراُس کے سریر ہاتھ رکھا تھا تو اُس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔

ہد ہوت ہیں ہوٹ کر روئی تھی۔ سب ایک زوہرے کی شکل و سکھنے لگے۔ زوہرے کی شکل و سکھنے لگے۔

'''مم! مجھے معاف کرویں، آئی ایم سوری۔'' وہ بچکیوں کے درمیان بولی۔ اور اُن سب نے اپنے ظرف کو ہڑا کرنا ہی تھا کہ میاُن کے بیٹے کی التجا بھی تھی اور وہ لوگ بیٹے کی محبت میں مجبور بھی نتہ

'' میں آپ سب سے بے حد شرمندہ ہوں ، میں نے بہت مس کی آبیو کیا۔''

'' بھرجائی، گزری ہاتیں بھول جاؤ، ہم سب نے تہیں ول سے معاف کر دیا ہے، ہم تو ضرف تمہاری واپسی کے منتظر ہتھ کہ کب ہماری حویلی، ہمارے زونی کی دلہن کے وجود سے آشنا ہوگا۔'' انہوں نے آگے ہڑ ہے کراس کے سر پر ہاتھ دکھ کر کھے کہنے ہی نہیں ویا۔

'' آئی ایم سوری بیں نے آپ سے بہت برتمیزی کی ۔''رونے میں اضافہ ہونے لگا۔ '' غلطی میری بھی تو تھی نہ اس لیے کہہ رہا ہوں گزری باتیں بھول جاؤ ،سفر سے آئی ہوتھک گئی ہوگی میلے آ رام کرلو پھر بات کریں گے۔'' اُسے مزید پچھ کہنے کا موقع نہ دیا اور بیوی کوکہا کہ

عرے میں چیور آئے۔ عالم الکھانی کرے میں چیور آئے۔

Regifon.

'' میں ایے کو بتا دیتا ہوں جا کر ، آپ بھرجا گی کو د کیچہ لوجا کرکسی چیز کی ضرورت ہوگی۔'' و ہ مال ے مخاطب ہوئے۔

'' فکرنہ کروبیٹا' جب اپنے زونی کے کیے ظرف بڑا کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو اُس کا خیال رکھیں گے۔'' مگر میہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میا جا تک آکسے گئی اور بیزونی .....''

'' زونی، لاڑکانہ ہی گیا ہوا ہے۔ یہ کیسے آئی میں بھی نہیں جانتا۔ گریتا چل جائے گا پریشان نہ ہوں، اب سب کھی ٹھیک ہی ہوگا۔' وہ اُس کے

اوٹ آنے پر مطمئن تھے۔

ہے۔''کھانے پر سب نے آپ سے بات کرنی ہوگیا تھا

ہے۔''کھانے پر سب نے الیے بی بی ہوگیا تھا

ہیں پچھ ہوا بی نہ ہواور وہ بہت فاص ہو کہ اُت

کانی فاص پر وٹو کول دیا گیا۔ کھانے سے فراغت
کے بعد اُس نے جاتے ہوئے آپ جیٹھ کا نام
لیے بغیرا نک افک کر کہالالہ میں آپ سے پچھ کہنا
چرہ ، مرخ ناک آآ تکھیں جی ہوئی تھیں۔ مربہ چرہ ، مرخ ناک آآ تکھیں جی ہوئی تھیں۔ مربہ پھر کی گئی تھی ہوئی تھیں۔ مربہ سلیقے سے دویا جمائے وہ آئیس بہت اچھی گئی تھی ۔ مربہ مربہ اُسے گئی گئی تھیں۔ مربہ کہنا ہوئی تھیں۔ مربہ مربہ کے وہ آئیس بہت اچھی گئی تھی ۔ مربہ کے اُسے وہ آئیس بہت ایکھی گئی تھی انہوں نے بھائی کی بیند کو اور کے کردیا تھا۔

ر اس تو جھے بھی تم ہے کرنی تھی۔''اُس کی جہے ہی تم ہے کرنی تھی۔''اُس کی جہے ہی تم ہے کرنی تھی۔''اُس کی جہے کہ مٹانے کو بولے تھے اور اُسے کمرے میں جانے کا کہا اور خود نے فون کرکے کسی کو کچھے مدایات ویں گھراُس کے کمرے کی جانب مدایات ویں گھراُس کے کمرے کی جانب

برے۔ '' ویکھو بھرجائی، جو سکھے ہوا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا مگر اب وہ سب لوٹا یا نہیں جاسکتا، اس لیے بھول جانا ورگز رکروینا ہی تقلمندی ہوگ ۔' اس کی جھجک محسوس کر سے انہوں نے خود ہی بات ''اورتم نے آنے ہے قبل زونی کو کیوں نہیں بتایا ؟ بتا دنیتی تو وہ خود منہیں یہاں لے کر آ تا..... 'انہول نے نری سے کہا۔

'' وه ..... و وتو چاہتے ہے۔ گر .....'' و و بات کمل نه کری۔ یک توانی غلطی کا احساس کافی عرصے سے بور ہاتھا اور جب موقع ملاتھا اپنی غلطیال سدهار نے کا توانی کم عقلی ہے کھودیا۔ " الله كى بالول ين أس الدر تك جمنور ڈ الا تھا، وہ بچھتا تو رہی تھی مگر فیصلہ نہیں کریار ہی

۔ ای مینشن نے اُسے بیار کردیا ہانی نے اس ہے بات کرنا تک چھوڑ دی تھی ، وہ خود ہے اور ا پنول کے روبول سے لڑر ہی تھی مبھی رونیر نے نون کر کے کہا تھا کہا ہے پہاریں، وہ کچھ دنوں کے لیے حو ملی آجائے، کسی رشتے کے نہ سبی، انسانیت کے ناطے ، گروہ الجھے ذبن ہے کوئی فیصلہ نہیں کر کی تھی۔ اور جب اس نے فیصلہ کرایا تب مطمئن ہوگئی اور حویلی جل آئی۔ بڑے لالہ کے پوچھنے پرجیسے وہ ماضی میں چلی گئی مگر پھرجلدی ے اپنے آپ کوسنھال کرانہیں مخاطب کیا۔

' بڑے لالہ میں نے زونیر کو کال کی تھی مگر انہوں نے میری کال ریسیونہیں کی ، رفیہ ہے فون كروايا تو انهول بين سيل بي آف كرديا، تب مين نے سوچا کہ اگر غلطی آب سب سے ہولی تو کم غلطیاں نو میں نے بھی نہیں کیں۔اور جب آپ لوگ جھک کیتے ہیں تو میں کیوں نہیں، بس اس لیے میں خود ہی چلی آئی۔ میں بہت بری ہوں، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں معانی می قابل ندھی کہاں آپ سب نے مجھے اتیٰعزت دی۔''اُس کی جیکیاں بندھ کئی ہیں۔

'' تم کس قابل ہو بیتم خور نہیں جانتی ہو کجرجا نی، تم ملک زونیرعبای کی محبت ہو، اور ہم زونی کی محبت ادر عزت کے لیے اپنے اصولوں کے خلاف جا سکتے ہیں تو یہ اعلیٰ ظر نی تو کی بھی بھی تہیں ہے کہ زونی کی خوشی کے لیے سایت خون معاف کر مکتے ہیں،تم نے جو کیا اُس میں کہیں نہ کہیں حق بجانب ہو، تمریات یہی ہے کہ زونی بے خطا اُس سب میں پیتار ہاہے۔ ملط فعل ہمارا تھا، سزازیادہ اُس نے جھیلی ہے۔

ممرابتم سے یہی کہیں گے جرجانی کہم نے ابایی ہرخطا کا از الہ کرناہے، جینی بے رخی اور نفرت وکھائی ہے اُس سے کہیں زیادہ مجبت اور وفائیں بھائی ہوں گی۔ ہمارے زونی کو اُس کی خوشیال اور نبول کی مسکراہٹ لوٹانی ہوگی کہ ہم اُس کومشراتے دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ ابھی مرف اس حویلی نے تہیں قبول کیا ہے، جس کیے اس حویلی کے درود بوار ایک بار پھر زونی کی ہسی ے روشناس ہوں گے حمہیں جا ہت سے اپنالیں 

اور امید ہے جمیں بحرجا کی کہتم جمیں مایوں نہیں کروگ۔ رونی کے ہر دکھ کائم ازالہ اپن چاہت سے کروو گی۔ میں جانیا ہوں کہ اُس نے پرسول مہیں فون کمیا تھا اور تم سے بات کرنے کے بعد جتنا دھی میں نے اُسے محسوس کیا تھا اتنا میں نے اُسے تکلیف میں بھی نہیں ویکھا تھا۔اُس نے بہت مان سے تم ہے کچے کہا تھا گرتم اس کی جا ہت و مان کو سمجھ نہ شکیں ۔ نگراب تم نے اُس کی جا ہتوں کو اُس کی نیک نیتی کو جھنا ہوگا۔' وہ اپنے بھائی کو بہت اجھے سے جانتے تھے۔ ای لیے إنهول نے بھائی کا تجزید کرتے ہوئے تمام باتیں کی تھیں۔

(دوشيزه 199



آپ کی میرلا ڈلی آپ کے لاڈ لے زونی کی طرح جس بات کے پیچے پر جانے منوا کر ای وم لیکی ہے۔''انہوں نے مصنوعی تنقی ہے گھوراا وروہ بے ساختة بنستى جلى گئي تھي - كانچے سي تفکتي شفاف بنسي ، ساختة بنستى جلى گئي تھي - كانچے سي تفکتي شفاف بنسي ، اور بنتے ہوئے اُس کی نگاہ سامنے اٹھی۔ بنسی بت بے کھڑے ملک زونبرعباس کود مکھ کرتھی اور وہ ایک دم ای ای جگہ ہے کھڑی ہوگئی۔ بڑے لالہ اور بی لی شاہ تاج زونیر کو و مکھ کرخوشی ہے کھل اٹھیں۔اوروہ اپنی جگہ ہے اٹھتے بھائی تک آئے تھے۔ کا ندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ چونک اٹھا، نگاہ اُس کے جگرگاتے چیرے سے ہٹالی۔ "كياب ميرابي؟" بغل كير بوت بوئ شفقت سے بولے۔ دد تھیک ہوں ،تھک گیا ہوں، آ رام کروں گا۔" اُن سے الگ ہوا اور سلام وعا کے بغیر کی کو بھی و تھے بناء کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ · ' من نہیں ، بے بے امیں نہیں جارہی ، جھے ڈرلگ رہا ہے۔ کی لی شاہ تاج نے آھے کمرے میں جانے کو کہا تھا تو وہ کھے میں انکاری ہوگئ تھی۔ زونی کواینے کمرے میں کانی تبدیلی محسوس ہوئی۔ کرے کاراسکیم اب گلائی میں تبدیل ہوگئ تقى -سائيد نيبل برأم ليلي كى مسكراتى ہوكى تصوير ر کھی تھی، بیڈی دہنی طرف سی کے اوپر دھانی آ بچل اور تکیے کے نیچے ہے جھانگتیں ریک برجی كانچ كى چوژياں، ۋريىنگ ئىبل پرېچى كاستىكىس كى اشیا بہت مجھ تبدیل ہوگیا تھا، اُس نے مھنڈی سانس کی اور واش روم میں تھس ممیا تھا۔فریش ہونے کے بعد بھی ذہن میں اُلمے تے سوال اپنی جگه پر تھے کہ وہ بہاں کب کسے آئی؟ اورسب کے درمیان اتن بے لکلفی وابنائیت سے بیٹھنا، ب

'' وہ ..... وہ مجھ ہے بہت تاراض ہول گے ''وہ بمكلا كى۔ '' ناراض ہو گیا ہے تو منالو''' اور ج**ا** ہوتو میں فون کرکے بلالیتا ہوں بحث میں پڑنے کے يجانے ساوہ ساحل پیش کیا تھا۔ " بؤے لالہ میں جا ہتی ہوں آپ انہیں البھی نہ بلائمیں کہ میں یہاں سیٹ ہونا حاہتی ''او کے!اس ہے اچھی کیابات ہوگی۔'' وہ أس كرير اته ركت كرے عال كے تھے۔اور پھر جیسے وت کی وهول میں آٹ جانے والی أم لیلی کے گر دلیٹی دھول اک ہوا کے جھو تکے ہے او گئی تھی اور سلے والی اُم کیلی لوث آئی۔ وہ حویلی میں ایسے رہے گی جیسے یہاں برسوں سے رہتی ہو، وہ بی بی شاہ تاج سے کھانا بنانا بھی سکھ ر ہی تھی۔ تقریبا ڈیڈھ ماہ بعد زونیرنے حویلی میں ا عا مك قدم ركعا تها- بينفك مين قدم ركعة عي سائنتيں چونگ انفی تھیں۔ '' بڑے لالہ میں نے کہدویا کہ آپ شاوی کی سالگرہ منا رہے ہیں تو بس منا رہے ہیں۔ نگاہ آئی تو یقین کرنا مشکل ہوگیا کہ لی بی شاہ تاج ك برابرصوفے برنتي ام يكي اى ہے-· بجھے پیسب بھی پیند قہیں ، زونی ہرسال یونی میرے بیٹھے پر تا ہے، بٹ ریکی مجھے بیسب '' آپ کونہیں پیند کیکن مجھے پیند ہے۔ اور

آپ وہی کریں گے جو میں کہوں گی وگر نہ بڑے لالہ آپ ہے ناراضگی کی '' وہ بہت تن اور مان ہے بولی تھی اور اُسے اپنی ہی ساعتوں اور بصارت پرشک ہونے لگا۔ "احیابااتم جیش اور میں بارا، بے بے

**Rection** 

سب کسے ہوگیا؟ اور گھروالوں نے أے اُس کے

آ نے کا بتای<u>ا</u> کیوں تبیں؟ عصه وانا میں اُس نے رابطہ بھی نہیں کیا۔ دہ بے چینی سے کمرے میں تہل رہاتھا کہ اُس کی تصویر اور سامان سے صاف لگ رہا تھا کہ اُس کا قیام پہیں ہے، اور جب میہیں قیام ہے تو وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ اُسے اُس کے چھے آنا بی جا ہے تھا۔ اس سوچ نے ساری ملخیوں گو تا زہ کر دیا تھا۔اس طرح عصہ سے کھول<sup>ا</sup> وہ کمریے سے ٹکلا۔

'' نورال ..... جیلیه..... ر فیه.....' ایک ہی سائس میں اُس نے ریکنگ پر جھکے ہوئے حویلی کے ملازموں کوآ واز دی تھی۔

" " كهال مرى مونى تقيس تم سب؟ كيجه موش ب كب س آيا بوابول ، يك وال كابى بوچەلور 'أسے عصركم آتا تھا ادرآتا تھا توباپ اور برائے بھا کی کو بھی ہیچیے چھوڑ ویتا تھا۔ " وه، وه چھوٹے ملک "

" بن الله بك بك ندكرو اور ميرے ليے اسٹرانگ جائے بنا کرلاؤ۔''وہ کہہ کر کمرے میں عَا مُب ہوگیا خِیااور اُس کی آ داز حویلی میں گوج ر ہی تھی تو ایساممکن نہ تھا کہ پکن میں موجوداً م کیلی تک نہ بیجی اُس کے ڈریس اضافہ ساہو گیا تھا کہ اُس نے بہت سوفٹ نیچر ملک زونیرعباس کو دیکھا

ملازمہ جائے دینے آئی تو وہ یو چھے بنا نہرہ سكا-'' چھوئى كى بىرے لاله كے ساتھ شہرے آئي ٻيں۔"

'' نہیں، چھوٹے ملک، بی بی تو اسیلے ہی آئی

· · کیا ، اکیلے؟ گمرکب؟ ' ' وہ جیرت زوہ رہ

جب آپ لاڙ کا نه گئے ہوئے تھے۔''

'' ٹھیک ہےتم جاؤ۔'' کپ لے لیا تھا مگر د ہ حیران اتنا تھا کہ حیا ہے چینا بھی بھول گیا اور جیسے ای خیال آیا اس نے لیوں سے کپ لگالیا مگر تھنٹری بدمزہ جائے اس کے مند کا والقبرخراب كركئي اور أس نے بيہ كوفت بھي باہر نكل كر ملازمول يربى نكالى\_

" أتى بدمزه حائيه ، پينے كا عادى نہيں ہوں میں۔'' وہ اُے اتنے غصے میں دوسری یا تبسری ہی دفعہ و کیھرے ہوں گے۔تب اُس کی دھاڑ بھی سی اور وہ واپس کی میں کا پیتے پیروں سے ملیٹ

'' بہتو کتنے غصہ میں ہیں ، اور میں اُن کے سامنے جا دُل گی تو بیہ بچھے بھی ضر در اینے عمّاب کا بشانہ بنا تیں گے کہ میں اُن کے ساتھ کتنا برا بھی کر چکی ہوں، میر ہدلے میں مجھے نہ جانے کیا کہیں؟ مجھے نہ جانے کیا بیزا دیں گے؟'' وہ فرتگ ے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی۔

'' خیائے دوبارہ بن جائے گ۔'' بھاوج نے رسمان سے کہا۔

'' مجھے نہیں بین کوئی حائے وائے'' وہ فاصلے ير ہونے كى وجہ سے بھائى كے ليوں يرمچلق مسكرابث ويكهرندسكا تقااورخفكي سيح كهتا مزابي تقا كدانهول في قبقهدوكة موسع أسه واز دى

'' حائي نبيل بيني نديو، آكر كهانا كهالو جھے سخت بھوک گلی ہے۔' '' لیکن مجھے بھوک نہیں ہے۔'' خفگی ہنوز برقرارتھی۔

'' جلدی ہے آ ؤ میں ڈائننگ ردم میں تمہارا ا نظار کررہا ہوں۔''مسکرا کرکہا ملیٹ گئے اُسے نہ چار نیچے آنا پڑا تھا اُس کے سرخ چیرے کو دیکھ کر '



انہیں ہتسی آنے لگی تھی۔ گرکٹرول کرگئے۔
'' جیلہ ، جلدی کھانا لے آؤ۔ ہمارے
صاحب بہا در آج بڑے غصے میں ہیں۔'' کھانا
میں برنگائی ہوئی ملازمہ سے کہاا دروہ بھائی کوشکی
سے دیکھنے لگا تھا گر بولا بچھند تھا۔

والے کھاٹا تو نہ کھاتے ، میں ڈیرے پر گیا ہوا تھا والے کھاٹا تو نہ کھاتے ، میں ڈیرے پر گیا ہوا تھا اس لیے کھاٹا نہیں کھایا تو تمہارا ساتھ دے بھی رہا ہوں ، وگرنہ جانتے ہو میں بار بار کھانے کا عاوی بالکل نہیں ہوں۔'' سالن نکا لتے ہوئے بولے بالکل نہیں ہوں۔' سالن نکا لتے ہوئے بولے عاول نکال لیے۔ عاول نکال لیے۔

چاون کا کسید۔ ''استے خاموش کیوں ہو،سپ خیر تو ہے؟'' اُس کی خاموثی بری طرح کھل رہی تھی۔ اُس کی خاموثی بری طرح کھل رہی تھی۔

دو کسی ہے جھڑاتو کر کے نہیں آئے؟''
دو پلیز بڑے لالہ اس وقت میراکس ہے بھی
ہات کرنے کا موڈ نہیں ہے۔'' اُسے سخت بھوک
گی تھی کہ ہارہ ہے کے قریب ہلکا بھاکانا شتہ کیا تھا
اور اب ساڑھے 8 ہورہے تھے۔ مگر اُس نے
تھوڑ ہے ہے چاول کھا کر پلیٹ کھسکا دی اور پانی
منز اگا

یے سے '''سی، میری جان، میں سس سے ہوگما؟''

" جب سے آپ نے مجھے اہمیت دینی حصور دی ہے۔ مجھے سے باتیں چھیانا شروع کے ایمیت دینی کردیں ہیں۔ " وہ ہے ہے میں کہنا کری کھیکا کرا ٹھا گیا۔

'' تُو میرے لیے خود سے بھی زیادہ اہم تھا ہے اور رہے گا، بیٹھ جااور کھا تا کھا میں جانتا ہوں تُو نے نکلتے ہوئے تھوڑا بہت کھایا ہوگا اور ودران معالیا ہوگا اس لیے تجھے اس

وقت سخت ہموک گئی ہے اس لیے شاباش کھانا کھانے، کوئی بات بری گئی ہے تو کھانے کے بعد کہہ وینا۔'' ہاتھ کپڑ کر رکھا تھا اور وہ بڑی فرمانبرواری ہے بیٹے گیا تھا اور خودکو کمپوز ڈ کرکے کھانا کھانے لگا۔

'' جہلہ' وہ کپ اسٹرانگ کی جائے لے آؤ۔'' ہاتھ نیکن سے صاف کرتے ہوئے ہولے اچانک چیخ سال وی محویت سے کھانا کھا تا ملک زونیر عباسی اور وہ چونک اسٹھے۔ وہ کری کھسکا کر زندگی میں پہلی وفعہ باور چی خانے میں چلے سے ب

و کیا ہوا ہے؟'' سامنے کیلی چیرہ چھیائے کھڑی تھی گرم گرم یانی اُس سے پیرکو بری طرح حجلہ گیا تھا۔ ملاز مداسے سہارا وے کر باہر لاؤنگے میں لئے آئی اورصوفے پر بٹھا دیا۔ دور اور اس اور اور کا کہ کا دار

یں ہے ہیں اور سوتے پر سماریو۔
'' جمیلہ جاؤ فرسٹ ایڈ بکس کے آؤ اوپر
والے کمرے میں ہے زونی نے اُس کے پہلے
پر کے ویکھتے ہوئے کہا۔ بڑے لالہ نے
ڈاکٹرنی کو بھی بلوالیا تھا۔

''ام کیا ہے بیر پر پانی کیسے گر گیا۔ تم کہاں مری ہوئی تھیں۔' زونی نے جیلہ کو ہری طرح ان ژانہی کیلی نے بلکیں اُٹھا کرائے ویکھا دونوں کی نگاہیں جارہوئی تھیں کہ وہ نظرچرا گئی۔ '' جیلہ دیکھو جاکر یہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی تک کیوں نہیں آئیس؟'' ہوے لالہ کے کہنے کی دیرتھی ملازمہ وہاں سے نکل گئی تھی۔اور وہ بھی کسی کوفون ملاتے بیٹھک کی طرف ہوتھ کئے۔

رونی اُسے دیکھنے لگا تھا جو آنسو بہاتی ، طبط کی منزلیں طے کرتی لب کچل رہی تھی۔تھوڑی ہی وریمیں وریمیں وریمیں اُ منزلیں طے کرتی لب کچل رہی تھی۔تھوڑی ہی وریمیں ڈاکٹر صاحبہ جلی آئیں۔ دریمیں ڈاکٹر صاحبہ جلی آئیں۔ ''اوگاڈیوتو کانی زیادہ جل گمیا ہے۔'' ڈاکٹر

Regiton

محويت ٽوٽ گئي۔

''میں جیلہ سے کہ دیتا ہوں وہ تہیں کمرے
تک لے جائے گی۔'' کہہ کر ملاز مہ کوآ واز دینے
ہی لگا تھا کہ اُس کی فر مائش پر اُسے دیکھنے لگا کہاں
امید تھی کہ وہ ایسا کچھ کہے گی مگر وہ اپنی بات کہنے
کے بعد نگاہ جھکائے لب کچل رہی تھی۔ اور وہ
اُس کی پیچھ بل کہی یات گونجی تھی۔
اُس کی پیچھ بل کہی یات گونجی تھی۔

'' آ ، آ پ بھی تو مجھے کمرے تک جھوڑ سکتے ہیں۔' اُس نے نظر اُٹھا کر کم صم کھڑے ملک ز ونیرعیای کو دیکھا اور اٹھی تو تکلیف ہے بلیلا اتھی۔ کب برلب جما کرسٹی ردکی اور گرنے ہے بیخے کونیل ٹیکڑی، آنسونیبل کی شفاف سطح پر ٹپ شي كرنے كلے، كھرا تو موانيس جار ہا تھا، وجود وهیرے دخیرے لرزنے لگا تھااوراُس نے ایک تظرائے دیکھااورآ کے بڑھ کرانے بانہوں میں أتُقالِيا۔ أس كو الي كوئي اميد ند تھي أس نے آ تکھیں بخی ہے میج لیں ، اور وہ سٹر ھیاں جڑھتا اینے کمرے میں آگیااوراحتیاط سے اسے بیڈیر لٹا دیا، سید سے ہوتے ہوئے دونوں کی نگاہیں محکرا تمیں۔اُس نے حیاہے نظریں جزالیں۔ وہ سیدھا ہو گیا اور تیزی ہے یا ہر کی طرف بڑھا ہی تھا اور اُس نے اُس سے بھی زیادہ جیزی دکھاتے ہوئے اُسے یکارا۔

''زونیر....'' گروہ سُنی اَن سُنی کرتا کمرے سے نکل گیا۔ اور دہ نادم نادم ہی تیکیے پر سرر کھ کر لیٹ گئ۔ پین کلر کا اثر تھا یا شوہر کا سامنا کرنے کے مرطلے سے نجات بہر حال جلد ہی وہ نیند کی وادی میں اُتر گئی۔

☆.....☆ ''زونی .....'' وه مگن سا بیشاسگریث پیمونک فردوس دیکھتے ہی بولی تھیں۔ پیرتھاما ہی تھا کہ ضبط کرتے کرتے بھی اُس کی چینیں نکل گئیں۔گلالی نرم ملائم جلد کافی متاثر ہوئی تھی۔

'' کیک اٹ ایزی۔'' کہہ کر نرمی ہے کریم لگانے لگی تھیں کہوہ زونی کا ہاتھ تھام گئی۔

''میں نے نہیں لگوائی تکلیف سے میری جان نکل جائے گی۔'' وہ پچکیوں سے روتے ہوئے پولی تھی۔ اُس کے آ نسو ملک زونیر کے ہاتھے کی پشت پر تیزی سے گرتے رہے اُس کے دل کو پچھے مور ماتھا۔

'' یہ بین کلر لے او، اُم کیلی کی دریمیں جلن بھی کم ہوجائے گی اور ورد میں بھی آ رام آ جائے گا۔'' زونی نے کولیاں اُس کو دیتے ہوئے کہا۔ لیا نے بیدی خاموش سے گولیاں پائی کے ساتھ بھا تک لی تھیں۔

" "کب تک پہیل ہیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟"' اُس نے اُسے دیکھے بغیر کہا تھا اور وہ لب کیلئے لگی تھی۔

'' انھوآور کمرے میں جاؤ۔ میں مردان خانے میں جارہا ہوں۔' وہ کہہ کر جانے کے ارادے سے مڑا تھا کہ' دسٹیں۔' ' تھا ضرور گر پلٹائیس اور اُس نے اُس کی چوڑی پشت کو ویکھاا در ہولی۔ روم'

''مم'میرے یا وک میں بہت دروہور ہاہے۔
میں چل نہیں یا وک گی۔' اور اُس نے مڑکر اُسے
دیکھا بھیگا سرخی مائل چہرہ سنر دو ہے کے ہالے
میں بڑاہی دکش لگ رہا تھا۔ ماتھ پر جھولتی کئیں وہ
ہا اختیارسا اُسے ویکھے گیا اور اُس کی نگاہوں کی
حدت ہے اُس کی گھنیری بھیگی پلکیں لرز نے لگیں،
عارضوں پر سرخی گہری ہونے گئی اور اُس نے
عارضوں پر سرخی گہری ہونے گئی اور اُس نے
گیا تھا اور سونے کی چوڑیاں نج اٹھیں اور اُس کی

(دوشيزه (العالم)



آس کب کی مرچی اُس کے لوٹے ہے جھے کوئی خوشی نہیں ہور ہی ، میری افتوں کہ منہ ہرے ہو گئے ہیں۔ اُس کے کہیں کہ وہ مجبوری کے رشتے نہ بنائے اور واپس لوٹ جائے ، میں اپنی مجبوری کا طوق اپنے گلے ہے نکال کر اُسے مجبوری کے رشتے ہے آزاد کرووں گا۔' زونی کی آ تکھوں میں مرچیں ہی بھرنے گلی تھیں۔ آ تکھوں میں مرچیں ہی بھرنے گلی تھیں۔

'' ٹھیک ہے جوتم جا ہو، کوئی تمہیں رو کے گا تھی مہیں مگر ہے یا در کھنا کہ وہ مجبوری میں مہیں لونی کہ مجبوری کے ہی رفتے نیاہنے ہوتے تو وہ اتنی دیر بنہ کرتی ۔ و ہمہاری و فا ہے تبہاری اچھائی ہے کہیں نہ کہیں متاثر ہو کرلوئی ہے اور وہ جب اپنی نغرت تمہاری محبت بر قربان کر علی ہے تو تم ایک لمحے کی مالیوی این محبت کی بقائے کیے قربان مہیں کر کئے ؟ کل بھی تمہیں وہ عزیز تھی آج بھی ہے اور جب محبت کل بھی زندہ تھی آ ج جھی ہے تو ہے فرا رکیوں؟ یا میں سے مجھوں کہتم بھی وہی ایک عام ے مرد ہو جو عورت کی غلطی معانب نہیں کرسکتا۔'' '' بڑے لالہ معاف کرنے کی نوبت تو تب آئے نہ جب میں اُم کیا کو ناط مانوں۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ کل بھی مجھے اُس ہے مجبت تھی آج بھی ے، اور میری محبت اتی تو اعلی ظرف ہے کہ میں ا ہے محبت کی خطاؤں کو در گزر کر کے اُسے دل و ے ایزالوں ۔ تگر میں جانتا ہوں ، اُس کو جھے ہے محبت نہیں ہے وہ اپنوں کے رویے سبہ نہیں یائی یخت بنتی رہی تگر رہی معم کی مانند نرم ٔ اندر ہی اندر لیملتی رہی، اینوں کی بے رخی ہے تنگ آ کر يهال لوث آئى۔ آپ سب ميں کھل مل گئی۔ مگر اس سب میں بید کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ أے جھے ہے محبت ہوگی ہے؟"

ر ہاتھا۔ آ واز پر چونکا اور بڑے لالہ کو دیکھ کراً س نے گھبرا کرسگریٹ انگلیوں کی گرفت ہے آ زاو کی اور چھیانے کو پائی رکھ دیا۔

'' زونی ..... ہوش میں ہو۔' انہوں نے سگریٹ پینے بھی و یکھا تھااہ رسچینکتے بھی۔ '' د ماغ خراب ہوگیا ہے تمہارا۔ بید کیا حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ صحت خراب کر کی ہے اپنی۔'' '' بڑے لالہ' آ ہے ابھی تک موبے بہتیں؟''

''سوئے تو تم مجھی نہیں ہو۔'' اُس کے بات بدلنے بر رہ چڑے ضرور کیکن اپنی بات دہرانے کی بجائے اُس کے سوال کے جواب میں سوال کر

" ( و نی، گزری افتال کے مدا ہے کا وقت ہے میری جان! اور جب تم نے ہرا ذیت حوصلے ہے دواشت کرلی ہے تو بس أے بھول بھی صاف ہے ا

" حوصلے ہے برداشت نہیں کی بڑے لالہ،
کسے کیے میرا حوصلہ نہیں ٹوٹا، گر میں خوا کو جوزتا
رہا، ایک زخم کھا کرخود کو نیاز خم کھانے کے لیے تیار
کرتار بار گر میں اُس وَن ٹوٹ گیا جب میر کی ہر
افا کے جواب میں بھی مجھے صرف برخی ملی، اُس
لیح میں نے اپنی شکست شلیم کرلی تھی اور میں
شکست شلیم کر چکا ہوں تو مدادا کس بات کا ؟" وہ
کا فی آکلیف میں تھا۔

''وو نادانی اور جذباتیت میں غادا کر آن رہی ، مگر اُسے احساس تھا جہمی تو ود لوٹ آئی ہے۔'' بڑے لاکہ نے اُس کی دلی کیفیت سیجھتے ہوئے رسانیت ہے کہا۔

وہ اس کے لوٹنے کا منتظرتھا وہ اسکان کا انتظرتھا وہ

رتھا وہ ''ہو فَی نہیں ہے ہوجائے گی وہ لوٹ آ کی ہے **موشین آ** 

Coffin Contraction

تو اُ*ے جانے کومت کہہ کہ* اب گئی تو اُ ہے تو ہمیشہ کے لیے کھووے گا۔'' اور ہم تجھے کھونا نہیں حاہتے۔ دل سے ہرشک ہر i بھن نکال کرنئ زندگی شروع کراور دیکھنا ایک ون ایبا اے گا جب وہ تخفیے تجھ ہے زیاوہ جائے گی کہ محبت اپنی عبگہا کیک نہا کیک ون بنالیتی ہے۔ جمجھے ہی رکھھ لے تیری بھرجائی ہے نہ محبت تھی نہ شادی کرنا جا ہتا تھا، کیکن بے بے کی قسم کے آیے بار گیا۔ شروع میں تمہاری بھر جائی کی شکل بری لگتی تھی ۔ سو چنے پر عصر آتا تھا گر بجر كيا ہوا، أس نے اين وفا سے محبت جیت ہی لیا نا، تو تم بھی اُسے جیت لوگے کہ محبت بھی بے مول نہیں ہوتی ، اور جولوگ محبت میں نا کام ہوجاتے ہیں۔ یا محبت نہیں یاتے اُن کی سوچ محبت کے خلاف ہوجاتی ہے بٹ میری حان محبت کو آ زمائش ہے گز رہا پڑتا ہے اور جو محبت آ زمائش پر کھری اتر تی ہے دراصل وہی تجی محبت ہونی ہے۔

'' جادُ زونی اب یبال مت بیٹے رہواُ ٹھ کر ممرے میں جاؤ، فضول می بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہتے ہو، اور بال آئندہ حمہیں میں ستريث پيچ نه ديکھول " وه قدرے ؤپٹ کر بولے تھے۔

'' آئی ایم سوری بڑے لالہ..... ' وہ شرمندہ

''احیما' بس اُنھومعان کیا،اور جا کر بیوی کو مناؤتم دونوں کا روٹھنا ہی ختم نہیں ہوریا اور پیہاں ہم تمباری اولا د کا منہ دیکھنے کوترس رہے ہیں۔ ' وه بھانی کی بات پرچیس بہچیس ہوکررہ گیا۔ '' اےعورتوں کی طرح شر مانے کی ضرورت نہیں ہے ہمہیں ہماری خوشی کا خیال کرنا ہوگا کہ الليبي ہم ہے انتظار تہيں ہوتا۔ • وو أس كا كندها

تھیکتے مردان خانے سے نکل کتے تھے۔ اُسے سوجوں میں غلطاں یونبی بیٹے بیٹے کا فی وقت گزر گیا تھا، وجود میں تھکن اُترنے لگی تو اُسے وفت گزرنے کا احساس ہوا رات کے ساڑھے بارہ ہو گئے تھے وہ چرے پر ہاتھ پھیرتا اُٹھ کھڑا ہوا، آ ہمتنی ہے دروازہ وا کرتا کمرے میں واخل بوا، نگاہ سوئی ہوئی اُم لیکی پریڑی \_و داس کی ہ*ی*ں عادت ہے بھی اتنے عرصے میں واقف ہو گیا تھا که باتھ میں چوڑیاں ہوتیں تو وہ چڑھاتی اور ا تارتی رہا کرتی تھی اور ای وجہ سے اکثر چوڑیاں إدهر أدهر نظر آجاتی تھیں۔ سونے سے بل تمام جیولری اُ تار و ہے کی اُسے عادت ہے وہ ٹالیس مین کر بھی نہیں سوعتی ،اُ ہے وہ <u>صبتے تھے۔</u> وہاُس کی گلائی کلائی پر بے ارادہ تی نگاہ جمائے ہوئے ہے احساس ہوتے ہی اُس نے آ تکھیں موند لی یلی نے کروٹ کی مہاتھ اُس کے سینے پر پھیل گیا اور آئے تھے تھلیف سے کھل گئی اور اُس کو دیکھ کروہ ا پکدم اٹھ بیٹھی۔ وہ اُس کے گلالی چیرے کو تک رہا تقاتیمی کیلی نے کروٹ کی اور اس کے لیوں ہے ہلکی می کراہ تکلی ۔

\*\* آر يو آن را ننث؟ كيا بهت ورو بهور با ے؟ ''اُس نے محض اشات میں کرون ہذا دی۔ '' ڈاکٹر کو بلااوں؟'' اٹھتے ہوئے فکر مندی

ے بولا۔

و منیس میں تھیک ہوں۔ تکلیف ہے آ کھے کھل گئی تھی۔'' کیلی نے دیھیے سے مسکراتے ہوئے

رویی نے اپنا تکیہ اور حا درا ٹھائی تا کہ صونے یر سو سکے بھی لیل نے اُس کا ہاتھ تھام لیا۔ زونیر نے چیرت سے بلٹ کرلیلی کو دیکھااس کس کوتو وہ ترستار ہااس قرب کے لیے تو و و د بیانہ واراُس کی

READING

**Realton** 

زياد تنيال سپتار ہا۔

'' زونیر، آئی ایم سوری '' وه رویزی – '' سوری کی ضرورت تہیں ہے آم کیلی میں نے تم ہے کہا تھا کہتم کا غذی رشتے کو اہمیت ویٹا عایمو کی تو میں تمہاری خوشی ومرضی کا احترام کر د ل گا۔ جب تک تم نے تہیں جایا میں نے بھی ای مرضى تم پرمہیں تھو نبی اور اب بھی تنہا ری خوتی کا احترام کردں گا کہ میں نے میتم سے دعدہ کیا تھا۔'' وہ شجید گی سے پولا۔

'' کئین میں آپ سے معانی مائگنا جاہتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ، آپ کو بیرٹ کرنی رہی ہوں ،اس وقت میں بہت عصبہ میں تھی، میں ہرٹ ہوئی تھی، میرے پندار کو تھیس پنجی تھی۔ میں نے اپنی محبت کھو کی تھی۔ اس لیے میں انقام اور غصر کی آگ میں جلتی یا گل ہوگئ تھی۔ کیکن میں صرف اینے بارے میں سوچی ر ہی، مجھےا بینے ساتھ ہو کی ناانصانی یا در ہی ،مگر بیہ انداز ہ ہی ہیں ہوا کہ میں آپ کے ساتھ کتنا غلط کرر ہی ہوں مگر آپ نے میری ہر بد تمیزی اور لانعلقی کو برداشت کیا ، پلیز مجھے معاف کردیں کہ میں نے آپ کو سزاویے کے لیے خود کو کم سزائیس دی ہے، اب آپ کی بے رفی برداشت نہیں كريادُ إن كى -

مجھ سے ماں جی، بانی، بھیا، عباد سب ناراض ہو گئے ہیں آب نے تو کہا تھا نہ کہ آپ مجھے ناراض نہیں ہو سکتے مجھے سوخون بھی معاف ہیں۔ تو مجھ سے ناراض نہ ہوں مجھے معاف کردیں۔ وہ اُس کے عین سامنے کھڑی سیائی ہے بول رہی تھی اور اُس کے جلتے ول پر پھوارسی رٹے نگی تھی۔اُ ہےاُس کی ریاضیت کا جیسے صلیل • الليا تقا۔ ذہن كى برگره كھل كئي تقى اور أس نے

اُسے حیب کرانے کی کوشش نہ کی اُسے تمام باتوں میں صرف معاف کردیں کی گردان بری تکی تھی وگرنہ باقی باتیں اُسے ملکا پھلکا کرگئ تھیں۔اوروہ ول کی شدت سے جذباتی کہتے میں آئی لویؤ کہتی اُس کے چوڑے سینے میں سائٹی اور بلکنے لگی۔ '' جانِ زونیرُ حمهیں تو سوخون معاف ہیں' میہ

زبانی کلامی نه کها تها حقیقت بی یمی ہے۔ وہ اُس کے وجود کے گر دحصار با ندھ کیا تھا۔

" آئی رئیلی لو یو۔ "أس نے أس كوخود ميس سموئے کہا تھا اور اُس کے آنسو تھنے گئے۔ بالآخر محبت نے نفرت کو شکست دے دی۔ زندگی بہت مخضر ہوتی ہے اور سچی خوشیاں سیدھے راستے پر چل کر ہی حاصل ہوتی ہیں کہ زبردی آپ محض تمسی کو حاصل کر سکتے ہیں اُسے یا جہیں سکتے۔ اور خوشیاں مہریان تب ہوتی ہیں جب ظرف برڈ اکرلیا جاتا ہے کہ بدلہ کم ظرف لوگ لیتے ہیں اور کم ظرفی خوشیوں کو کہن لگا دیتی ہے۔جومزامعاف کر دینے میں ہے وہ مزادیے میں تہیں سزادیے کے لیے پہلے خو و کومشقِ ستم بنانا پڑتا ہے اور معاف کرو ہے یرخوشی واطمینان حاصل ہوجاتے ہیں اس کیے بدله لینانہیں معاف کرناسیمیں اور زندگی کی سجی

خوشیان ل بانت کرایک ساتھ کشید کریں۔ ا کلی صبح روشن اور چیکیلی تھی۔ ملازمہ انہیں ناشيتے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ اُس کوشریر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔

'' میں لے چاتا ہوں<sub>۔''</sub>' وہ بال بنا کر دو پٹا اورُّ هتی با ہر کی طرف بر همی تھی تو وہ بازو تھام کر

ور من منهين، مين خود جاسكتي مول-" نگاه جھکا نے منسنائی تھی۔ دوشن ہمبیں میں لیے جاتا ہوں شہ-'' وہ اُسی

دوشيزه 206



کاندازین بولا تھااور بازودک میں اٹھالیا۔
'' زونیر پلیز نہیں ، باہر سب ہوں گے۔ مجھے
سب کے سامنے شرمندگی ہوگی، آپ مجھے
اُتارین میں خود جاسکتی ہوں۔' وہ بری طرح
گڑبڑا کر رہ گئی تھی اور اُس نے ایک شوخ
جسارت کے بعد اُسے باز دوک کی قید ہے آزاد
کر دیا تھا اُسے چلنے میں دشواری ہورہی تھی۔
وہ رینک تھا ہے آ ہمتگی سے سیر ھیاں اُز
آئی تھی۔ وُاکئنگ ہال میں سب اُنہی دونوں کے
اُکٹھی۔ وُاکئنگ ہال میں سب اُنہی دونوں کے

'' نیچی ہتم وقت ہے وقت کھانے کے عادی ہو گے ،ہم نہیں ہیں ، ناشتہ و کھانے کے لیے دفت پر آیا کرو، ورینہ اکیلے ،ی کھایا کرو، ہمیں انظار سے کوفت ہوتی ہے۔'' وہ جھینپ کراپی مخصوص چیئر پر بیٹھ گیا تھا جبکہ دہ سرخ پڑگئی تھی اور جگہ ہے ہی تک نہیں تھی۔

''اب کیسی طبیعت ہے بھر جائی، ٹکلیف زیاوہ تونہیں ہے۔'' بڑے ملک کی بات پر وہ سب ہی اُسے دیکھنے لگے تھے۔

''بی بی شاہ تاج کے ۔ اپنے میں فکر تھی اورائس نے مختصر آا بنا احوال بنایا۔ ''بچہ بیدتو بہت زیادہ جل گیا ہے۔'' وہ کری کھسکا کر اُٹھی تھیں ، اُسے اپنی جگہ پر ہٹھا کر ہیر کا جائز ہے لے کر بولی تھیں۔

'' ہے ہے، آپ پریشان نہ ہوں ، میں ٹھیک ہوں، اب تکلیف بھی زیادہ نہیں ہے۔'' اُن کے انداز پر اُسے ماں جی یاد آگئی تھیں اور وہ نم لیجے میں بولی۔

سی برن۔ ''زونی بچھے ہالکل عقل نہیں ہے، پکی کے پیر استے جل گئے ہیں اور تو اُسے یہاں لے آیا، میں

ناشتہ کمرے ہیں ہی بھیج و تی۔ خوامخواہ دلہن کو زخمت دی۔ وہ اب زونی پر بگڑی تھیں۔
'' میں نے کہا تھا ہے ہے ، مگر مانی نہیں ، کہنے لگی ہے ہے بہت خطرناک ہیں نہ جانے پر غصہ ہول گی۔' وہ شرارت سے بولا تھا۔ اور اُس کی گہری براون آ تکھیں چرت سے واہو گئی تھیں۔ گہری براون آ تکھیں جیرت سے واہو گئی تھیں۔' وہ '' د نہیں ، میری بہو ایسا کہہ نہیں سکتی۔' وہ بڑے یقین سے بولی تھیں سب کی دبی د بہتی پر وہ گڑیوا گئا۔

'' بے بے تو کیا میں جموت بول رہا ہوں۔' برابر چیئر پر بیٹھے بڑے لالہ کے ٹہوکا ہارنے پر وہ جھینپ گیا تھا اور اُس کے بعد کھا نا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اُم لیکی کی شرمیلی مسکان، ملک زونیرعبای کی بات بے بات بھی ،حو ملی کے ملک زونیرعبای کی بات بے بات بھی ،حو ملی کے ملک زونیرعبای کی بات بعد مطمئن ہو گئے تھے۔ ملک زونیرعبای کی اُدای وا زاردگی نے جو لی کیک زونیرعبای کی اُدای وا زاردگی نے جو لی

"آئی ایم سوری بڑے لالہ، میں کیک بیک نہیں کرسکوں گی۔ 'بٹ پکا پرامس جیسے ہی میرا پاؤں تھیک ہوا اور بے بے نے مجھے کی میں جانے کی اجازت دی میں آپ کو مزیدار کیک بٹا کر کھلاؤں گی۔' اُن کی شادی کی سالگرہ پراس نے کیک بیک کرنے کا وعدہ کیا تھا اس لیے شرمندگی ہے بول رہی تھی۔

'' ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے، آ ٹھویں سالگرہ ہےسات سال سالگرہ نہیں منائی صرف تمہارے کہنے پرمنارہے ہیں۔''

'' تخفینک نوسونجی فاردس آنر بڑے لالہ ، آپ بجھے بالکل سبحان بھیا کی طرح کلتے ہیں ، وہ بھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔'' اُس کی آئکھیں بھیگ گئی تھیں ایک جرم کی باواش میں اُس نے کیسی بھیگ گئی تھیں ایک جرم کی باواش میں اُس نے کیسی

دوشيرة 207



کیسی محبتیں ٹھکرائی ہوئی تھیں۔ حویلی میں خوشگوار سی بلچل مجی ہوئی تھی وہ کمرے میں آگئی۔ اُس کے پیچھے ہی زونی کی جھوٹی بہن جودودن قبل ہی نانی کے گھرے آئی تھی آگئی۔

'' بھر جَائی آپ میری میلپ کرویں گی کہ مدر میں کا این ہے''

میں شام میں کیا پہنوں؟'' ''آف کورس۔'' وہ بفتنا جھجک کر بولی تھی وہ اتنی ہی خوشد کی سے حامی بھر گئی پھراُسے شریہ نگا ہوں سے دیکھنے لگی۔

'' اظہر لالہ' آج امریکہ سے واپس آرہے پیں۔ اس لیے ہاری نند صاحبہ کوشس ہور ہی پیں۔'' وہ جھینپ گئی اور اُسے وہ شربائی شرمائی خاموش طبح لڑکی معمول سے زیادہ اچھی گئی۔ خاموش طبح لڑکی معمول سے زیادہ اچھی گئی۔ '' تم اینے کمرے میں چلو میں آتی ہوں'

''تم اپنے کرے میں جلو میں آئی ہوں '' آج میں تمہارا میک اپ بھی کردوں گا۔'' اُس نے آفری۔

'' آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے نہ اس
لیے میں نوران سے سارے کپڑے کی مثلوالی 
ہوں۔'' اُن و هیرسارے کپڑوں میں اُسے ایک
بھی ایبانہیں لگا کہ وہ آج پہن لے کہ وہ تمام
گھیر دار فراکیں تھیں اور اُسے لگنا تھا کہ آئ کوئی
اسٹائکش سوٹ بہننا چاہیے کہ اُس کا مثلیتر 4
سال بعدا مریکہ ہے آر ہا تھا۔ لیل نے پچھسوچ
سال بعدا مریکہ ہے آرہا تھا۔ لیل نے پچھسوچ
کرا پی وارؤ روب کھوئی اور بغیر پہنے کپڑے اُس
کے سامنے یہ کہہ کررکھے کہ وہ ان میں سے کوئی
پیندکر لے گروہ انکاری ہوگئی۔

پہر دسیں، بھر جائی، بے بے غصہ ہوں گی، ہم اوگ تو صرف یمی کپڑے پہنتے ہیں، آپ تو زونی لالہ کی دلہن ہواس لیے بے بے آپ کو پچھنہیں کہتیں۔وہ ساوگ سے پچھ خوفز دہ کہجے ہیں بولی

''تم ان میں سے کوئی ڈرلیں پیند کرلو، بے بے سے میں خود بات کرلوں گی۔'' اُس نے گلائی رنگ کی لمبی کمین اور ٹراؤزر پیند کرلیا تھا۔جس پر پرل کے موتیوں اور بیٹس کا بے حدیثیس کام بنا ہوا تھا اور بیرنگ اظہر کا فیورٹ ہے۔ وہ شرما کر

میں تھا ما ہوا تیمتی سوٹ اُن کے سما منے رکھا۔ ''اچھا ہے ۔۔۔۔۔ کیکن زونی کی دلہن آج کوئی شوخ رنگ کا مقائی لباس پہن لو، اظہر آج واپس آر ہا ہے۔آ'ج سارے ہی براوری والے آئیں گے۔''

'' جی اچھا، ہے ہے جو آپ سوٹ ویں گی میں وہی پہن لوں گی۔' وہ بلاچوں وچراں اُن کی ہات مان گئی تھی اور وہ نہال ہو گئی تھیں۔ بڑی ہے ساختہ مسکرا ہٹ نے اُن کے لبوں کو چھوا تھا۔ '' ہے ہے، آپ کہیں تو میں بیسوٹ بہن کو دے ووں ، اظہر لالہ ، کانی سال بعد امریکہ سے آر ہے ہیں۔ اس طرح کے کیڑوں میں بہت آچھی گئے گی اور اظہر لالہ .....' اچھی گئے گی اور اظہر لالہ .....'



صرف روای لباس ہی پہنا جاتا ہے۔'' انہوں نے ابنی بات حتی انداز میں کہی۔ '' ٹھیک ہے ہے ہے میں بھی اب حویلی والوں جیسا پہناوا ہی رکھوں گی۔'' وہ دل سے

بولی۔ "جیتی رہو بیٹا۔" انہوں نے اُس کی بیشانی چوم لی۔

" اچھا سنو ..... چھوٹی کو یہ کپڑے پہننے کے لیے و سے دیتا۔ "کی نے خوشگوار جیرت سے بے کود یکھااوراُن کومسکرا تا پاکر نہال ہوگئ ۔
اُن کاشکر یہ اوا کر کے سرشاری کے عالم میں کمرے سے نگاتھی اور ملک زونیرعباسی سے بری طرن شکرائی تھی ۔ جبکہ وہ اُس کوغور سے دیکھ رہا تھا اور براؤن تھا۔ اُس کا گلائی چہرہ کھلا پڑر ہا تھا اور براؤن روشن تکھیں ۔
دوشن آئی تھیں جگر کر رہی تھیں ۔
دوشن آئی تھیں جگر کر رہی تھیں ۔

'' فینکس' میرے ہر رشتے کو سجھنے، پیار وینے اور اہمیت وینے کے لیے۔'' اُس نے اُن کی گفتگوئی ہی۔

دینے کے لیے۔ 'وہ اُسی کے انداز بیل بولی اور
وہ بے ساختہ ہی قبقبہ لگا گیا اور وہ جھینے گئی۔
ہوئے کاللہ مطمئن سے وہاں سے گزرگئے تھے۔
لیل نے زونی کی بہن کوخود تیار کیا تھا وہ کم عرصین لائی مہارت سے کیے گئے میک اپ سے صین تر ہوگئی ہی۔ جس نے ویکھا تھا وہ تعریف کیے بنارہ ہوگئی ہی۔ جس نے ویکھا تھا وہ تعریف کیے بنارہ نظر کا فیکہ لگا یا تھا۔ بے بے نے تو صدقے کا بحرا نظر کا فیکہ لگا یا تھا۔ شام کے چھ بے کے قریب اظہر کی مال نے اُس کی بلائی لے کہ بخصی منگوالیا تھا۔ شام کے چھ بے کے قریب اظہر کو یا کہ اُس کے بنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سب جو یکی کے زنان خانے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سب سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں اور پیارلیا سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں اور پیارلیا سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں اور پیارلیا سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں اور پیارلیا سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں کا تعارف کر وایا سے باری باری ملا۔ بروں کی دعا کیں کا تعارف کر وایا

(دوشره 209)

تھا۔ اُس نے اُس کے سریر ہاتھ رکھ کر دعا تیں

وی تھیں اور نگاہ جھکائے کھری اپنی ہونے والی

دلہن برنظر ڈالی۔اُس کا دل بہت زورے وحر کا

تفاکه بردنیس میں اس نوعمرازی کی بادیں ہمیشہ

اُس کے ساتھ رہی تھیں اور اُس کے دیکھنے میں

پیندیدگی بھی تھی اور حیرت بھی کہ وہ علاقا کی لباس

يہنے ہوئے نہيں تھی اور اُس کا لمباقد ٰ لانگ شرک

اور شرا دُزر میں اور تمامان ہو گیا تھا۔ وہ اُس کی

نگا ہوں کی تیش سے بو کھلا کر وہاں ہے چلی گئی۔

اظہر کے لیوں پر بڑی دککش مسکرا ہے بھر گئی۔ مانو

سفر کی محکن اُس کود مکھے کر بی مٹ گئی تھی۔ اُس کے

فریش ہوکر آنے تک جائے وغیرہ کا انتظام ہوگیا

تھا۔ گھر دالے سب ہی موجود تھے۔ جائے پینے

کے دوران ملک زونیرعمای اُٹھ کر ماہر چلا گیا

'' مانی .....' کیلی نے دوڑ کر اُسے اینے لیٹا لیا

" چیپ کر جاؤہ میں تم سے ناراض نہی

" ہاں میری گڑیا ہاں ....." کلثوم نے اُس

" سوری مسحان بھیا۔" اُسے نری سے خود

ہول۔" انہوں نے بمشکل میں کو خود سے الگ

''مال جي آپ ڪي کهدري بين نا؟''

کے آنسو یو تھے وہ بھیلی ی مسکراہٹ کے ساتھ

ہے الگ کرکے اُس کے ہمریر ہاتھ رکھا اور وہ

خوشدلی سے سب سے اپنی قیم کی کا تعارف کروانے

کی تھی اور کلثوم بیٹی کوسب کے ساتھ کھلا ملاو کی کر

تقا۔اور جیب تھوڑی دیر بعد لوٹا تو وہ اکیلانہ تھا۔

اور ماں کودیکھ کرتو وہ بےاختیار ہوگئ تھی۔ آنسوہی

نہیں گھم رہے تھے۔ ''مان جی آگی ایم سوری۔''

كركے أس كے آنسو يو تھے تھے۔

سیمان سے ملنے گئی تھی ۔

مطمئن ہوئی تھیں۔

حویلی میں خوب چہل پہل تھی اورمہمان خانہ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ بڑے لالہ نے صرف اُس کی خوشی اور مان رکھنے کے لیے برادری والوں کے جانے کے بعد بیوی کے ساتھ مل کر کیک کا ناتھا، رات کے بارہ بچے تک شور ہنگامہ بیار ہاتھاا ور پھروہ سب سونے کے لیے چلے گئے۔ الهيس بوے لاله نے أم يكلٰ كى سجى مسكراہث لانے کے لیے ڈرائیور جھیج کر بلوایا تھا اور اُس کو منتے مسکراتے دیکھ کروہ بے حد خوش وسطمئن تھے۔ ''اٹھواوراینے کمرے میں جاؤ، زونیر بھائی ا بَيْظار كرريج بهول كينه وه كَدْ نائث كهتي روم سے نکل آئی تھی۔ اس کے بیروں میں اب تکلیف واقعی برج کئی تھی۔ وہ کافی سست روری ہے بیشک کے وائیں جانب ہے مہمان خانے ہے نكل كريال كمرے ييں وافل ہو في سى قدمول كى آ واز برچونگی تھی اور ملک زونیر عباسی کو دیکھے کر اطمینان سا ہوا تھا کہ ملکجے سے اندھرے میں

آسے ڈرسامحسوس ہوا تھا۔
'' اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟'' وہ
اُس پرخفا ہوا جو سلکج اندھیرے میں بلڈر یڈ گھیردار
فراک لائٹ سے میک اپ میں اینے قیامت
سے سراپے کے ساتھ اُس کے عین سامنے کھڑی

د کیے وہ اپنا ضبط کھو گیا تھا اور کا فی تیزی میں آ کر اُس کے عین سامنے رُک کراَ ہے گود میں اٹھالیا تہا

'' من مانیاں کرنے کی پھے تہمیں عاوت ہی ہے ہے ہے بے نے کتا کہا تھا، ایک جگہ تک کر بیٹے جاؤ، مگر نہیں محتر مہ چل نہیں رہی تھیں، ہرنی کی طرح قلانحییں بھر رہی تھیں، و کیے لیا نہ انجام اب ایک قدم بھی نہیں چلا جارہا۔ بروقت آ کر بازو تھام نہ لیتا تو گری پڑی ہوتیں نے ہے۔' وہ مستقل بر برواتے ہوئے بولا۔

بر برائے ہوتے بولا۔
'' ہاں، تو گرنے دینے تا، میں آپ کو اُٹھانے کو بلاتی بھی نہیں۔'' اتن بی ہیلپ کے لیے احسان جتانے گئے۔' وہ اُس کی قربت سے فائف ہوتی بیڈ کراؤن سے فیک لگائے مشائی۔ فائف ہوتی بیڈ کراؤن سے فیک لگائے مشائی۔ '' ہاں تو احسان جناؤں گا کیوں نہیں ، آلے کے کی پوری کی مانند بھاری بھر کم ہو، میرا ہی حوصلہ کی پوری کی مانند بھاری بھر کم ہو، میرا ہی حوصلہ ہو جو تہیں اٹھا کر لے آتا ہوں۔' وہ کمر کے بل کہنی اٹھا نے ہتھیلی سر کے پنے وہ کی رائے اُس کے سامنے دراز ہوگر اُس کو شرارت کے اُس کے سامنے دراز ہوگر اُس کو شرارت ہے دیکھے رہا تھا۔ جو شرمائی شرمائی ول میں اُتری جارہی تھی۔۔ جو تشرمائی شرمائی ول میں اُتری جارہی تھی۔۔

"أف، اتنا جموت میں اور بھاری بھرکم۔"
وہ چلائی تھی۔ اور وہ قبقہد لگا بیٹھا تو جھینپ گئی۔
"میری کیل تو بھولوں سے بلکی ، کارتج سے بھی
زیادہ نازک ہے۔" اس کی جھولتی لٹ تھینچی اور
اس کی پلکیس عارضوں کو چھونے لگی تھیں۔
"مم، مجھے نیند آرہی ہے، میں بہت تھک گئ
ہوں۔" وہ حیا سے بولی بیڑ سے اُتری تو زونی نے
اس کا سرخ دو پٹا تھینچا مگر وہ ڈریٹک ٹیبل کے
سامنے جاکر کھڑی ہوئی تو زونی دو پٹا ہاتھ میں لیٹے
سامنے جاکر کھڑی ہوئی تو زونی دو پٹا ہاتھ میں لیٹے
سامنے جاکر کھڑی ہوئی تو زونی دو پٹا ہاتھ میں لیٹے

Seeffon

كركے كنگناياتھا۔

'' ہوا میں اُڑتا جائے تیرا لال دویٹا مکمل '''

''ملک زو نیرعمائ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میرا دو پٹاململ کانہیں ،شنون جار جٹ کا ہے۔'' وہ اُس کے مسکراتے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہوئے جیولری اتارتے ہوئے بولی۔ دیکھتے ہوئے جیولری اتارتے ہوئے بولی۔

'' میرے ہاتھ میں لپٹا جائے تیرا لال دویٹا شیفون جارجٹ کا۔ ہو جی .....'' اُس کے فورا ہی تصبح کرنے پر وہ بے ساختہ ہی ہنستی چلی گئی ۔ زونیرلیلی کومبہوت ہوکر دیکھتارہ گیا۔

'' بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔'' اُس کی گرون میں ہار و حمائل کرے تھمبیر کہی میں بولا ما۔ گرون میں ہار و حمائل کرے تھمبیر کہی میں بولا ما۔ تقا۔

'' بہت جلدی میری تعریف کرنے کا خیال بیس آ گیا۔''

'' خیال تو تھا سب کے سامنے خیال کو زبان دیتا تو شاید نہیں یقیناً تہہیں اچھا نہ لگتا۔'' وہ مسکر ایا تھااور وہ مسکرا کرچوڑیاں اتار نے لگی تھی تو دہ اُس کا ہاتھ تھام کر بولا۔

'' پہنی رہوتہ ہارے گلالی ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں خوب چی رہی ہیں۔' کیلی اُس کی دیوا تگی پرشر ماکر دوہری ہونے گئی۔

(دوشیزه (۱۱۱)

طانے اور ڈھیرسارا مان ،محبت دینے کاشکریہ۔'' وہ اُس کے سینے پرسرر کھتے ہوئے بولی۔ ''گزری تلخیال بھلانے ،میرے اینوں کوابنا

''گزری تلخیال بھلانے ، میرے اپنول کواپنا سیحھنے، میری محبت تبول کرنے اور مجھ سے محبت کرنے کا شکر ہی۔'' اُس کے گرد باز و پھیلاتے ہوئے نرم می سرگوش کی۔

" آپ سے سی نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں ۔ ' دو تھی۔

اد تمہاری آنکھوں نے ، تمہاری جھی پلکوں نے تمہاری جھی پلکوں نے تمہارے مرمزی نے تمہاری آنکھوں نے ، تمہاری مرمزی بدن پر ہے اس لباس نے ، تمہاری بانہوں میں تجی چوڑیوں اور ان کنگوں نے ، تمہاری خود سپردگی نے تمہاری جو سے کہا ہے کہا ہوں کہا ہے کہا

و جھمبیر ساجھ میں جذبوں کی آئے وہکائے نری سے اُسے چھور ہاتھا اور وہ قوس وقز رہ جیسے حیا کے تمام ریگ ایل کے چرے پر بھر گئے اُس کی کہی ہوتے اُس کی بات سے انکارنبیں کرسکی کیونکہ حقیقت ہی بہی تھی اُسے کسی خاموش اُسے میں ملک زونیر عبای سے محبت ہوگئی تھی اور دیر ہونے سے قبل جس کا احساس بھی ہوگیا تھا اور وہ لوث آئی تھی کہ محبت احساس بھی ہوگیا تھا اور وہ لوث آئی تھی کہ محبت اکساس بھی ہوگیا تھا اور وہ لوث آئی تھی کہ محبت اکساس بھی ہوگیا تھا اور وہ لوث آئی تھی کہ محبت اس بھی ہوگیا تھا اور وہ لوث آئی تھی کہ محبت امر جس کا ادارک ہوکر اسا ہے اور جس کا ادارک ہوکر میں رہتا ہے اور جس کا صلہ بھی ل کر رہتا ہے۔ جد بول سے بوجس کے میں زونیر نے کیا گئی کے جذبوں سے بوجس کی سے میں زونیر نے کیا گئے کے کانوں میں سرگوشی کی۔

'' جانِ من کس قدر تجھے جاہوں کہ تو میری چاہتوں اور ریاضتوں کا صلہ ہے۔'' اور کا نج کی چوڑ یوں کی آواز نے شب تاریک میں جیسے جلترنگ بمصر دیے۔

☆☆.....☆☆

READING

Reciton



## خوبصورت جذبول كى عكاس كرتى

ب مثال تحرير جوايين يرصفه والول يرسخ طاري كردے تعالم 3

عالى پر فيوم د تكيير ما تفاجب نا تله آھئى۔ حمیں یا ہے عالی میرے یاس بہت سے ير فيومز بين اور بهت منظم والے بھی۔ اجھاعالی ایسے بولا جیسے مرعوب ہور ہاہو۔ بھائی ذرا نہ تو دکھا ؤ۔ ناکلہ نے دکا ندار ہے یر فیوم مانگا ۔ ہول اچھی خوشبو ہے وہ ہاتھ پر چھڑک کر ہولی۔

تم بھی ویکھوعالی وہ اپناہاتھاں کی ٹاک کے قریب کر کے بولی۔ ''دنہیں جھےاجھانہیں لگا۔''

اجها چلو کوئی اور و مکھ لیتے ہیں وہ دوبارہ ير فيومز كي طرف متوجه مولّى - و احلتے چلتے چوڑيول نے اسال برآئی دفعتا اس کی نظر ایک سیٹ پر روی ماتے بہتو بالکل میرے سوٹ کے رنگ تے ہیں وہ خوش ہوگئ مگرجسے ہی اسے خیال آیا کہ اس کے پاس بھے نہیں ہیں اس کی خوشی ماند برا

مامول جانے سے پہلے جو پیسے اسے وے کر

ارے بیرتو میں نے سوجا ہی نہیں تھا۔ شاکلہ جیرت ہے الی واہ ناکلہ کو تو مجھدار ہونے لگ كى ہے ميرے ساتھ رہتے رہتے، وہ اس كا كندهالفتهميا كربولي-

شكرية شكريينا كلدواد وصول كرنے كلى -شائلہ ولی کو لے کر ایک طرف ہو لی جبکہ رضوانه کا کو کی اتا پیانہیں تھا کہ کدھرے۔ ارے عالی ادھرآؤو کیھو بہاں چوڑیاں کتنی ز بردست ہیں۔ ناکلہ جیک کر بولی عالی اس کی طرف متوجه هوا \_

ودعیہ کواپنا آنا ہے کارلگائسی کوفکر ہی نہیں تھی کہ وہ بھی ہے ولی پہلے آپ مجھے جوڑ اولائیں پھر اس کے ساتھ چوڑیاں اور پھر جیولری اور سینڈل تھی۔شاکلہ ناز دکھاتے ہوئے بولی۔

جى بيكم صاحبه كيا يا ورتفيس كى آپ ولى فراخ و کی ہے پولا ۔

جبكه بيكم صاحبه من كرشا ئله كالجبره لال ثماثر

0/9 र्<u>जिल्ल</u>ीका





ہوں چلوٹھیک ہے اس کا انتظار بھی ہوجائے گا اور مزہ بھی آئے گارضوان تو سدا کا بھو کا تھا فوراً ہای بھرلی ۔

ولی نے عالی کوفون کیا اور اسے بتایا کہ وہ
لوگ کہاں پر ہیں تھوڑی دیر بعدوہ بھی آگیا۔
کہاں چلے گئے تھے تم عالی۔ولی نے پوچھا۔
بھائی سوچا تھوڑی شا پنگ کرلوں میں بھی عید
کی اس نے شاہرز بڑھاتے ہوئے کہا۔

ی اس مے ساہر ربڑ تھا ہے ہوئے ہوں۔ ہوں اچھا ہے اب چلیس کا فی در ہوگئی ہے پار کنگ میں ہے بھی نکلنے میں دیر لگ جائے گی۔ ولی گاڑی کی طرف بڑھا۔

ودعیہ آتے ہی کین میں گئ اور یانی پیاشا کلہ اور ناکلہ نے اسے اپنے پیچھے بہت تھمایا تھا اور شاپرزیکڑ پکڑ کراس کے ہاتھ لال ہورہے تھاس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلائے۔

اس کے ہاتھ دکھرے تھے۔ گھڑی پر نظر ڈالی جو ڈیر چرکا ہندسہ وکھا رہی تھی اب کھنٹے بعد سحری بھی بنائی ہے اس کالہجہ تھکن زوہ تھا جبکہ ہاتی لوگ آرام کرنے چل دیے۔

وہ کمرے میں آگی تولائٹ پہلے ہی جل رہی محمی دفعتا اس کی نظر بیٹر بستر کے درمیان اس شاپر مریدی

پریں۔ بیں .....؟ ہیکس نے رکھ دیا وہ شاپر کی طرف ہم

شاپر کھولا تو اس میں سے وہی چوڑ ہوں کا سیٹ ٹکلا ساتھ چوڑ ہوں کے رنگ کے ایئر رنگ بھی تھے اور ایک کون مہندی۔

ارے یہ س نے میرے لیے رکھا ہے وہ بیہ چزیں و کھے کر بچوں کی طرح خوش ہوگئی یقینا ولی بھائی نے رکھا ہوگا۔ ایک وہ ہی تو ہیں جو تھوڑا بہت میرا خیال رکھ لیتے ہیں اور کسی طرف اس کا گئے تھے وہ اس نے اپنی کتابوں اور نوٹس بنائے میں خرچ کردیے تھے۔

یں رہی دریے وہ افسوس سے اس سیٹ کو و مکھ رہی تھی کہ پیچھے سے ناکلہ آگئی۔

'' بہاں کیا کر رہی ہوتم .....؟ چلو بہ پکڑواور اب کم نا ہو جانا عید کی وجہ سے کانی رش ہے۔'' اس نے شاہرا سے زبردئتی پکڑائے۔ اس نے شاہرا سے زبردئتی پکڑائے۔

و واس تى بيروى ميں چلنے گئي -...

ارے نائلہ بیدد کیے پیس نے کتنی ساری شاپنگ کی ہے۔ شائلہ نے خوشی سے اپنے وونوں ہاتھوں میں بکڑے شاہر زرکھائے ۔ لگتاہے بھائی کی جیب خالی ہوگئی ہے عالی نے ندات کیا۔

اب اللی بھی بات نہیں ہے ۔۔۔۔؟ تمہمارے بھائی نے اپنی خوشی سے کرائی ہے شاکلہ میں اسلامی کے اللہ میں اسلامی کا کلہ میں کا بھائی ہے اللہ کا کلہ میں کا بھائی ہے اللہ کا کلہ میں کا بھائی ہے گوئی ۔

ہوں استے شاپرز و کھیے کرلگ رہے ہے عالی اپنی ہلسی روکتے ہوئے بولا۔

یں مارے ووعیہ ڈرا یہ پکڑنا میں اپنے ہالٹھیک کرلوں شائلہ ووعیہ کوسارے شاپرزتھاتے ہوئے بولی۔

ووعیہ نے بمشکل سارے شایرز ہاتھ میں ۔ے۔

شائلہ نے نائلہ کوآ تکھ ماری اور دونوں ہنس کر آ میے برمیس جبکہ بے چاری چیچے شاپرز سے جو چی رہی تھی ۔

رہی ی۔ سبآ گئے ہیں تو چلیں ولی نے گھڑی پر نظر دوڑا کی12:30 نگے رہے تھے ارے سیالی کہاں ہے رضوان بولا۔

ہے رسوان ہوں۔ آجائے گا وہ ،اتن دیریش آکس کریم کھاتے ہیں۔ناکلہ پاس ہی وکان کی طرف اشارہ کرتے ''ہوئے ہوئی۔

(دوشیزه (۱۱۵)

دھیان ہی نہیں گیا۔

Thank you Wli Bhai وہ عا ئبانداس کاشکر میدادا کر رہی تھی \_

اور بار بار چیز ول کو د مکیر ای تقی ان چیز ول کو د مکیه کروه اینا تھوڑئی دیر پہلے والا در دبھول گئی تھی۔ اگلے دن وہ دونول چلیں گئیں تھی اور اسی رات جا ندنظرآ گیا۔

آئے کام کم تقااس لیے وہ جلدی فارغ ہوکر مہندی نگانے لگی۔اس نے دونوں ہاتھوں پر چیسے تیسے مہندی نگائی۔خالی کی بنا کر ہی وہ بہت خوش تقسے مہندی نگائی۔خالی کی بنا کر ہی وہ بہت خوش تقی۔

ودعیہ پلیز جائے بنا دو میرے سرمیں در دہو رہاہے عالی ناک کیے بغیرا ندرگھن آیا ودعیہ نے ناگواری ہے دیکھا۔

اوہ تم نے تو مہندی لگائی ہوئی ہے چلور ہے دوتم اب تم اپنی مہندی ہندوھونے بیٹھ جانا۔ میں خود ہی بنالوں گاوہ خود کہہ کر چلا گیا۔

ایسے کہدر ہے تھے جیسے میں واقعی اپنی مہندی حوڈ التی۔

وہ دونوں عید نماز پڑھ کر آئے تو ودعیہ بھی تیار تھی اس نے ناشتے میں سویاں بنا کی تھیں۔ ہاتھوں میں چوڑیاں سنے، کا نوں میں ایئر رنگز پہنےوہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔

و کی بھائی میں اچھی لگ رہی ہوں نال ، وہ بچوں کی کی معصومیت سے بولی۔ جبکہ سامنے کھڑے عانی کو یکسرنظرانداز کردیا۔ ہوں اچھی لگ رہی ہو۔ دل نے موبائل پر الیں ایم الیس ٹائی گرتے ہوئے اسے دیکھے



بغيركها به

۔ Thank You وہ خوش ہو کر پکن میں گاگئی۔ کی گئی۔

ولی بھائی میری عیدی ناشتے سے فارغ ہوکر اس نے ول سے ہمیشہ کی طرح عیدی ما گل۔ پاں بھتی میہ تو تمہاراحق ہے۔ اس نے جیب سے پانچ سو کا نوٹ ٹکالا اور اس کے ہاتھ پر دکھ ویا۔ ودعیہ خوش ہوگئی۔ ارے یار عالی تو گھریر ہی ہے ناں میں ورا

ارے مار عالی تو تھر پر ہی ہے ناں میں ورا اینے دوستوں سے مل آؤں۔ولی اٹھتے ہوئے پولا۔

مہوں عالی نے سر کوجنبش دی اور ٹی وی و سکھنے

اچھا ابو کی فلائٹ دو بیجے کی ہے نال .....؟ ولی نے جاتے جاتے سوال کیا۔

ہوں عالی نے ایک بار پھرسر ہلایا۔ اوکے کھر 1 بچے لکلیں کے لینے کے لیے۔ میں تب تک آجاؤں گا وہ جاتے جاتے لیولا۔

ورعیہ نے چائے کے دو کپ بنائے آیک کپ اے دیا اور دوسراخود کے کر آدیر جائے لگی کہ عالی نے اسے آ واڑ دی۔ دوعیدرکو، بیالے اور

جی!....؟ وہ کھڑ ہے کھڑ ہے بولی۔ اپنی عیدی لے لو مجھ سے وہ جیب سے پیسے کا گتر میں پر بول

نکالتے ہوئے بولا۔ آپ دیے گے ....؟ ودعیہ کی آئکھیں حرت ہے پھیل گئیں کیونکہ زندگی میں پہلی بارعالی اسے کچھدے ریاتھا خودہے۔

ہاں بھی اور بھی کوئی ہے کیادہ چڑ گیا۔ ودعیہ اس کی طرف بڑھی اس نے ہاتھ آ گے

کیا۔ عالی نے سوسو کے کئی نوٹ نکال کر اُس کے ہاتھ پرد کھ دیے۔

یسارے ۔۔۔۔۔؟ اسے کھر جیرت ہوئی۔ ہاں بھی بیسارے۔عالی سکرایا۔ Thank You بھائی کہدکروہ سیرھیاں چڑھنے لگی ۔جبکہ جیرت ہے اس کا منداب بھی کھلا تھا اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ عالی نے اسے خود

عیدی دی ہے۔
شام کو ماموں اور ممانی آگئے ماموں نے
اسے ڈھیروں بیار دیا جبکہ رقبہ بیگم نے بادل
نخواستہ اسے گلے لگا لیا۔ ودعیہ کی آتھ میں بھیگ
سنگیں مای کے بیار کرنے یر۔ جبکہ رات کے
کھانے برز کہ بیگم مجمعہ الل دعیال تشریف لا رائی تھیں۔ سووہ آنسو ہو تجھ کر بیکن میں تھیں۔
سووہ آنسو ہو تجھ کر بیکن میں تھیں۔

کھانا پکاتے ہوئے وہ بیسوج رہی تھی کہ اک کی ساری زندگی ہیں یونہی گھر کے کاموں میں خاص کر کین میں ہی بسر ہوجائے گی۔ کافی دنوں سے مہمانوں کی آیہ جاری تھی۔ سب ہی ماموں اور ممانی سے ملنے آرہے تھے۔ واوا جان کا فون بھی آیا تھا کہ انھوں نے کہا تھا کہ وہ ایک بار گاؤں کا چکر ضرور لگالے وہ اس سے ملنا جا ہے تھے۔ وہ جانا جا ہتی تھی گرمصروفیت کی وجہ سے جا نہیں پار ہی تھی۔

پیربھی اگلے ہفتے ہور ہے تھاسنے سوحا کہ ایک بار بیپرز وے کر وہ رہنے کے لیے جائے گی

ں۔ ہفتے کی شام کو ولی کی ڈیٹ فکس کرنے جانا تھا۔ ولی تو خوشی سے پھولے نہیں سار ہاتھا ہروفت سیجھ نہ کچھ گنگنا تار ہتا تھا۔

دوشيزه 216

جیٹوں کی شادی کے سارے ار مان بورے کروں گی میں ہاں۔ر قید بیکم بولیس۔ جی امی سارے ارمان بورے کر کیجیے گا عالی

نے بھی حصر لیا۔ بای دیکھیں ذرا کیے شر مارے ہیں جمالی ا پسے تو بھی شائلہ بھی نہیں شرمائی۔ عالی ، و ٹی کی شکل د کچه کرمنس پرژار

سب ہی مسکرائے۔

عالی اب تم اے بھائی کہا کرو یکیا شائلہ، شائلہ بولتے رہتے ہو۔رقیر بیکم نے ٹو کا۔ جی ای کہدووں گا بھائی جب بھائی کے نکاح میں آئے گی ابھی تو میرا کو ئی اراوہ نہیں ہے۔اس

نے ترکی برتر کی جواب دیا۔ اہے پتانہیں کیوں جڑی ہوتی جارہی تھی خالہ کی فیملی ہے جب ویٹھوتو تب اوھر آسکتے تھے اویرے ان کے بچوں کی بے با کیاں۔

ہونہد۔اس نے ہنکار بھرا اور جائے کا کپ اٹھا کر کمرے میں آ جمیا۔

ودعیہ کچن صاف کر کے دو پہر کے لیے فرتج میں سے سبزی نکال کر کاٹ دواور پھرظیم کے بعد چولہے پرچڑ ھا دینار تیہ بیگم برتن اٹھاتی و دعیہ کو حکم

· · نہیں بیٹا تم بس برتن کچن بیں رکھو اور کمرے میں جا کر پڑھوتمہارےامتخانات ہیں جاؤ شاباش۔'' ودعیہ نے مشکور نگاہوں ہے ماموں کو

" اور ماں جب تک تمہارے امتحانات نہیں ہو جاتے مجھے تم کام کرتی نظر نہ آؤ۔'' وہ مسكرائے۔

جي ماموں و دعيه خوش ۾وگئي۔ '' وہ کام نہیں کرے گی تو کیا فرشتے آ کیں

بھائی حمہیں کچھ زیادہ ہی خوشی نہیں ہو رہی شا دی کی۔عالی نے اسے کھیر لیا ہے۔

یار جب من جایا جیون ساتھی ملتا ہے تا تب الی ہی خوش ہوئی ہے میرے بھائی، وہ اس کی

تھوڑی ہلاتے ہوئے بولا۔ ' من چاہا ساتھی ، عالی نے تھینچ کرلفظ اوا کیا۔ بھائی ساتھ ہی بھنویں اچکا میں۔

ہاں من چاہاساتھی مجھے شائلہ بہندہے۔ صرف پسند ....؟ عالی جیرت ہے بولا۔ مجھے لگا شایدعشق وغیرہ کا بخار ہے وہ ہنسا۔ ہاں یارتھوڑ امیجھی چکرہے اس نے سر کوشی کی

رہوں۔ اللہ تھہیں ڈھیروں خوشیاں دے، ہے دل سے وعا وقی مشکر میرے بھاتی ولی نے کندھا

تقبیقیایا۔ سارے جانے کو تناریتے اس کا موڈ بھی نہیں تھاا دراس سے بوچھا بھی کسی نے نہیں تھا لہذا چپ کر کے اپنے کمرے میں آگئ اور کتا ہیں کھول

☆.....☆.....☆

د دعیہ بیٹا تمہارے پیر کب سے شردع ہیں ناشتہ پر ماموں نے پوچھا۔

مامول پرسول سے ہیں وہ پلیٹ اٹھاتے

ہوں اچھا ہےتم بھی فارغ ہو جا ؤگی پھرا پی ما می کا ہاتھ بٹادینا۔تھیک ہے۔

جی ماموں! وہ غاموثی ہے ناشتہ کرنے لگی۔ ا جھا ہے کہ بھائی کی شادی بڑمی عید کے بعد ہے ابھی دومہینے ہیں میں تب تک پیپرز سے فارع ہوجاؤں کی۔اس نے سوجا۔

میں نے تو ٹو میروں خواب و کھے ہیں اپنے





گے۔'' رقیبہ بیٹم کو وقارصا حب کی بات ایک آئکھ

'' فرشخے نہیں آئیں گے بیگم بلکہ آپ کام كرس گى۔ بىجى كے امتحان ہيں۔تھوڑ ہے دن تو اس کی جان بخش دیں۔''

اس کے کوئی انو کھے امتحان نہیں ہیں۔" ہونہہ جان بخش دیں۔''رقیہ بیٹم کا یارہ ہائی ہور ہا

میں تو جیسے ظلم کے پہاڑ توڑتی ہوں تال۔ بس ذرا گھر کا تھوڑا گام ہی تو کرتی ہے۔ ' 'بس کام ہی کرتی ہے؟ سارا دن تو کولہو کے بیلوں کی طرح کام میں جتی رہتی ہے جب دیکھوتو بھی کچن اور بھی دوسرے کام۔ میں میکھ بولتا تہیں تو اس کا بیمطلب ہر گرخیس کہ میں و کھے تہیں ربا مجھیں آ ہے۔' وقارصاحب کوغصد آ گیا۔ ا درریا کام کا سوال تو اگر تھوڑ ہے دن آ ب کام کرلیں گی تو شان میں کمی واقع نہیں ہوگی ۔اور اگر زیادہ ہی کام لگ رہا ہے تو اپنی بہن کو یا پھر بیٹیوں کو ان کی بلالیں ویسے چھی ہر دوسرے دن يهال موجود ہوتيں ہيں تال-بھا كي ہوتين آ جائيں گي۔آپ كاول بھي لگ جائے گا اور كام بھی کروا دیں گی وہ بولنے پر آئے تو بولتے بلے گئے غصہ ہے اخبار پنچا اور میزیر سے اٹھ گئے۔ ہونہہ \_ بلالواین بہن کو\_انہیں تو ویسے ہی وہ کھٹی رہتی ہے۔ رقیہ بیگم کا مارائسی طور کم ہونے میں مہیں آر ہاتھا۔

☆.....☆

امتخانات کے باوجور وہ مای کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دین تھی ۔ وہ جوبھی کہیں بیان کا احسان تھا کہ انہوں نے اسے یالا تھا۔ بے شک وہ بھی بھی بہت غصہ کر جاتیں تغیں گر پھربھی ودعیدان کی

عزت كرتى تقى ـ اب دیسے بھی وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ سفیدی ان کے بالوں میں بڑھ رہی تھی اور اس سفیدی کے تقاضے بھی ۔ بھی جوڑوں میں وروتو بھی کمر میں ۔

بیسیب سوچ کر ہی وہ انہیں زیادہ کام نہیں کر

اس کے امتحان کیاختم ہوئے اسے لگا کہاس کے دومے بے امتحان شروع ہو گئے ہول۔ مای کے ساتھ جھی ایک مار کیٹ تو بھی دومری مار کیٹ میں کھن چکر بن کر گھومنا۔ بھی کسی دو نے کو گوٹا کناری نگانا مجھی کوئی سویٹ سینا غرض وہ بہت زیاده مصروف ہوگئی تھی ۔ فیتی کیڑے تو وہ درزی سے سلوار ہیں تھیں جبکہ کچھ ملکے گھر میں سننے والے کیروں کی ذمہ داری انہوں نے ووعیہ کو و\_ےدی تھی۔

وہ دویتے لے کرمیٹھی لیس لگا رہی تھی جب نا كله اور رضوان آھتے۔

السلام وعليكم خاله نائله كى آواز لا دُخج مين

لا وَ تَجُ مِينِ مِيتِيضِ سب ہي لوگ متوجہ ہوئے۔ وعیلکم السلام میری مجی آجا۔ انہوں نے صوفے پراینے ساتھ جگہ بنائی۔

و دعیه کا رضوان کو دیکھ کر سارا موڈ خراب ہوگیااس کے چبرے پر بجیب ی بے چینی الجرنے

جبكه رضوان لالى ميكتے منه سے بنس بنس كر اسے گھور رہا تھا۔اس کی نظروں کی تیش سے ودعیہ كاچيره طخ لكاتها-

ارے تو ابھي تک بيٹھي ہے جا جا کر جائے لا چل اٹھ۔رقیہ بیکم نے اسے بیٹھے و کھھا تو





تخى-

ودنوں میں مشکل ہے دو تین ہاتھ کا فاصلہ

نا کلم تم شاکلہ کا سوٹ لائیں۔ رقبہ بیکم نے تنبیج ایک طرف کی۔

نا کلہ ..... ناکلہ کدھر ہوتم۔ رقیہ بیگم نے اے کندھے سے ہلایا۔

جی ..... جی خالہ لا کی ہوں۔ وہ بیک ہے سوٹ نکالنے گئی۔

موٹ خالہ کو دے کراس نے عالی کو دیکھا دہ ودعیہ کوغور سے و بکھ رہا تھا جبکہ وہ گوٹا کتاری لگانے میں مصروف تھی عالی نے ہاتھ بڑھا کر دویشہ کا ایک سراا درگوئے کو ویکھنے لگا۔

'' خالد کوئی کام ہوتو آپ جھے بلالیا کریں۔'' ناکلہ او جی آواز میں اپنی خدمات پیش کیں۔ آپ اکیلی ہوتیں ہیں ناوہ ودعیہ کوگھور کر ہولی۔ ''ارے جیتی رہ توں۔'' رقیہ بیگم باغ باغ ہو ''گئیں اور برزھ کراس کا ماتھا چوم لیا۔

المن المسلم المسلم المسلم المساع والمعادية المسلم المسلم

'' ناکلہ نے اس کے لیجے پر بہی مجسوں کی ۔ جلو رضوان تم وہ میہ کہ کراٹھ گئی۔ جبکہ ودعیہ ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھی ان دونوں کے نکلتے ہی ودعیہ نے سکھ کا سائس لیا۔ عالی نے ازخوداس کی میچر کت ٹوٹ کی۔

☆.....☆

شاوی کی تیاری کی وجہ سے دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے ہال آناجانا اور زیادہ بڑھ گیا تھا جبکہ سائز تو مبھی کچھ مالی نے دوعیہ

جی وہ اٹھڑگئی۔ تبین نیشن میں میں اس میں ا

تم نے شادی کی تیاری کر لی عالی۔ نائلہ عالی سے مخاطب ہو گی۔

ہاں بس ہور بی ہے وہ T. V پر نظریں جمائے الا۔

''میری تو دوڑیں لگ رہی ہیں۔ بہاہے خالہ - میں نے پورے چھ جوڑے بنوائے ہیں اوپی بہن کی شاوی کے لیے اور ڈھیروں شاپٹک کر رہی جوں میں ہاں۔'' وہ ایسے بولی جیسے بہانہیں کتنا نیک کام کررہی ہو۔

ہ ہم سرروں ہو۔ عالی کواسکے انداز پر بنسی آگئی۔

ودعیہ چائے کی ٹرے اور دوسرے لواز ہات

الے کر آگئی۔ رضوان نے ایک غلیظ نظر اس کے
پورے سراپے پہ ڈالی۔ وہ اس صوفے کے بالکل
سیامنے بیٹھا تھا جہاں پہلے ودعیہ بیٹھی ہو کی
تھی۔اس لیے اس نے اپنی چیزیں اٹھا تیں اور
غیر محسوس طریقے سے عالی کے ساتھ صوفے پر جم
عیر محسوس طریقے سے عالی کے ساتھ صوفے پر جم

جائے تو بڑی کڑک بنائی ہےتم نے ووعیہ بالکل اپنی طرح وہ دانت نکال کر بولا۔

جبکہ دوعیہ نے پہلو بدلا۔ وہ ہرمکن کوشش کر رہی تھی اے نظرا نداز کرنے کی رضوان کی گندی نظراے اپنے اندر چھیتی محسوس ہور ہی تھی۔اس کی بے چینی کو عالی نے صاف محسوس کیا۔

اس نے ایک قبرآ لود نظرر ضوان پرڈالی مگروہ کھانے میں مصروف تھا کہا ہے پتاہی تبیں چلا۔ ودعیہ کو بوں عالی کے ساتھ صوفے پر بیٹا د کھے کرنا کلہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ ٹویسٹر صوفے پر بیٹھے تھے عالی تھوڑا پھیل کر بیٹا افغا اور ووعیہ ووٹوں یاؤں اوپر کیے ایک طرف



کی حرکات وسکنات نوٹ کرنا شردع کر دیں۔ جب بھی رضوان آتا تھا اس کے چیرے پر عجیب ی بے چینی آ جاتی تھی۔ وہ اسے نظرانداز کرنے کی کوشش کرتی تھی یا پھر منظر سے بہنے کی جبکہ رضوان کے معنی خیز جملے اور اسکا دیکھنے کا انداز ودعيه كويز الوفرانه محسوس بهوتا تقاسيجهاس كاحليه بهي

جہاں تک خالہ کے گھر آنے جانے کی بات آتی تو و ہ کو کی نہ کو کی بہانہ بنا کرٹال جاتی۔

وبيابي تفا\_

اً ج بھی خالہ اور رضوان آیئے ہوئے تھے اورُ دہ شربت دے کراو پر چلی گئی تھی۔رضوان بھی شربت فی کراٹھ گیا اس کے قدم اوپر کی جانب المصته وتخصي توعالى بهمي الموكميا\_

"أ يايس آب ے آج خاص بات كرنے آئی ہوں۔ 'زکیہ بیٹم راز دارانہ کہے میں بولیں۔ ''خیریت تو ہے ناں ....؟'' رقیہ بیگم گھبرا

الله المريت عي بدكنة ألي كم كرتم بارات براس منحول لڑکی کونہ لے کر آنا میں نہیں جا ہتی ہے ہمارے بچوں کا اتنا برا دن اس منحوں كى وجد سے برياد ہو يا ان كى آئے عالى زندكى

ہوں میں نے تو بیسوجا ہی تہیں تھا۔ وہ والعی ىرىشان ہوسىں\_

''اس کے قدم ہی سبز ہیں اس لیے آتے ہی ميري ساس کو کھا گڻ تھي ۔

''اس کیے تو آیا ہاتی سب دن تو چلو پھر برواشت كركيس مح محر بإرات ميں تو ہرگز نه لا نا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جھوڑ آ نا ٹھیک ہے وہ اطمينان كرلينا جا ہنيں تھيں \_

📲 " ' ہوں تم تھکر نہ کر د۔ میں کر لوں گی پچھے نہ

سیحھ۔رقیہ بیٹم نے تسکی دی۔

آج مایوں کا فنکشن تھا آج اس کا جانا ضروری تھا حالا تکہ رضوان کا سوچ سوچ کراس کا اب خون کھولنے لگا تھااس کی بدتمیزیاں دن بدن برهنتی جار ہی تھیں بھی بھی وہ کوئی ایسی بایت کہددیتا کہ وہ سر سے یا وَں تک سلگ جاتی اور بھی ایسے معنی خیز فقرے کہ وہ شرم سے پالی میں غوطہ زن ہو جاتی۔ تمراہے مجھ تہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے یات کرے اگر ماموں ہے کرتی تو یقنا بدمزگی ہو جاتی ولی بھائی کا موڈ وہ خراب کرنائہیں جا ہتی تھی اور مای تو بھی بھی اس کا لیقین نہ کرتیں اور رہاعالی تواس نے بھی اس سے کوئی اچھی امیدنہ یا ندھی تھی لہذا کڑ وا گھونٹ کی گئی۔

یے دلی سے تیار ہوکر نیچے آئی نیچے مہمانوں سے کھر بھرا بڑا تھا۔مہمانوں سے ملتے ملاتے وہ این پریشانی کسی حد تک بھول گئی۔

ارے ودعیہ ادھرآ۔ مای نے اسے بلایا ارے توں نے تھال تیار کرلیا ہے تاں۔ مرجى مامي مين نے سب ركھ ديا ہے بس وہ بھولوں کہ کہنے مہیں ہیں۔

بان ما و دلایا تون نے " معالی او عالی ادھرآ جلدی انہوں نے عالی کو جاتا دیکھا تو ہلا لیا۔ ''تم یھولوں کے گہنے لے کرآ نااحیما۔'' ابھی تو ٹائم نہیں ہے ایبا کروں گا کہ جاتے

'' چلوٹھیک ہے ودعیہ تم عالی کے ساتھ آنا۔ وہ ودعیہ سے مخاطب ہو تیں اور ہاں کوئی کڑ بر<sup>و</sup>مت کرنا سمجھیں۔'' ساتھ ہی انگلی اٹھاتے ہوئے تنبيبه كى كردى \_

تی مای وہ خاموتی سے سرجھ کا گئ۔ پيلا اور لال جوزا يہنے بالوں مل يرانده

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ڈالے ملکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔

عانی نے پہلی بارشایدا سے خور سے ویکھا۔ عالی یارتم سب مہمانوں کوگاڑی میں بٹھاؤاور بنگم تم بھی میرے ساتھ چلو وقار صاحب بھی مصروف انداز میں نظرآ ئے۔

جی ابو میں سب کو گاڑی میں بٹھا ویتا ہوں آپ اورامی اپنی گاڑی میں چلیں میں پھر بائیک پرآ جاؤں گا آپ نظیس کیونکہ ڈرائیورآپ کونولو گرےگا۔عالی نکلتے ہی بولا۔

دوعیہ تم بھی عالی کے ساتھ بائیک پر آنا احصار وقیہ بیٹم بولیس جی مامی وہ ایک بار پھر تھال و تیکھنے گئی کہ بہیں کہ بھولے سے پچھ بھول تو نہیں رہی ناں کیونکہ تھوڑی ی غلطی مطلب جگ ہنسائی کیونکہ مامی سوبندوں کے سامنے بھی اس کی عزت افزائی کرنے سے در اپنے نہ کرتیں۔

وه صوفے پر بیٹھی عالی کا انتظار کر رہی تھی گھر تقریبا خالی ہو چکا تھاا وروہ اب تک قبیں آیا تھا۔ ارے ووعیہ تم گئیں نہیں۔ ولی نے اسے اکیلا دیکھا تو اس کی طرف آگیا۔

نہیں بھائی میں عالی تھائی کے ساتھ جاٹا ہے اور وہ اب تک نہیں آئے وہ گھڑی پرنظر دوڑا کر بولی۔سب کو نکلے تقریبا آ دھا گھنٹہ ہوگیا تھا وہ تو شکر کہ اس نے تھال بھجوا دیا ورنہ تو بس ..... وہ سوچ رہی تھی کہ عالی آگیا۔

ارے بیار کدھرتھا تو ، کب سے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ولی نے ودعیہ کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ گھٹنے سے ٹکا کرتھوڑی پہ جمائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔

وہ بائیک خراب ہو گئی تھی وہی ٹھیک کرنے پیماہتھا۔ عالی نے جواب دیا ولی کے فون کی تھنٹی

بجی تو وہ نکل گیا۔ چلیں دوعیہ کھڑی ہو کر سریر دویٹہ جمائے گئی۔

دفعتاً عالی بولا ہتم <u>نے چوڑیاں نہیں پہنیں</u> وہ تو پہن لو۔

ُ نوراْاس کی نظرا پنی سونی کلائی پر گئی پریشانی میں وہ چوڑیاں پہنا مجھول گئی تھی۔

یں ابھی آتی ہوں وہ کہہ کر اوپر دوڑی۔ جسب وہ ینچے آئی تو اس کی وونوں کلا ٹیوں میں لال اور پیلے رنگ کی ڈ جیروں چوڑیاں کھنگ رہی تھیں۔

اب اوربھی زیادہ اچھی لگ رہی ہوعالی اسے دیکھے کرمسکر ایا۔

تی .....؟ ودعیہ کو نگا کہ اسے سنے میں کوئی غلطی ہور ہی ہے۔ زندگی میں شاید پہلی باروہ عالی کے منہ سے اپنی تعریف من رہی تھی۔ پھے ہمیں چلو وہ بڑھ گیا۔

جب وہ زکیہ خالہ کے گھر واخل ہوئی تو شکراوا کیا ابھی زیاد دِلوگ نہیں تھے۔

کہاں رہ گئی تھیں تم مامی نے اسے دبوج لیا۔ وہ بھائی کی بائیک خراب ہو گئی تھی اس نے پھولوں کا شاہر مامی کو پکڑایا۔ اس کی تھوڑی اور تھنچائی ہوتی اگر وہ آنی مامی کو مخاطب نہ کرتیں مامی اس آنی کی طرف متوجہ ہوئیں تؤ وہ وہاں سے کھسک گئی۔

سبک ں۔ مایوں کے فنکشن کا انتظام خالہ نے اپنی گل میں ہی کروایا تھا۔

آ ہتہ آ ہتہ مہمانوں کی آ مہ بڑھ گئی اب خوب رونق لگ گئے تھی۔

'' آج تو تم پچھ زیاوہ ہی قیامت ڈھا رہی ہو ووعیہ جانی۔'' رضوان کی آ واز اس کی ساعتوں

READING

Section

تھا رُک گیا ہم بھی مردوں میں بھی بیٹھ جایا کرو جب ویکھوتپ غورتوں میں آ*ی تھیے رہتے ہ*و۔ وه اے کے میابرآ حمیا۔ ولہین کو لے آیا گیا تھا آب رسمیں شروع ہو کئیں تھیں۔ رقبہ بیکم نے تھال سے چوڑیاں تكاليس توسمجر ہے نہ يا كر بوليں۔ ارے ودعیہ میں تجرے اندر رکھ آئیں ہوتم لے آ وَجاوَ۔ جی مای میں لاتی ہوں وہ گھر کے اندر چلی تنی ۔ عالی نے اے اندر جاتے دیکھا اور دوبارہ بانوں میں مصروف ہو گیا۔ ہرطرف چیزیں بکھری ہو ئیں تھیں پیتہ نہیں مای نے گجرے کد هرر کھ دیے ہیں وہ چیزوں کے درمیان ڈھونڈر ہی تھی۔ میں مای سے پوچھتی ہوں کہ کدھرر کھے ہیں جرے سلسل نا کامی پر وہ کمرے سے باہرنگل ر ہی تھی جب ا جا تک رضوان داخل ہوا۔ " كرهر على سويون " اس في اندرواهل ہوتے ہی چھے درواز ہ بندکیا۔ '' بیہ…… بیکیا کررہے ہوتم ''' دوعیہ کے ارو مرو خطرے کی محنفاں بیخے لکیں اس کے مساموں ہے بہینہ چھو لیے لگا۔ " میر میں اس موجاتم سے اسلے میں چند محیت کی با تیس کرلوں وہ اس کی طرف بڑھا۔ '' وہ تین قدم کیکھے ہیں۔'' مجھے جاتا ہے وہ '' زک جانی۔'اس نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ '' یہ کیا بدتمیری ہے رضوان۔''اے عصہ آ گیا اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر

اس کی گرفت ووعیہ کی تمام تر طافت سے زیادہ

ہے کمرائی تو وہ کرنٹ کھا کر چکھے ہی ۔ ت ....ت وهِ بمشكل بول يائى اس نے ادھر ادھر نظر دوڑ ائی سب لوگ این مستی میں گم ہتھ۔ اس ہے پہلے کہ وہ بڑھتاوہ سائیڈ سے نکل کر اس يتحييروالى نشتول يربينه كألي-عالی کی اس برا جا نک نظریزی \_ ودعیہ کا رنگ اڑا ہوا تھا وہ اس کے باس چلا آیا۔ ''تم کھیک ہوووعیہ۔'' ''اس کی آواز پر وہ انگھل پڑی۔ جی . بی سب جی بھائی م سب م سب می سب میں میں ٹھک ہوں \_'' وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی جہاں البهى بجهور يهلي رضوان تفاب بالی عالی نے تھوڑے قاصلے پر بڑ نیل سے یا لی کا گلاس بردھ کر پکرا۔ اس نے ایک سانس میں بورا گلاس خالی کر

ذیا۔ ''تہہیں کیا ہوا ہے ودعیہ بی '''' رضوان اس طرف آ گیا۔ اسے دیکھے کراس کا دل ہولنے لگا اس نے لا شعوری طور پر گلاس کو مضبوطی سے بکڑ لیا جبکہ رضوان اس کی حالت ہے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

ی میں اس میں اس کے سے مولکی نظریں اور ودعیہ کی بے جینی نوٹ کی۔اسے معاملہ آ ہستہ آ ہستہ بھے میں آنے لگا۔

'' ودعیه خمهیں ای بلا رہی ہیں۔'' وہ ووعیہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ بی وہ کہہ کراٹھ گئی۔

ارے رضوان تم کہاں چلے وہ رضوان کو کنڈھوں سے بکڑ کر بولا۔ جو کھسکنے کی تیاری کررہا

(دوشون الله

تھی۔

'' میں نے کہاں بدتمیری کی ہے سوہیوں صرف ہاتھ ہی بکڑا ہے وہ اس کی آ تکھوں میں آئکھیں ڈال کر بولا۔

''ویسے سچی آج یہاں ایک سے ایک آئٹم آئی ہے گر جو بات تیرے حسن میں ہے ناں وہ کسی اور میں نہیں ۔''

وہ سر سے پاؤں تک اسے و کھتے ہوسئے مدہوش، نج میں بولا ووعیہ سلگ گئی۔

'' پیچھے ہٹومنحوں انسان۔'' اس نے ووسرے اتھ سے اسے پیچھے دھکیلا۔

'' شرم نہیں آئی شہیں الی بے ہودہ بات کرتے ہوئے۔' آج دہ بھٹ پڑی تھی۔وہ لاوا جواتے سالوں کا تھا ہا ہرآ نے پر تیار تھا۔

''غلیظ انسان! نفرت ہے جھے تہاری شکل سے سمجھے۔ تہاری سوچ آئی گندی ہے تال کہ بس وہ برس پڑی۔

'''ارے واہ ، کچھ میں تو زبان بھی ہے۔'' رضوان وانت نکال کر بولا۔

و میں مجھا گونگی مبہری ہے مگر نہیں صاحب گڑ تجرامی زبان ہے تیزی۔' وہ جیب سے پان نکال کر منہ میں ڈال کر بولا۔ ادر اس کے قریب آ گیا۔ودعیہ کوشد پدغصہ آر ہاتھا۔

وہ جانے گی تو وہ فورا در میان میں آگیا میں سے کھے کہا ہے؟ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہم اپنا تھوڑا وہ تت اپنی یہ طوفان جیسی جوائی جھے دے دو۔'' ودعیہ اس کے جملے پرآگ بگرلہ ہوگئی۔ تھڑاک ۔۔۔۔۔ودعیہ نے اس کے گال پر زیائے دارتھیٹر مارا۔

تم جیسے گھٹیا انسان پر میں تھو کنا بھی اپنی تو ہن مجھتی ہوں سمجھتم اب مجھے جانے ووور نہ میں جیخ

چخ كرسب كوا كها كرلول كى-"

تعیشر پڑنے پر وہ سلگ گیا جبکہ وہ تھیری شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ وہ نکلنے تھی تو اس نے اسے د بوج لیا۔

''' تو ہے کیا چیز ہاں ، تیری جیسی بڑی ویکھیں ہیں میں نے ۔

" "شرافت راس شیس آئی و کمیر اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔''

اس نے آیک ہاتھ اس کے مند پر رکھا جبکہ ووسرے بازون سے اس کواپنی کمل گرفت میں کر لیا

ووعیہ کے حوال کم ہونے لگے ساری بہادری ہوادری ہواہوگی جبکہ آئی مصیں دھندلا کئیں۔ وہ قیدی جزیا کی طرح آس کی مضبوط کردنت میں پھڑ پھڑ انے لگی تھی۔ اس کا دوبیٹہ نیچے کر گیا جبکہ بال پراندہ کی گرہے۔ آرادہونے لگے تھے۔

اب میں تخفی اپنا مقصد پورا کر کے ہی چھوڑوں گا وہ اسے لے کر آ کے بوھا جبکہ ودعیہ اسے ہاتھ اپنے منہ سے ہنا نے کی کوشش کر رہی تھی۔آ نسوایک توانز بہتے رہے سے جنا سے تھے جبکہ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو رضوان کو مدہوش کر رہی تھی ۔باہر ڈھولک شروع ہوئی۔ دعیہ کانی دیر سے باہر شیس آئی تھی۔ رقیہ بیٹم کو دعیہ کانی دیر سے باہر نہیں آئی تھی۔ رقیہ بیٹم کو ناکلہ نے مجرے وے دیے تھے لہذا آئیس اس کی کوئی فرنہیں تھی۔

عالی کوئمسی انہونی کا احساس ہوا تو وہ اندر ا

ووعیہ کو آواز دی مگر جواب ندار د تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا سرعتا اس کی نظر فرش پر پڑے وو پٹے پر پڑی اس نے تیزی سے وہ دو پٹہ اٹھایا۔'اس کا دو پٹہ تو بیہ خود کہاں

ہے۔'' وہ اندر کمر دل کی طرف تیزی ہے بڑھا۔ ''اب بتا کہاں جائے گی گوری؟'' رضوان اس کا کان میں بولا جبکہ بان کی پہیپاس کے منہ ے نکل کر د دعیہ کی گرون پر گری۔وہ اے لے کر بیز کی طرف بڑھا اب بھی اس کا ایک ہاتھ اس ك مند يرتفا جبكه دومرے سے اس نے اس كو مضبوطی ہے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اینے آ پ کوچھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جس کی مجہ سے اس کی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں اور پچھ چوڑیاں اس کی کلا کی میں پیوست ہوگئاتھیں گراسے در د کا احساس حہیں تھا ڈر کے مار ہےاس کی روح فنا ہورہی تھی رضوان کے بدن سے نیسنے کی بواس کے دماغ کو ماؤف کررہی تھی۔

ابھی وہ بیڈروم سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب عالی کمرے میں واحل ہوا کمرے کے اندر کا منظرد كاكراس كاوماغ كلوم كمياب

ودعید رضوان کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کررہی تھی اس کی کلائیوں سے خون رس رہاتھا جبکہ رضوان نے اے اپن فولا دی بالفول بين جكرُ ابوا تفا\_

جبکہ وہ کئی ہے بس پرندے کی طرح جو پنچرے میں تازہ، تازہ قید ہوتا ہے پھڑ پھڑا رہی تھی یا ہرےاپ ڈھولک کی آ واز آ رہی تھی۔ رضوان! عالی گرجا اس کے ایک ہاتھ میں ودعيبه كاوويشه تقابه

عالی نے کی آ واز پر رضوان سکتے میں آ میا اس کی گرفت ودعیہ پر ہے ڈھیلی پڑتھی وہ بجلی کی تیزی ہے بلٹا تو ودعیہ آ زاد ہوئی اس کا سالس بحال ہوا آ تکھوں میں ڈھیروں آنسوؤں کی وجہ ہے منظر دھندلا ہو گیااس نے اپنی آ تکھوں کورگڑا این کا حلیہ عجیب ہور ما تھا سارے مال بھر گئے

ہے کیٹروں برشکنیں آسٹنی تھیں اور کلائیوں سے جوخون رس رہا تھا اے اس کا احساس تک تہیں

حواس بحال ہوئے تواس نے سامنے کھڑے عالی کو دیکھا۔

عالی بھائی! وہ تیزی ہے اس کی طرف دوڑی اوراس کے سینے ہے جا گئی اس نے مضبوطی ہے اسٰ کا کرتا کیٹر لیا۔ جبکہ کلائیوں کا خون اس کے کرتے میں جذب ہور ہاتھا۔

بھ .... بھائی وہ .... وہ جیکیوں کی وجہ سے اس ہے بولائیں جار ماتھا۔

اس نے اس کوخود ہے الگ کیا اور دویشاس کے کا ندھوں پر والا۔ ودعیہ نے دو پٹیرا کیے کیسٹا جیےاس سے پہلے وہ بےلباس تھی۔

وہ رضوان کی طرف بردھا غصے سے اس کی آ تکھیں لال ہور ہی تھیں عالی کو بوں اپنی طرف برمه حتاد عجهر اس کی و ه حالت بھی کا ٹوتو بدن میں لہو مہیں اس نے تھوک لگلا۔

عالی .....ایں ہے بولائیں جار ہاتھا۔ '' تمہاری ہمت کیسے ہو کی پیر کت کرنے کی۔ عالی کے ارادے خطرناک تھے۔'' شک تو بجھے پہلے ہی تھا کہتم کوئی گری ہوئی حرکت کروں ے بھر میں خاموش رہا۔ 'عالی نے دانت پیس کر کہا جیسے جیسے عالی بڑھ رہا تھا رضوان ویسے دیسے چیچے جار ہاتھا آخر کار کمرے کی حدود حتم ہوئیں۔ عالی میری بات تو سنو ..... وه تھوک نگل کر

تمرعالی نے ایک لفظ نہیں سنا ادر تھیٹروں اور گھونسوں کی ہارش شروع کردی۔ آ ہ ..... آ ہ..... رضوان کی آ وازیں کمرے مِي كُوشِخِيْلَكِينِ \_

'' دل تو کرر ہاہے کہ مہیں جان سے ماردوں تکر میں کوئی تماشا مہیں خیابتا۔ عالی نے اس کا محريبان پكركرايي حضجهوژ ژالا \_

اگر آئندہ تم مجھے ودعیہ کے آس پاس بھی و کھے تو جان ہے ماردوں گا سمجھتم۔'اب دفع ہوجا ؤیہاں ہے دہ اسے دھکا دے کر بولا۔

رضوان تکلیف کے باوجود تیرکی طرح

کمرے سے باہراٹکلا۔ عالیٰ تیزی ہے ودعیہ کی طرف بڑھا۔اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔وہ مسلسل جیکیوں سے رو رى تقى \_چلواڭھوشا باش ايناحليه ٹھيک کرووہ اس

ے سریر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بھائی میری ....میری کوئی غلطی نہیں ہے میں ..... تو وہ ..... مجرے ہینة ہے تم القواور اینا حلیہ تھیک کروشا باش اس سے پہلے کہ کوئی اندر آئے۔خواہ مخواہ تماشہ لگ جائے گا چلواٹھو۔اس نے زبردی اسے اٹھایا اور باتھ روم کی طرف

تم ٹھیک ہو ہا ہرجانے سے پہلے عالی بولا۔ جی اس نے سر کوجنبش دی۔

'' ودعیہ بہال جو کھی تھی ہوا ہے اسے عمل طور برفراموش کر د دلسی کو کا نو ں کان بھی خبر نہیں ہوئی جاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا حا دشہ ہوا ہے تھیک ہے۔'' وہ دونوں سحن میں کھڑے تھے۔ عالى است مجھار ہاتھا۔

ودعیہ نے زبر دئتی ایڈ آنے والے انسوکورگڑ

' میں نے جو کہا اسے سمجھ گئی ہو ناں، یہ تمہاری بہتری کے لیے کہدر ہا ہوں ۔' وہ و دیارہ

📲 " جی بھائی نہیں کروں گی سی سے بھی ہات۔

good girl وہاس کے سریر ہاتھ رکھ کر

ناکلہ جو کہ چندلڑ کیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی اندرآ ربی تھی اس طرح دونوں کوساتھ دیکھ کراس کی ہنسی کو ہریک لگ گیا۔

'' تم دونول يهال السيلي .....؟ انداز كاني جبعثا هوا تفابه

عالیٰ نے اینے ملکے میں پہنے وویٹے کو اس طرح سیٹ کیا کہ خون کے دھے پر نظرنہ پڑے۔ ہاں ددعیہ کو چوٹ لگ گئ تھی ایس لیے اندر آئے تھے عالی نے فوراجواب دیا۔

چلو ودعیه ای بلا ربی هول گی وه ودعیه کو اشارہ کر کے بولا جبکہ ٹائلہ کا دیاغ سے بات مانے ہے انکاری تھا۔

رات کو جب وہ اینے کمرے میں آئی تو بار باراس حادثے کو یاد کر کے اس کی روح کانی جاتی اس نے نہ جانے کتنی بارخدا کا شکراوا کیا کہ عالی بھائی جھے وقت برآ گئے در نداس سے آ کے وہ -گھندسوچ پائی گئے۔ نئد سندن کی سند

مہندی کافنکشن اس کا بہتر گزر گیا۔اس کے بعداس کا سامنا رضوان ہے نہیں ہوا تھالبذا وہ تھوڑ امطمئن تھی۔

آج رقیہ بیگم کی خوشی دیدنی تھی ہے ہی ہے وہ بہت پر جوش لگ رہی تھیں ۔مہمانوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کر کمرے میں آئیں کہ نون کی تھنی

ہلوارے ہاں زکیہ خیریت ہے فون کیا۔ ارے ہاں مادے تم فکر نہ کرو ہال مختصر بات کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ د دعیہ او ودعیہ کدھرے تو انہوں نے اسے

(دوشیزه ۱۹۹۵

و ہیں ہے کھڑے کھڑے آ واز وی <sub>ہے</sub>

آن ، کی! و ہ د و پٹے ہے ہاتھ پوچھی آگی۔ '' میں سر کٹر سروغیر د امیتری کر و

'' میرے کپڑے وغیرہ استری کر ویے ہیں۔'' جی مامی میں نے کرویے ہیں اب ورا گھر کی صفائی بھی کر وولوگوں کی وجہ سے گندا ہور ہا ہے۔جاؤمیں ذرا آرام کروں گی۔وہ کہ کرلیٹ گئیں۔

وہ لا ورنج میں آئی تو وہ گند سے جمرا ہڑا تھا۔
ہاموں کے جا جا اورانگل فاروتی اوران کی جماعی ماتھ ہی رضیہ بھیجہ جو کہ ان کی بہن تھی وہ بھی ساتھ ان کا بیٹا اور بہو بھی آئی میں تھے۔ سارے لا ورنج میں بیٹھے تھے وقار صاحب کے زیاد ورز رشتے دارای شہر میں تھے لہذا وہ عین وقت پرآنے والے تھے جبکہ چندرشتے دارشہر سے باہر تھے جن میں رضیہ بھیچھواور فاروتی انگل آگے ہوئے تھے۔

میلے کچن سمیٹ دوں پھر آئوں گی اس طرف دوان پرایک نظر ذال کر کچن کی طرف بڑھی۔ موعد احمد انی کا گان موسر و دوالو

ووعید باجی پائی کا گلاس وے دیں۔ واوا ابو کے لیے ایک 6 سالہ بچہاس کے دوینے کو پکڑ کر بولا۔

اچھااسامہ تم چلومیں لے آتی ہوں وہ کہہ کر گلاس میں پانی ڈایلنے گلی ۔

اسامہ فاروتی انگل کا بوتا تھا۔ جوانی ای ، ابو، دادااور چھوٹی بہن کے ساتھ شرکت کرنے آیا تھا۔

وہ گلاس لے کرآئی توروا بھا لی بولیس۔ ووعیہ استری اوپر ہے۔۔۔۔؟ جی بھالی اوپر ہے۔ تم بھی حلون نید ، انہوں نیر مضر بھے

تم بھی چلوز نیرہ انہوں نے رضیہ پھیھوک بین

والها المالية المالية

ہاں چلو میں بھی کپڑے استری کرلوں زنیرہ بھی کھڑی ہوگئی۔

بھا کی میں کر دیتی ہول کیڑے استری ووعیہ رواکے ہاتھ سے کیڑے لے کر بولی ۔

"ارے رہنے دو ودعیہ تم پہلے ہے اتنا ڈھیر سارا کام کرتی ہواب ہمارے اضافی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ۔" وہ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر مسکرائیں۔ وقار صاحب بھی باہر کے کام سے فارغ ہوکرآ گئے۔

ز نیرہ ادر ردااو پر جلی گئیں ممامیں بھی آؤں گااسامہ بھی بیجھے دوڑا۔

قارونی صاحب نے بھی تائیدگی۔ بھی برانہ مانتا وقارلیکن رقیہ کا روبیہ کچھاچھا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ تو اس بگی کو بالکل نوکرانی مجھتی ہے۔اب بھی ویکھوخوو کمرے میں آرام کررہی ہے اوراس کو کام پرلگایا ہواہے۔ ارے نہیں آیااس کی طبیعت خراب ہے وقار

صاحب کھسیائے اور شرمندہ شرمندہ بولے۔ ارے رہنے دومیاں خود کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب بینہیں کہ سارا کام پکی کے سر پر ڈال وے۔ بھلا بندہ ایک کام عالی کا انتظام کر لے وہ تو بچی فر ما نبردار ہے در مذمیں دیکھتی کہ کون کرتی ہے گھوڑ دل گدھوں کی طرح کام ۔ انہوں نے دکھ سے کہا۔

جلور ہے ووآ پاتم بھی فاروقی صاحب نے



### اللديسے محبت

الا انسان ہے محبت آپ کی سب سے بروی ممز دری بن جانی ہے اور اللہ ہے محبت آپ ک سے سے ہوئ طاقت بن جاتی ہے۔ الله ما اور و موتا ہے جوالقدیر لیقین کیس رکھا اورمحروم ووببوتا ہے جواللہ کی تعتوں کا شکرا دا مبیں کرتا۔

🕸 جنت دالے دوزخ والوں سے یو چیس ك كد كيا جير ان كوه وزين مين لا في تقروه التن کے کہ ہم نماز تین پڑھتے تھے۔

حسن امتخاب را زعدن \_ بحرين

بھی کہ وہ اے ساتھ لے کرنہیں جانا جا ہتی کیونک ان کی دونوں دلیلیں بودگی تھیں۔

مهمانوں کا سامان کل بھی تو گھر میں تھا جب وہ مہندی کے لیے گئے تھے اور رہا شاکلہ کا سوال تو و و کون سزایمیلی و فعه آ ربی تھی اس کا ارا د بیتا کہ و و پہلی بار مامی کوئنع کر دے پھر کچھ سوچ کر خاموش

جي اوه صرف اتنا يولي اورائيخ آ نسودُ ل كو یزی سرعت ہے ٹی لیا۔

ہوں ٹھیک ہے اب اوپر ہی رہنا ہاہر نکلنے کی ضرورت مہیں ہے وہ کہہ کرنگل سی جب کہ وہ ائتیں جاتے ویکھتی رہی۔

ا یک نظراس نے سوٹ پرڈالی اور پھرا جا تک الْمُرآ نے والے غصے پر قابوندر ہاتو سوٹ اٹھا کر الماري میں کھیئک دیا اور چوڑیاں وغیرہ بھی ای طرح فی بول میں بھینکیں اور بستر پر گرگئی۔ ا تنا منحوں جھتی ہیں مامی کہ اینے ہینے کی

شادی میں سیں لے کر جانا جا سیس نہ جاتے ہو ہے بھی وہ روینے لگی۔ وقار صاحب کو شرمندہ ہوتے دیکھا تو بول یز ہے۔ ؛ بینتہ ووعیہ یالکل این ماں جیسی ہے نہیں آیا۔ البتہ اس کی آئیس خالد کی طرح ہیں۔

انہوں نے بات پلٹی۔ ہاں قد کا ٹھر تو ماں پر گیا ہے اِس کو دیکھ کر شاہدہ کی یاد آتی ہے اس کی پر چھائی لگتی ہے رضیہ بيكم كي آ فيحيس نم بونسي البيس شامده عزيز جوبهت

ووعيه اپنے کپڑ وں کوا ورجپولری وغیر ہ کو دیکھے

ہیں یہ چوڑیاں نہیں ٹھیک وہ چوڑیوں کو موٹ پررکھتے ہوئے بولی۔

ارے ہاں! اس کے ساتھ تو عید والے دن کی چوزیاں انچھی لگیس تنئیں وہ فوراً چوڑیوں والے

ڈ بے کی طرف بڑھی۔ اس نے وہ چوڑیاں نکا کرسوٹ پررکھیں تو وہ بالكل ميجنگ كي تعين -احاك ييجيے سے ماي

آ نئیں ۔ووعیہ۔ جی مامی آ پ۔ مجھے بلالیتیں وہ بہت کم ہی اس کے کمرے میں آتی تھیں۔ ہاں مجھےتم ہے بات کر ٹی تھی وہ کچھ تذبذب ہے یولیں۔

'' میں جا ہتی ہوں کہ شاکلہ کے استقبال کے کیے پہلے بی کوئی گھر میں رہے۔''

، دو میں مجھی نہیں مامی۔' وہ پریشان ہو گی۔ '' میں حیا ہی ہوں کہتم گھر میں رہوایک تو محمر کا دھیان رکھو۔ سامان سے بھرا پورا کھر ہے مہمانوں کا بھی قیمتی سامان ہوگا۔اس کی حفاظت بھی تو ضروری ہے اور دوسرا بید کہتم شائلہ کے استقبال کے لیے تیاری رکھنا مجھیںتم یہ ودعیه کو مای سے اس بات کی ہرگز امیر تہیں

(دوشيزه ل

ارے آیا مبارک ہؤتمہیں۔ ذکیہ بیگم گلے

ملیں۔ ختمہیں بھی مبارک ہو۔ آپاکا م توکرآئی ہوناں ،سرگوشی میں بولیں۔ نستکھوں کے اشارے سے

کہا۔ ''شکر ہے خدا کا کہاس ِ منحوں کا سا پنہیں ہوگا اس مبارک دن پر۔'' ذکیہ بیگم نے خدا کا شکرادا

۔ شادی کی گہما گہمی عروج پر تھی نکاح بس شروع ہونے ہی والاتھا دلی دولہا بنابڑا پچ رہاتھا۔ و قارصاحب نے اِس کے چیرے کی خوتی ویلھی تو ایک آ ه محری البیس تننی خوا مش تھی کہ ول کی شاوی ودعیہ سے ہو گروہ اس کی خوتی دیکھ کران کی بیرخو ا پیش دل میں ہی رہ گئی۔شروع ہی دن سے ولی کا روبیہ و دعیہ سے بہتر تھا اس لیے ان کے دل میں خواہش نے جنم لیا جبکہ عالی کا انہیں بنا تھا کہ اس کی ودعیہ سے بھی ہیں بن تھی ۔

وقار صاحب! وه آواز کی طرف متوجه

بہت بہت مبارک ہوآ پ کو بیٹے کی شادی۔ کوئی صاحب ان کے مگلے ملے شکریہ بلال صاحب۔ آپ آئے تو؟؟ وہ ان کے پرانے يروى يقيم-

وقار بھائي شرمندہ پنہ کریں کل ذرا بیگم کی طبیعت خراب تھی اس کیے تہیں آیا آج ویکھیں میں آھيا ہوں۔

وه واقعی شرمنده لگ رہے تھے۔ "ارے چلوتم میری خوشی میں شریک ہوئے بيەى بہت ہے۔ اب میں اتنی بھی بیچی نہیں ہوں کہ جو مجھو ناں اور بيتهي جانتي ہوں كەاس بيس خاله كا برابر باتھ ہوگا۔وہ خود سے ہات کرتے ہوئے بولی۔

کاش میرے ماں باپ ہوتے تو میں اتنی ہے وقعت تو نہ ہوتی ۔اے اللہ تو نے انہیں بچھ سے کیوں جھینا کیوں۔وہ خدا سے شکوہ کنال تھی۔ وہ نجانے کب سے لیٹی تھی کہ ماہر سے شور دغیرہ آنا شروع ہوگیا۔سب تیاری کررے ہتھے وہ تمرے کی لائٹ بجھائے بیٹریرا وندھے منہ لیٹی ہوئی تھی اس کے دل کو پچھ ہور یا تھا۔

ماں یار میں تیار ہوں بس نکل رہے ہیں اب 15 منٹ میں بھٹے جا میں گے۔عالی کی آواز آ رہی تھی شاید کسی ہے فون پر بات کرر ہاتھا۔ سارے نکل گئے ہیں دقارصاحب نے رقیہ

جیکم ہے پوچھا۔ جی سار ہے نکل گئے ہیں۔

تم نے ٹھیک سے ویکھا ہے ناں کدایک وقع میں بھی دیکھ لوں وقار صاحب اوپر کی جانب

ے۔ نہیں ..... نہیں میں نے دیکھ لیا ہے آپ کو اویر جانے کی ضرورت نہیں ۔رقیہ بیکم انہیں آویر جاتا دیکھ کرفور أبولیس دہ جانتی تھی کہود عیدا دیر ہے ا كروقارصاحب جاتے وہ نقبیاً لے كرہى آتے۔ ہوں ٹھیک ہے جبلوتا لے لگا دول ۔ وہ صدر وروازے کی طرف بڑھے۔

رقیہ بیکم نے شکر کا سانس لیا۔

باہر سے ڈھول بجنے کی آ واز آ رہی تھی اور ا ندر ودعیہ کے اندر سنا ٹا ہڑھتا جا رہا تھا۔ کسی کومیرا خیال نہیں آیا۔ ماموں کو بھی میری کمی محسوس نہیں ہوئی۔اسے بخت مالیوی تھی۔

ال میں پہنچ کر رقبہ بیگم پہلے ذکیہ خالہ ہے

''احِيْعا بھائی وہ شاہرہ کی بیٹی آپ کی طرف وہ رقبہ بیگم کی طرف بڑھے وہ عورتوں میں ہے نال۔'' انہول نے ودعیہ کے بارے میں معروف گفتگونگین \_ رقیه زرایات سنا\_ ر قيه بيگم متوجه بهوکيل ميں ابھي آئي وه عورتوں سےمعذرت کرکے اٹھیں۔ جی وہ ان کے مقابل میں کھڑی ہوئیں

و وعیہ نظر نہیں آ رہی تم نے کہیں بھیجا تو نہیں ے اے۔

ن ....ن .... نبین میں نے تو اسے نہیں ديکھاايک دم وه پچھ گھبراکنيں۔

وقارصاحب نے بھنویں اچکا ئیں ان کا لہجہ ان کے الفاظ کا ساتھ مہیں وے رہا تھا۔ وہ انہیں کے کرغیرمحسوں طریقے سے آیک خالی گوشے میں -2 12-

و وعید کہاں ہے؟ لوگ اس سے ملنا جاہتے میں کس کام سے بھیجائے تم نے اسے اور کس کے

وقار صاحب کے تیور دیکھ کر وہ تھوڑی بد حواس ہوئیں۔

وہ .... میں نے أے تحرير رکنے كو كما تھا۔ بمشكل الفاظ ادا كے \_

کیا.....ایک دم چیخ پھرار وگر ونگاہ ووڑ اکر آ واز مدهم کی مکیا مطلب ہے تمہاراتم اے کھر چھوڑ آئی ہو۔ان کے کیچے میں دیا دباغصہ تھا۔ میں ہمیں جا ہتی کہ اس کے محوں قدم آج اس

جگه مو**ل اب وه قدرے مسجلیس**۔

تف ہے تمہاری گھٹیا سوج برتم اس مغصوم بکی کوخواہ مخواہ بدنام کررہی ہو۔اور بچھےانداز ویہ کیتم ہے بیکس تحتر مہنے کہا ہوگا ان کا غصہ کسی طور لم مهيس مور بانقا\_

اگرآج میرے ہینے کی شاوی نہ ہوتی تاں تو

ور بافت کبا۔ '' ہاں بھی میری طرف ہے وہ ووعیہ۔'' '' احیمااب تو پڑی ہوگئی ہوگی ۔ رانیہ کی ہم عمر ہے۔ بچین میں اس کی کا فی ووت تھی وونو ل کی ۔' ارے ہاں تمہاری حصوتی بیٹی تاں وہ بھی آئی ہے کہاں ہے ملاؤ تو۔و قارصاحب خوش ہو گئے ۔ آئیں وہ اِنہیں لے کرمتعلقہ تیبل پر گئے۔ رانیہ بیٹا دیکھو وقار انکل تم سے ملنا جاہ رہے

انہوں نے ایک شوخ چنچل لڑکی کومخاطب

'' السلام عليكم الكل!'' رانية في كھڑے ہوكر

سلام کیا۔ دوجیتی رہو بٹی ۔'' وہ سٹرائے۔ تاریخ السلام وعليم آپيسي ہيں وقار صاحب نے ایک اوهیرعمرخاتون کوسلام کیا۔

جی بھائی اللہ کا شکر ہے ، آپ کومبارک ہو خاتون خوش اخلاتی سے بولیں۔ جی شکر پیر بھا لی۔

بلال تمهارا بینامیس آیا۔وہ رانیہ سے براتھا

جی بھائی وہ وراصل بڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتا ہے بلال صاحب بولے۔ انکل ووعیہ کہاں ہے بچھے اس سے ملنا ہے رانيه يرجوش کيچ ميں بولی۔

ضرور بیٹائم بیٹھو میں ابھی اسے بھیجتا ہوں۔ وہ اے کہہ کرآ تے بڑھے۔

لاکھ کوشش کے باوجووانہیں ووعیہ نظر نہیں آريي هي ...

> READING **Negfton**



میں تمہارا دیائے آج ہی ورست کر دیتا اور اس محتر مدکا بھی جس نے تمہار سے کان بھرے ہیں وہ سمجہ کر چلے گئے۔

ہوں زیادہ ہی چہتے ہے کھرتے ہیں اس منحوس کے۔ انہوں نے چاروں نے جانب نظریں دوڑا کمیں اوراکڑی گردن سے چلتی ہوئی اسٹیج پرچھنے گئیں۔

ا تنج پر پہنچ کئیں۔ نائلہ نے نجانے کتنی محنت سے عالی کو اکیلا کیڑا تھا۔

ارے دو لیے کے بھائی کیا ہے آج تو تم نظرین بیں ملارے۔ ٹائلہ نے مسکرا کر کہا۔ عالی نے اس کے جلیے پر گہری نگاہ ڈالی۔

نیلے رنگ کا سوٹ پہنے بالوں کو کندھوں پر پھیلائے ڈراک میک اب اور بے تخاشہ جیولری میں وہ اسے بالکل متاثر کن نہیں گی لہذا وہ بنا مرعوب ہوئے بولا۔

ہاں کیونکہ دو لیے کے بھائی کو لاکھوں کام ہوتے ہیں لہجہ بے کیک تھا۔ وہ اسے کسی طور پر بڑھا دانہیں دینا جا ہتا تھا۔

عالی یار میری بات سنو۔ وقارصاحب ناکلہ کو نظرانداز کر کے عالی کو لئے کرایک طرف ہو گئے۔ وقار صاحب کے چبرے پر پریشانی وغصہ ویکھ کروتشویش سے بولا۔ ابوخیریت ہے نال کوئی مسئل .....؟''

انہوں نے ایک نظر اسلیج پر ڈالی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔

یارگھر جاؤاورو دعیہ کولے کرآؤ۔ ابوو دعیہ گھر پر کیا کر رہی ہے وہ بھی ہوگی۔ نہیں بیٹاوہ یہاں نہیں ہے تمہاری ماں اسے گھر اکیلا چھوڑآئی ہے نجانے پکی پر کیا ہیت رہی آبوگی۔ وہ اس کواکیلا موج کر پریٹان ہو گئے۔

? What! ی اے اکیلا جھوڑ آئیں۔ عالی کور قیہ بیگم ہے اس صدتک جانے کی امید نہ تھی۔ ہاں یار جااور لے آ ، مجھے النج پر جانا ہے ادھر ہونا ضروری ہے میرا۔

سمر ابو نکاح شروع ہو چکا ہے۔ عالی نکاح چپوڑ نائمیں جا ہتا تھا۔

بیتا ضروری ہے میں کسی اور کو بھیج ویتا مگر میں بات بھیلا نامبیں چاہتا۔ پردہ پڑا ہے تو پڑار ہے

10 منٹ کا فاصلہ ہے بس تم جاؤ۔ وہ اسے چا بیاں ویٹے ہوئے بولے۔ جی ابواس کا منہ کٹک گیا ایک ہی بھائی اوراس کا نکاح ، وہ سرجھٹک کر بڑھا۔

☆.....☆

وہ کمرے سے نگلی مرے مرے قدموں سے نے آئی رو رہ کراس کا سر بھاری ہورہا تھا اور آئی ہورہا تھا اور آئی ہورہا تھا اور اس کا سر بھاری ہورہا تھا اور اس کا سرف گھڑی کی نگ تک لاؤٹ کی میں ہو کا عالم تھا ضرف گھڑی کی نگ تک تک لاؤٹ کی میں سنائی و ہے رہی تھی۔ گھڑی پرنظر ڈائی تو تقریباً میں سنائی و ہے رہی تھی۔ گھڑی پرنظر ڈائی تو تقریباً گھر میں اکمیلی تھی۔ اسے فالی گھر میں خوف محسوں ہونے الگا۔

اس نے آ ہمتگی ہے قدم بردھایا۔ صدر دروازے کے ہینڈل کو گھمایا اور اظمینان کیا کہ دو ہیں ہندے پھر جا کر دکھتے دل کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی ۔ گھر والوں کو گئے تقریباً گھنٹہ ہو گیا تھا اس نے دھیان بٹانے کو T.V آن کیا۔ گر بری قسمت کہ Cable کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر بچھ صوبے تھی۔

بہار کی آمد آمد کھی لہذا موسم رات میں ٹھنڈا رہتا تھا وہ پاؤں سکیٹر کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی



शुडवसुव्य

عانی کے تیورٹھیک نہیں تقے سووہ اٹھ گئی۔ بے دلی سے الماری سے ویسے ہی کپڑے نکال کر پہنے، چنیا بنائی ،سینٹدل پہنی اور آگئی۔ چنیا بنائی ،سینٹدل پہنی اور آگئی۔ عالی جو پہلے ہی نکاح مس ہونے پرغصہ ہور با

عالی جو ہیلے ہی نکاح س ہونے پر عصہ ہورہا تھااس کا حلیہ و کچھ کراس کا دیائے ہی گھوم گیا۔ کسی سوگ میں نہیں جارہی ہوتم ڈھنگ سے تیار ہوزیا دہ ہی ہمدردیاں سمیٹنے کا شوق ہے حمہیں وواس کے حلیے پر چوٹ کر گیا۔

میں تیار ہوں ہیں، چلیں وہ نیجاتری۔
عانی نے غصے ہے متھیاں بھتی لیں وہ آگے

بڑھا اس کا بازو پکڑا اور اوپر لئے آیا اس کے
مرے میں لاکراُسے دھکیلا اور غصے ہے بولا۔
ملدی سے لیپاتھولی کرومیرے پائ تہاری
طررح بے کار کا وقت نہیں ہے۔ وہ غصے ہے بچٹ
طررح بے کار کا وقت نہیں ہے۔ وہ غصے ہے بچٹ
وا اتنا اہم فنکشن اوپر سے تمہارانخ و، وہ ہنکارا۔
ووعیہ نی نی اینا نیخ و کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو
ووعیہ نی نی اینا نیخ و کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو
فل وقت تیار ہواور چلو۔ وہ وہ ہیں کھڑ اہو گیا۔
اس کے عزائم بھانی کر اس نے جلدی سے
فر ہے الی سیدھی چوڑیاں پہنیں بلکی کی اپ
اسٹک لگائی آ تھوں میں کا جل ڈ الا اور ایئر رنگ

چلیں وہ دھیمی آ داز میں بوئی۔ ہوں چلو۔وہ بھی آ سے بڑھ گیا۔

جب وہ ہال میں پنچے تو نکاح ہو چکا تھا بلکہ شاکلہ بھی اب وئی کے ساتھ اسٹیج پرتھی۔عانی اے جھوڑ کر چلاگیا۔

ابھی وہ گھڑی ہی تھی کہ کھانا لگ گیا۔ وہ اندر بڑھی۔''ارے ودعیہ تم آ کٹیں ایک وم مامول آ گئے۔ جی وہ سرجھکا گئی۔

بی وہ سر جھکا گی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو اگر مجھے پہلے پتا ہو بھی۔ ابھی اسے بیٹھے زیادہ در نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے کھٹ بھٹ کی آ داز آئی اچل کراس کا دل حلق میں آگیا۔دل کی دھڑ کن بیک باری تیز ہوگئی۔

باہر کوئی تھا۔وہ خوف کے مارے اور سکڑ گئی۔ اجا تک لائٹ چلی گئی۔ اس کی خوف کے مارے چیچ نکل گئی۔

درواز تھلنے کی آ واز آئی۔

کو .....کون ہے؟ ودعیہ کی ڈری ہوئی آ واز آئی۔

و وعیہ کہاں ہوتم میں ہوں عالی۔ عالی بھائی اس نے جیسے تصدیق جا ہی۔ ہاں بھئی اور کون وہ چڑ گیا۔ میں لا وینج میں ہوں۔ اندر گھیں اند طیر اعتما

میں لا وُرج میں ہوں۔ اندر کھپ اندھیرا تھا ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہاتھا۔

ایم جنسی لائٹ نہیں ہے کیا وہ وہیں کھڑے کھڑے بولا۔

ے ڈرائنگ روم میں۔ودعیہ کی آ واز آئی۔ ابھی وہ ہاتھوں ہے ٹولٹا ہوا آ کے بڑھر ہاتھا کہلائیٹ آگئی۔

شکر خدا کا وہ مڑا اور اندر آیا۔ ودعیہ اسے صوفے کے کونے میں دیکی للی۔ آنسواب بھی گال پر تتھے۔

چلواٹھو تیار ہوجاؤ 5 منٹ میں میرے ساتھ چلو۔وہ اس کے قریب آ کر بولا میں نے ہیں جانا وہ منہ بسور کر بولی۔

دیکھومیرا بحث کا موڈنہیں ہے بھائی کا نکاح ہور ہاہے۔میرا د ماغ مت خراب کرو۔ابونے کہا تھا تو لینے آیا ہوں اب وفت برباد نہ کرو اور چلو اٹھو۔ وہ انگل ہے تنیبہہ کر کے بولا جبکہ ماتھے پر جالی تھا شکوں کا ۔اس کا ذرا دل نہیں کررہا تھا گر





ئان.....

رہنے ویں ماموں بیہ دفت ان باتوں کانہیں وہ بات کاٹ گئی ۔

ہون ٹھیک کہہر ہی ہو چلو آؤ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے رقیہ بیگم کی نظر و قار کے ہمراہ ودعیہ پر بڑی تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔

ت چلوجو بھی ہے یہ منحوں نکاح کے وقت موجود نہیں تھی ساتھ ہی انہیں اطمینان بھی تھا کہ وہ کامیاب رہیں تھیں۔

میں گھر لوٹ کر وقار صاحب غصے کے مارے سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے اورر قیہ بیگم نئ ولہن کی آید برصد قے واری ہورہی تھیں۔

ساری رسموں وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ کر وہ کر ہوں کا بیتان خالے ثابت ہوا کیونکہ وہ غیصے سے ٹہل رہے ہتھے۔

آ ہے بیکم صاحب وہ طنز آبو لے۔ چند لمحوں کے لیے دہ بدحواس ہوئیں گرسنجل نیں ۔

''تم نے جو حرکت آج کی ہے نال میں اسے کمی معاف نہیں کروں گادہ غصے سے بولے۔ میں نے جو پھی کیا ہے اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر چوڑیاں آثار نے لیکیں

مہتری اسے تم بہتری کہتی ہو یافینا اس و کیہ کے کہنے پر ہی تم نے میر کت کی ہوگی۔ارےاس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، آخران کی آواز ہلندہوگئی۔

ر قیر بیگم نے نظرا تھا کر دیکھا گر پولیں کچھ تہیں۔ ساگ میسر میں ان کر دیا

ای آگرگریس مهمانون کا خیال نه ہوتا ناں تو ای تھا۔ ایک ایک کا ایک کا تاریخ

تمہارا د ماغ درست کر کے رکھ ویتا وہ کہہ کر غصے سے با ہرنگل گئے۔ رقیہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔

رات کے تین ہے وہ باہر سے اپنا غصہ تھندًا کرکے آرہا تھاا سے اپنے اکلوتے بھائی کے نکاح کافنکشن مس ہونے پر غصہ تھا وہ اپنے کمرے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ووعیہ اپنے کمرے سے نکل اس پرنظر پڑتے ہی اس کا غصہ جو برف ہوا تھا پھر سے آگ ہوگیا ہونہہ ابوکی چیتی اس کا بڑا خیال ہے اسے لینے بھیجے ویا۔

اور میم صاحبہ تیار ہونے میں نہیں آرہیں اور میم صاحبہ تیار ہونے میں نہیں آرہیں اور میں صاحبہ تیار ہونے میں داخل ہوا اور عیانی سائیڈ نیسل پررکھ کر کیڑے تبدیل کرنے ہاتھ اروم میں گیا وہ جینج کرکے آیا تو ووعیہ دووھ کا گاس رکھ کر جاری تھی۔

'' جھے تبیں بینا کے جاؤ۔'' وہ غصے سے بستر پر

وہ ان کی کر کے ٹیکنے لگی کہ وہ پھر شروع ہوگیا۔ آج تمہاری وجہ ہے میں نے اینے بھائی کا نکاح چھوڑا ہے صرف تمہاری وجہ ہے۔'' وہ دانت پیس کر بولا۔

ورت بین بر بولا۔ پتانبیں ابولؤکیا تھا اگر کسی اور کو بھیج ویتے کم از کم اپنے بھائی کے نکاح میں تو شریک ہوتا پر نہیں انہیں تو جیسے شوق ہے جھ پر تمہیں فوقیت دینے کا۔ وہ بھنکارا۔

غصہ تو ودعیہ کو بھی بہت تھا آج ذکیہ خالہ نے اسے بھری محفل میں ذکیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اوپر سے مامی نے بھی ماموں کا غصہ بھی اسی برنکالا تھا۔ لہنداوہ تیزی سے پلٹی۔ '' تو تہیں آتے ، میں نے بھی کوئی تاریجیج کر ماموں کو نہیں کہا تھا کہ عالی کو بھیج دیں میں مری

د ورسيزه 232

## غزل

ہاں جدائی سبی نہیں بن ترے تشکی نہیں سے شعلہ مزاج کے دل کی حالت بن کرلیا جس نے دل پر بی کرلیا جنگ اس سے لڑی نہیں جنگ کی جات کے کھر کی جات کھر کی جاتا ہے کے کھر کے کھر کے کھر کی جاتا ہے کھر کی جاتا ہے کھر کے کے کھر کے کھر کے کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کے کھر کے راحیش ہیں زمانے مجر روٹھ جاتے ہیں مجھ سے گھر والے کیوں اُداس مجھ نہیں جاتی بیار سے اُس کے میں تو ڈرتی ہوں ہے رنی بھی سہی نہیں جاتی اُس نے اِسے لگائے ہیں چرنے پھانس ول میں گڑی ..... نہیں جاتی یوں شکفتہ لو ہنستی رہتی ہے چشمِ ترکی نمی نہیں جاتی رین جای (قُلفته شیق)

کرآ تکہیں کھولیں ناکلہ کوا ہے اوپر جھکے پاکروہ بحل کی تیزی سے اٹھا۔

تم!اس نے جا دراو پرتک لے بی۔ جی ہم کب سے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ آئیں اور کب ناشتہ کریں۔وہ دو پٹے کو درست کرتے ہوسکرا کر بولی۔

جہال تک میرا خیال ہے تو دلین کے گھر والے دلین کے لیے ناشتہ لاتے ہیں ناکہ دلین نہیں جا رہی تھی ولی بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے۔ سبجھ کیا رکھا ہے جمجھے جسے دیکھو چڑھ دوڑتا ہے جمھ پر وہ غصے سے بھٹ پڑی اور غصے میں اسے بھائی بھی نہیں کہا۔ جبکہ عالی ابھی تک خالی درواز ہے کو گھور رہا تھا جباں سے ابھی ابھی وہ نگلی تھی۔

صبح ہوئی تو شا مکہ کے گھر سے ناشتہ لے کر نا مکہ اور رضوان آ ہے ان کے ساتھ ان کی کوئی کڑن بھی تھی۔

ودعیہ میز پر جلدی سے ماشتہ لگاؤ دلہن سب کے ساتھ ناشتہ کرے گی۔مامی نے شاکلہ کی امی کے گھر سے آیا ناشتہ اے تھاتے ہوئے ہدایات

ارے واہ کتنی بیاری لگ رہی ہو۔ نا کلہ نے شاکلہ سے سطح ملتے ہوئے کہا۔ آلیک ہی رات شاکلہ سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ آلیک ہی رات میں کیا جادو کر دیا ہے ولی بھائی کہ بیدگلاب کی طریق کھل گئی۔ نا کلہ نے بے تطفی ہے سب کے دمیان بیٹھے ولی کوچھیڑا۔

وہ بس جھینپ کرمسکرا دیا جبکہ د قارصاحب کی تیوری پر بل پڑے ادر شاکلہ تو شرم سے دو ہری ہوئی جارہی تھی۔

عانی کہاں ہے ۔۔۔۔؟ ناکلہ نے شاکلہ کے کان میں جیکے سے بوجھا۔

آوبر ہوگا کمرے میں ابھی نیچے نہیں آیا وہ آبستگی سے بولی۔

تو پھر میں اسے نیچے لاتی ہوں۔ وہ تنک کر بولی اور غیر محسوس طریقے سے سب کے دمیان سے اٹھ گئے۔

عالی کومحسوس ہوا کے کوئی اس کے بالوں کو سہلا رہا ہے بہلنے اسے لگا شاید وہم ہے جب تیز خوشعواں نے کسمسا

(دوشيرة 233)

Negiton

ئنسہ ہئنسہ ہئنہ ہئے۔۔۔۔۔۔ ثانی آپ کدھر ہیں۔'' عالی خوشی ہے چلا ''امی آپ کدھر ہیں۔'' عالی خوشی ہے چلا بہاتھا۔

''کیا ہواہے؟'' وہ گھبرائی ہوئی آئیں۔ ''ای میں ٹی ایس ایس کے امتحان میں کامیاب ہوگیا ہوں۔میری ساتویں پوزیشن آئی ہے۔'' وہ دیوانہ ہوا جارہا تھا۔

''ار ہے مبارک ہو بیٹا۔' انہوں نے خوشی سے ماتھا چوما۔

'' اے ودعیہ کدھر ہے تو گھر میں پچھ ہے کھانے کو، میٹھا تو لا میں ایٹے میٹے کا منہ میٹھا کرواؤں۔'' وہ لاؤرنج سے چلائیں۔

وہ پلیٹ میں جلیدیاں کے کرآ کی جوکل شائلہ نے فرمائش کر کے منگوائی تھیں۔اے نہ کوئی خوشی تھی نہ و کھ ،اے دراصل عالی ہے کوئی سرو کا رہیں تھا۔ووجیپ کر کے پلیٹ گئی۔

''ارئے کہاں جارہی ہے تو۔'' وہ اسے جاتا دیکھ کر بولیں آج سب یکھ میرے چندا کی مرضی کا سنے گاشجھیں۔''

ہے گاسمجھیں۔' ''جی۔' وہ مختفر کہہ کر جلی گئی۔ ''

'' کیا ہوا خالہ بردی خوش لگ رہی میں۔ شاکلہ بھی نیجے آئی۔''اس کے کیلے کھلے بال بنارہے تھے کہ وہ انجھی نہا کر آئی ہے۔

''ارے عانی ہی ۔الیں۔الیں میں کا میاب ہوگیا ہے۔'' رقیہ بیگم نے خوتی سے عالی کی طرف اشارہ کرکے بتایا۔

وواہ مبارک ہو عالی۔' شاکلہ نے کھلے ول سے مبارکہا دوی۔

' Thanks' جما ئی۔' 'وہ مشکور ہوا۔ '' بھنی ٹریٹ تو بنتی ہے ہم سب کی۔' 'وہ جلبی کھاتے ہوئے پولیس۔ کے دیور کے لیے۔ وہ طنز استراکر بولا۔

بی بالکل لاتے ہیں گرہم تو خاص آپ کے
لیے لاتے ہیں۔ اوا نمیں دل رجھانے عالی تھیں۔
''آپ رہے دیں بزی مہر بانی میرا ناشتے کا
موڈ نہیں اب آپ جاسکتیں ہیں۔ اس نے لال
حصنڈی دکھائی اس وقت ودعیہ نے ناک کیا۔
''آپ کو بلا رہے ہیں نیچے۔' ودعیہ نے
آ کرایک تیز نگاہ ڈائی دونوں پراور بلیک گئی۔
''آپ جلدی آ ہے آپ کا انظار رہے گا۔'
وہ کہہ کراتھی۔

جبکہ عالی نے صرف مسکرانے پراکتفا کیا۔ نیسن کی سین کی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا۔۔۔۔۔

شادی کے ہنگا مول ہے فارغ ہوئی تو اسے خیال آیا کہ دادا جان نے کہا تھا کہ دہ اس ہے ملنا خیال آیا کہ دہ اس ہے ملنا چاہتے ہیں ابن کی طبیعت پھر تھیک نہیں رہتی تھی۔ آئی آئی کہ آئی کہ مجھے چند دین کے لیے دادا کے ہاں جانے دیں دہ سوچ رہی تھی کہ شاکلہ آگئی۔

ودعیہ جلدی کھانا لکا کہ آج ولی جلدی آئیں کے اور ہاں آج سلاو بھی بنانا وہ تھم دے کر چلی گئی۔

مای کیا کم تھیں اب یہ بیگم صاحبہ بھی روعب ڈالنے گئیں ہیں۔اس نے بے بسی سے سوچا۔ شام کواس نے ماموں سے بات کی ہاں بیٹا چلی جانا ایک ووون میں میں خود تمہیں چھوڑ آئوں گاٹھیک ہے۔

وہ پیچلے تھیں آئی تو مشین پر نظر ڈانی وہ کپڑوں ہے اہل رہی تھی۔''کل مشین بھی لگانی ہے۔'' وہ اکتاب ہے بونی اور بلیٹ آئی۔ رات کے کھانے پراکٹر ہی وئی اور شائلہ نہیں وہ تھے ان کی وعوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔

(دوشيزه 1834)



ا ہاں ہو اللہ اتن ہوئی خوش ہے جب جا ہیں تب دوں گا۔' آج وہ بہت فراخ دل ہور ہاتھا۔ '' تو پیرٹھیک ہے ابھی نا کلداور رضوان کو کہتی ہوں کہ آجا کس پھرشام کو ولی بھی آجا کیں گے تو سار مے ل کر چلیں گے کہیں۔' وہ خود ہی پروگرام سیٹ کر کے بولی۔

شام کو ان کے گھر میں خوثی کا سال ہندھا گیا۔ وقارصاحب خوشی سے پھولے نہیں سارے تھے۔ ولی نے بھی مبارک باو دمی اور زکیہ خالہ اور ان کے اہل وعیال بھی تشریف فر مارہے تھے۔ ایک بس و دعیہ بی تھی جو بالکل سیاٹ چبرہ لیے بس کام کر رہی تھی۔

کام کررہی تھی۔ ''اے ہے اس منحوں کو دیکھو اتی خوثی کے ماحول میں کیا رولی صورت لے کر پھر رہی ہے۔''زکیہ خالہ نے میب کے درمیان بیٹھے تھرہ کیا۔

اے کیوں خوشی ہونے لگی، اتن بڑی بات کی-اسے تو بس رنگ میں بھنگ ڈالنا آتا ہے۔' شاکلہ نے بھی حصہ لیا۔

وہ ٹرے لے کرآئی اور گلاس ٹرے میں رکھنے گئی۔اس کے اتداز واطوار سے ایسا لگ رہا تھا جسے کی اور گلاس ٹرے میں مقاجیسے کی اور کے بارے میں بات ہورہی ہو۔ عالی نے ایک شاکی نظر ڈالی پھر ناکلہ اے متوجہ کرنے میں کا میاب رہی۔

☆.....☆......☆

''ہاں تو برخودار آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے۔'' دہ صبح پنچآ یا تو وقارصاحب نے پوچھا۔ '' ابو کائی فیلڈز ہیں میرے سامنے مگر میرا ارادہ پولیس فورس جوائن کرنے کا ہے۔''اس نے چاہے کا کپ لیا۔

و المناه المراده با ولى في تائيد

'' بھے تم پر اور تمہاری سوی پر نخر ہور ہاہے کہ تم نے ایک بہت بہتر فیلڈ چوائس کی ہے۔'' ''نگر بیہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے آئے دن پولیس والے مرتے ہیں اور لوگوں میں بھی وہ اتنے ہی بدنام ہیں۔

تم رہنے وواہے ، پکیراور کرلو۔'' رقیہ بیگم کو اس کا فیصلہ کچھ خاص پسند نہ آیا۔

"امی کیسی بات کررہی ہیں پولیس تو لوگوں کی جان و مال کی محافظ ہوتی ہے۔ معاشرے کو گندگی ہے ۔ معاشرے کو گندگی ہے ۔ معاشرے دن جو پیک کرتے دن جو پولیس والے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ای وجہ سے عام آ دمی سکون سے رور ہاہے۔' والا۔

وقارصاحب نے ایک بھریورفخر کی نگاہ اپنے گخت جگریرڈ الی۔

ولی نے بھی کندھا تھیتھیا کر داد دی جبکہ ٹیبل پر جائے رکھتی ودعیہ نے اے ویکھا جیسے یقین نہ ہو کہ ابھی چند ٹاھے پہلے ادا ہونے والے الفاظ عالیٰ کے منہ سے نکلے ہیں۔

'' ہاں اور کیا خالہ انجی بھلی نوکر می ہوتی ہے پولیس کی اور اوپر کی کمائی الگ موج ہی موج ہے۔'' شائلہ نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی۔ وقار صاحب نے ایک تاسف بھرای نگاہ ڈالی جبکہ ولی باپ کی نگاہ بھانپ کر شرمندہ ہوگیا، ودعیہ کی ہلی نگل کی اسے چھپانے کے لیے وہ تیزی سے پکن کی طرف بڑھی۔

''بیٹااب تم آگئی ہوتو تم بھی ددعیہ کے ساتھ گھر کے کا موں میں ہاتھ بٹایا کرو۔اب تمہاری مامی ہے۔'' وقار مامی سے نے نوار مامی ہے۔'' وقار صاحب نے بات پلٹی۔ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر

دوشيزه 235

رہے بیٹھے کہ شائلہ لی لی بیٹھ کر کھانے والوں میں ہے تھیں اور اس پیچاری پچی پر ایک اور بوجھے ڈل گیا تھا۔

"''جی خالو کیوں نہیں۔'' اس نے مصنوعی مسکرا ہٹ لبوں پرسجائی جبکہ جائے کا گھونٹ اسے کڑ وامحسوں ہوا۔

☆.....☆

'' دوعید، ددعیہ بیٹا ماموں آج آفس سے جلدی آگئے تھادرآتے ہی اسے پکارنے گئے، درا کئے تھا درآتے ہوکر کمرے میں آئی تھی سو دوا ہوں کئے دوڑی۔

' ' ' جَی مامول ۔'' وہ تیزی ہے سیرھیاں اتر تی ئی

ں۔ '' بیٹا ایک بری خبر ہے تمہارے لیے۔'' نہوں نے کہا۔

''کیا ہوا ہامول۔''وہ پریشان ہوئی۔ ''بیٹا تمہارے دا دا کا انتقال ہوگیا ہے۔ مجھے تمہارے چاچا کا فون آیا تھا شایدگھر کا فون خراب ہے اس لیے۔''

ووعید کو شاکڈ لگا انجی اسے دادا ہے ملے وقت ہی کتنا ہوا تھا شاید چند مہینے اور بیرشتہ بھی خدانے چھین لیا۔

'' حوصلہ کرو بیٹا۔'' ماموں نے سر پر ہاتھ رکھا۔

۔ '' چلوتیار ہوجا وَ ہمیں چلنا ہے۔''انہوں نے ا۔

وہمردہ قدموں ہے لوئی۔ ''کیا ہوا ہے وقار آپ جلدی آگئے ہیں آج آفس ہے۔''رقیہ بیگم کمرے سے تکلیں شاید دہ سو رہی تھیں۔

ورور کا انتقال ہو گیا ہو گیا

ہے۔''انہوں نے کہااور کمرے میں گئے۔ ''اوہ ..... بیرتو ہونا ہی تھا۔ودعیہ نے جوان کی زندگی میں قدم رکھا تھا۔آخرکومنجوس قدم عالی تو ہے وہ۔''وہ کہہ کر ددبارہ کمرے میں چلی گئیں۔

دادا کے گھر کا فاصلہ تقریباً ودیکھنے کا تھا ان کا گھرشہرے باہرتھا۔ بیہ کوئی گا دُل تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ کون سا ہے۔ وہ وقفے وقفے سے آنسو صاف کررہی تھی۔

دیال پیچی توجنازه نے جایا جا چکاتھا۔گھریں خواتین تھیں۔ دہ کسی کوبھی نہیں جانتی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ان کی طرف آئی۔ '' تول خالد دی کڑی ایں۔'' دہ پہچاہنے کی گوشش کر رہی تھی شاید۔

''مول''اس نے سر ہلا دیا۔ '' ہائے بڑی اہا تینوں کنایا دکر دے ہے گا۔'' وہ اسے گلے لگا کر بولی تو دہ داوا سے نہ ملنے پراور بھی دکھی ہوگئ۔

جب رورو کر دونوں کا دل ہاکا ہوا تو انہوں نے تعارف کروایا۔

''میں تیری تائی آن چل آنیوں ملاواسب تالوں۔ دہ لے کر اسے دوسرے کمرے میں آئیں۔اسے ویکھتے ہی سب متوجہ ہوگئے۔اس کی لیے ساری شکلیں یکسر اجنبی تھیں۔وہ صرف جیران مطر دل ہے دکمچیر ہی تھیں۔

'' اے خالد دی گڑی اے۔'' تائی نے بلند آ واز میں سب سے اس کا تعارف کروایا۔ سب ہی کی نظروں میں جبرانی تھی۔سارے اسے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ تائی اسے لے کر بڑھیس اور سب سے ملوایا۔

َ آج پہلی بار وہ اینے دوصیال ہے ملی تھی۔

دوشيزه و235

**Mediton** 

اس کے دو تایا ہتے اور ایک جا جا تھا۔ سب ہی شادی شدہ ہتے بلکہ دونوں تایا اور دادا، نانا بھی ہتے جبکہ جا جا کے بیچ بھی شادی شدہ ہتے اس کی صرف دو پھو بیاں تھیں۔ وہ بھی دادی، نانی بن چکی تھیں۔

اس کی تائی کے علادہ اسے کوئی بھی ٹھیک طرخ نہ ملا۔اسے تجیب جیرانی ہوئی حالانکہ انہیں توزیا وہ خوش ہونا جا ہے تھا کہ وہ ان کے بھائی کی آخری نشانی تھی مگر یہاں تو معاملہ ہی الث تھا البتہ پھوپھیوں نے پھرٹھیک منہ بات کر لی مگر دوسری تائی ، جا چی نے سلام کا بس جواب ہی ویا تھااور بس تایا ور جا جا کا بھی یہی حال تھا اور ان کے بچوں کا بھی۔

والیسی پر وہ اور بھی عُدھال ہوگئی۔ ماموں کو بھی وہاں کے لوگوں کے رویوں کی پچھ سمجھ نہیں آئی عجیب سرد مہری تھی ان کے رویوں میں۔

اً ج اس کا پہلا دن تھاوہ بہت پڑ جوش تھااور خوب تیار ہوکرا یا تھا۔

وادا کوگزرے 10 دن ہونے کوآئے تھاگر اس کاغم ابھی بھی تازہ تھا اس کے پاس بیار کے رشتے تھے ہی کتنے محض چندرشتے اس کے پاس اس میں بھی کی ہوتی چارہی تھی۔

وہ چونکہ لیٹ اکٹی تھی الہذا وہ جائے کا کپ
لے کر پکن سے نکلی تھی کہ نظر عالی پر پڑی جو
یونیفارم کے کفول کو بند کرتے ہوئے اتر رہا تھا۔
چیزے پرفکریہ مسکراہٹ تھی جیسے مقصد پالینے کے

بعدہوتی ہے۔

آج اس کا موڈ ضرورت ہے زیا دہ خوش گوار تھا۔

ووعیہ لاشعوری طور پر کھڑے ہو کر اے دیکھنے گئی۔ وہ بھی غیرمعمولی طور پراے دیکھے کر مسکرایا چندفندموں کا فاصلہ جو دونوں کے ورمیان تھاا ہے عالی نے عبور کیا اور اس کے مقابل آئر کھڑا ہوگیا۔

ُ ''آج اس بو نیفارم میں اچھا لگ رہا ہوں ناں۔''وہمسکراکر بولا۔

6 نٹ ہے نکلتا قد ، کشادہ سیند، روشی ہے بھر بور آ تکھیں ، وہ واقعی اس ور دی کے قابل لگ رہا تھا۔

'' ہوں اچھے لگ رہے ہیں۔'' وہ یونہی لا شعوری طور پرایک تفصیلی نظر ڈال کر بولی۔ "Thanks" وہ کہہ کرنگل گیا۔

وہ یک دم چوتی۔ Thanks کیوں کہہ رہے۔ مصرے مصرے عالی بھائی۔ کیا میں نے انہیں کھے کہا ہے۔ 'وہ خود سے سوال کر کے بولی۔'' میں تو چپ سختی۔' وہ بڑیرائی پھرشانے اچکا کرنگل گئی۔ '' خالو آپ سے ملنے کوئی وکیل آئے ہیں ۔' خالو آپ سے ملنے کوئی وکیل آئے ہیں ۔' خالو آپ سے میں جھا تک کرکھا۔ '' خالی ؟ کون سے میں نے تو کبھی کسی وکیل ۔' وکیل ؟ کون سے میں نے تو کبھی کسی وکیل سے علیک سلیک نہیں رکھی ہے پھر۔''

و و اس سے کہد کر اس سے کہد کر اس سے کہد کر اس سے کہد کر ا

'' وقارصاحب!'' سامنے بیٹھاشخص ایک وم کھڑا ہوگیا۔شاید و ہمطلو بدخض کو جان لیٹا چاہتا تھا۔

'' جی میں ہی وقار ہوں۔'' انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

(دوشيزه (۱۹۹)

و جوو کان بن گیا تھا۔

ی ابھی ودعیہ کنواری ہے لبدا ساری زمین <sup>ا</sup> ای کے باس رہے کی جہاں وہ زمین ہے وہاں قریب ہی ایک برائیویٹ ایئر پورٹ بن گیا ہے جس ہے اس کی تعیت لاکھوں میں ہوگئی ہے اور بہت جلد وہ کروڑوں میں بھی ہوسکتی ہے۔'' وہ آ ہنتہ آ ہتہ مدعا بیان کر رہے تھے۔ جبکہ وقار صاحب بڑے غورے من رہے تھے۔

بیه بات سکندرصاحب کی اولا د کو کھٹک رہی ہے چونکہان کے حصے میں جوز مین آئی ہےاس کی قیمت اس زمین کے مقابلے میں بہت ہی آم ہے۔ وصیت کے مطابق اگر ودعیہ خدانخواستہ کنوارے ہوتے مرجاتی ہے تو دہ زمین چے دی جائے گی ادر تمام رقم تمام اولاد میں مکسر تقسیم ہوگی۔ اور اگر ودعیہ کی شاوی ہوجاتی ہے تو پھراس زمین مراس کے شوہر کاحق ہوگا۔ یس آپ سے بیہ ہی کہنا جا ہتا ہوں کہ آپ و دعیہ کا خیال زیادہ رھیں کہ آپ مجھے کافی مجھدار انسان معلوم ہوتے ہیں صورتحال آپ كسامنے - "انہول نے اشار تاكها-"جى يۈى مېريانى آپ كى-

آب نے خود آ کر تمام صور تحال ہے آ گاہ کیا۔ ویسے اس کے دوھیال سے جمیں کوئی ایسا خطرہ محسوں نہیں ہوا۔ مجھے امیدے کہ بیدایک وقتی جذبہ ہوگا۔ انہوں نے اتنے سالوں ہے اس کا نہیں یو چھا اور شاید ابھی بھول گئے ہیں۔ آ گے خدا کی زات بہتر کرے گی۔'' وہ واقعی وکیل صاحب کے مشکور تھے جبکہ باہر کھڑی شائلہ کے وہم و گمان میں مہیں تھا کہ بیہ چوہیالا کھوں ک جائیداد کی وارث ہے۔ اسکا دماغ تیزی ہے تانے بانے بنے لگا۔

(اس دنچسپ ناولٹ کی الکی قسط پڑھنا مت بھو لیے گا)

'' میں سکندر صاحب کا وکیل ہوایا۔''اس

نے تعارف کروایا۔ '' او د!''انہوں نے لفظ تھیج کرا دا کیا۔ کہیے میں آپ کی کیا غدمت کر سکتا

' کیاودعیہ خالد آپ کے پاس ہے؟''اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔

" کی!" جواث مختصر تھا۔

" وراصل میں سکندر حیات کی وصیت کے مطابق ودعیہ کا حصہ جو کہ ان کے والد کا تھا اب ان كابوا إى كمليل مين آيابول-

اتنے میں شائلہ جائے لے آئی ،جیسے ہی اس کے کانوں میں حصہ عالی بات بڑی اس کے کان کھڑے ہو گئے بظاہروہ جائے سروکر کے نکل گئ کیکن یا ہر درواز ہے کی اوٹ سے ٹ<sup>ی گ</sup>ن <u>کینے ل</u>گی ۔ '' سکندر صاحب نے اپنی گاؤیں کی ساری جائیداد اینے بیٹول اور بیٹیوں میں تقتیم کر دی

ان کی جائیداد کا ایک جھوٹا حصہ، چند ایکڑ زمین جو ہے وہ کہیں شہر کے ماس ہے۔ ' وہ انہوں نے ودعیہ کے نام کروی تھی۔

" فیک ہے ای سلط میں میں کیا کرسکتا ہوں؟' وقارصاحب حل سے بولے۔

'' دیکھیے وقارصاحب میں نے سکندرصاحب کی وصیت کے مطابق ان کے تمام حصے ان کی اولا و میں تقلیم کر دیے ہیں اور پیرفائل .....اس میں ودعیہ کا حصہ ہے۔'' انہوں نے فائل وقار صاحب کی طرف بڑھائی۔

" دراصل .....' وه منتمرے ب

'' جی کیا کوئی پریشانی ہے۔''وقارصاحب کو يم أن بارتشويش موني جبكه بالمركفري شائله كاسارا







# ميرول كامحاملوسي

کی کھالوگ دل کے معاسلے میں حد درجہ لا پروا ہوتے ہیں۔ دل کو نا کارہ شے سمجھ کر ادھراُ دھر کیھینک دسیتے ہیں۔ایسے لوگوں کو دل کیھینک کہا جا تا ہے۔ جہاں کوئی اچھی صورت نظر آئی بیفوراا پنادل نکال کراس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔اب!گر....

دہ اے ایک زور دار دم رسید کرے گا ادر آنا فاتا رمین کا خاتمہ ہوجائے گا۔ تحقیق کے سامنے آتے ہی ونیا کے تمام قنوطیت بہندلوگوں میں گھبرا ہث کی ایک اہر دوڑ جاتی ہے۔ مگر وہ ؤم دارستارہ، بے چارہ آئی دم کواہرا تا ہواز مین کے پاس سے گزرجا تا ہے ادر کے پہلی ہوتا۔

یہ'' دم ہلاک'' ابھی ابھی، جوسامنے ہے گزر گئے دہ میرے بی شہر کے لوگ تھے ،مرے گھرے گھر تھا ملا ہوا بھٹی میں تو سیدھی کی بات جانتا ہوں کہ اس قتم کی

تحقیقات صرف اس لیے سامنے لائی جاتی ہیں کہ میرے جیسے حراح لکھنے والوں کو خام مواد مہیا ہوسکے۔ حراح نگاراس پرخوب جی بحرکرلکھ کرداد حاصل کرسکیں۔

اب دیکھیے نال حال ہی میں ایک نی تحقیق اب دیکھیے نال حال ہی میں ایک نی تحقیق سامنے آئی ہے کہ خواتین کے دل مرد حضرات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اورستر سال کی عمر تک برابر کام کرتے رہتے ہیں۔ خواتین کی عمرزیادہ ہونے کی ایک خاص وجدان کا مضبوط اور توانادل ہوتا ہے۔

مغرنی ممالک کے سائنس دان بھی خوب میں۔ ایجادات تو کرتے ہیں ساتھ ہی ہوش ربا تحقیقات کرکے دنیا کو حیران ویر بیٹان کردیتے ہیں۔ ہر عفق ڈیڑھ ہفتے کے بعد کی نہ کی محقق کے پیٹے میں مردڑی اٹھتی ہے ادر ایک عدد خوناک م کی تحقیق منظر عام پر آ جاتی ہے۔ زیست جو یوں بھی مشکل ہے مشکل ترین جاتی ہے۔ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک کھرب سال بعد ونیا مردوں سے خانی ہوجائے گی۔ پورے کرہ ارض پر مرد ذات دیکھنے کوئیس ملے گی۔ برطرف عورت راج ہوگا۔ زن زرز مین <u>فتنے</u> کی جڑسہی، دنیا میں موجود ر ہیں گی۔ مگر فتنہ بھو مرد کا خاتمہ ہوجائے گا۔ دینا ہیں ہرطرف امن ہوگا۔عورتیں نہ زر کے لیے لڑیں گی اور نہ زمین ان کے لیے وجہ فساد بنے گی۔ یوں ٹابت ہوجائے گا کہ دنیا میں فسیاد کی اصل جر مرد تھے۔ مجھی بیرطلسماتی تحقیق سامنے آتی ہے کہ عنقریب فلای دُم دار سیاره، دم لهرا تا موا ز مین کے قریب سے گزرے گا۔ زین کے قریب آ کر





میں خودعرصہ دراز تک اس اُلجھن میں پڑا رہا کہ ہمیشہ عورتوں کی تعدا دمردوں کے مقالبے میں زیاوہ ہی رہتی ہے۔ جب بھی معاشرے پر نظر دوڑائی ہمیشہ بیواؤں کی تعداد زمادہ نظر آئی۔ اینے طور پر میں نے بہت سارے مفروضے بھی گفڑے کہ شایدعورتوں کی عمریں ای لیے زیادہ ہوتی ہیں کہ انہیں نہ فکر معاش ہوتی ہے اور نہ بیہ میدان جنگ میں جاتی ہیں ۔ شایداس کی دجہ یہ بھی ہے کہ بیبس ہانڈی چولہا کرتی ہیں ، نہ دفتر کی فکر نہ روزگاری پریتانی ،مردتو بے جارے شکے سے شام تک تفکرات میں گھرے رہتے ہیں۔ دفتر میں نوکر ہیں تو 'باس' کی جھڑ کیاں سنی پڑتی ہیں۔شام کو گھر لو کیتے ہیں تو بیگم کی ڈانٹ برداشت کرنی بڑتی ے۔ گھر میں بیگم کے نازخرے اٹھانے پڑتے ہیں ادر گھرہے باہر ہیں تو کسی نہ کسی اور خاتون کے یکھےخوار ہونا پڑتا ہے۔

خواتین کا کیا ہے ، میج سورے شوہر کو ناشتہ کرواکے روانہ کیا ، کہ خس کم جہاں یاک، جلدی جلدی کما ناپکا کرمزے سے فارغ ہوجاتی ہیں۔اب صاحب فراغت ہی فراغت ہے۔ یا کوئی رسالہ پڑھا جارہاہے یا فون پر گپشٹ ہوتی ہے۔ موڈ ذرااجھا ہواتو پڑوئ کو رواز دے کر گہتی ہیں۔

''آ بہن بڑوی فرا جھڑا کریں۔''ادھروہ دوسری پڑوی ہوں نیک کام کے لیے گویا تیار ہیں ہوتی ہے۔ لیے گویا تیار ہی ہوتی ہے۔ لیچے صاحب، جھڑا شروع، اب ایسی الی ایسی گالیاں ایجا دہوتی ہیں کہا گرمرد حضرات من لیس تو مارے شرم کے برقع اوڑھ لیس۔اکٹر و بیشتر ان جھڑ دل کی تان بھی بے چارے مرددل بیشتر ان جھڑ دل کی تان بھی بے چارے مرددل بیشتر ان جھڑ اکر رہی میں جھڑا کر رہی تھیں۔ پہلے تو ایک دوسرے کے خاندان میں بھانت بھانت کے کیڑے نگالتی رہیں۔ اس پر بھانت بھانت کے کیڑے نگالتی رہیں۔ اس پر

ہمی ہی نہ جلاتو ایک دوسرے کو عجیب ،غریب بیار بول میں مبتلا ہونے کی نوید دیتی رہیں۔ای انتاء میں گلی سے بوڑھے اور نابینا حافظ جی کا گزر ہوا۔ایک پڑوین نے دوسری پڑوین سے کہا۔

موا۔ایک پڑوین نے دوسری پڑوین سے کہا۔

"اللّذ کرے تیری شادی حافظ جی ہے بہ جائے۔"

دوسری نے ترکی برترکی جواب دیا۔

"ائے ہے ،میری کیول ہو؟ اللّذ کرے تو رانڈ ہوجائے اور تیرا بیا ، حافظ جی اینا نام س کر چو کئے اور وہیں ماکھ حافظ جی اینا نام س کر چو کئے اور وہیں ایک کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ویر تک پڑوسنیں ایک

کھڑے ہوگئے۔ بھوڑی دیر تک پڑوسنیں ایک دوسرے کو حافظ بی کے سرمونڈ ھنے کی سرتوڑ کو حافظ بی کے سرمونڈ ھنے کی سرتوڑ ہوتی کا دات کو عادت ہوتی ہے۔ گرافی کو بھول بھال کر اوھر اُدھر کی باتیں کرنے گئیں۔ یہ خواتین کا خاص وطف باتیں کرنے گئیں۔ یہ خواتین کا خاص وطف ہے۔ ابھی جھڑا چل رہا ہے اور ابھی ووی ہے۔ گھڑی میں باشہ، یہتو ہم مردوں بی کا بی ول گروہ ہے کہ برسوں اپنی وشمنیاں بھاتے ہیں۔ خیر بات ہور ای تھی، حافظ جی کی کہ بھاتے ہیں۔ خیر بات ہور ای تھی، حافظ جی کی کہ وہ گئی میں کھڑے ہے۔ اور پڑوسنوں کی بات من وہ گئی میں کھڑے ہے۔ اور پڑوسنوں کی بات من وہ گئی میں کھڑے ہے۔ تھے اور پڑوسنوں کی بات من وہ گئی میں کھڑے ہے۔ تھے اور پڑوسنوں کی بات من دوگئی۔

'' بیبیوں ، حافظ جی کے لیے کیاتھم ہے؟ کھڑا رہوں یا جلاجاؤں؟''

قصور مردحفرات کا بھی ہے کہ دل کی قدر البیس کرتے۔ بعض حفرات اس قدر نازک مزاج ہوتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں۔ کوئی کہ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں۔ کوئی کہ ہددے یہ فورا برا مان جاتے ہیں۔ بلکہ پھھ السے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں پھھ بھی نہ کہا جائے تب کہ انہیں کے بھی دل پر لے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ لگانا ہے کہ ہر وقت دنیا ہے وقت منہ بسورتے رہتے ہیں۔ ہر دفت دنیا ہے شاکی رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ تنوطیت اس قدر براھتی ہے کہ شاعری کرنے گئتے ہیں۔



محبوب قدموں میں ایڑیاں رگڑ تا نظر نہیں آتا تو ان بے چارے عاشقوں کا ول مکڑے مکڑے ہوجاتا ہے۔ بعض محبوب تو اس فندر سنگ دل ہوتے ہیں کہ عاشق کا دل لے کر کیاب فروش کی د کان پر جا کراس کا بار بی کیو بنواتے ہیں۔اس لے علمی شاعرر دتے ہوئے عرض کرتا ہے۔ ول تحقي ويا تما ركفنے كو تو نے ول کو جلا کے رکھ ویا میچه مرد حضرات زیاده مجهداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دل ای وقت دیتے ہیں، جب سامنے بھی دل دیے جانے کا قوی امکان ہو۔اس طرح بیکنس شیٹ متواز ن رہتی ہے۔ لیخی جتنا ڈیبٹ ہواا تناہی کریڈٹ ہوا۔ گویا عاشتی شاہوئی، د کا نداری ہوئی۔ بیتو اچھا ہے کہ بیلوگ یا قاعدہ اشتهارتبين وية كهانك عددول ، بيه حدمضوط، صدمه بروف اورغیراستعال شدہ فوری قبضے کے ساتھ، زندگی بھرکی گاری کے ساتھ حاضرے۔ دل کے بدیلے دل کیجے، میں بیش کش محدود مدت كے ليے ہے۔ يہلے آئے يہلے يائے كى بنيادير، آ ز مائش شرط ہے دغیر بسس

گرمسئلہ ہے گہا کثر خواتین کو مرد حضرات اس اس حال کاعلم ہوتا ہے کہ مرد حضرات اس بہانے ابنا کمزور دل دے کر ان کا مضبوط دل ہمتھیانے ابنا کمزور دل دے کر ان کا مضبوط دل ہمتھیانے کے جگر میں ہیں۔اس لیے وہ ان لوگوں کو گھا ک تک نہیں ڈالتیں۔خواتین محتاط روید رکھتی ہیں۔صرف حال پر ہی نہیں ،ستنبل پر بھی گہری نظر رکھتی ہیں۔تفتیش کر کے ہی ان حضرات کا دل تبول کرتی ہیں جن کا بینک بیلنس معتول ہو۔ بند و بند و جا ہے معقول نہ ہو، کوئی پردا نہیں۔ بعد میں جا ہے معقول نہ ہو، کوئی پردا نہیں۔ بعد میں خیالش رہتی ہے۔ ویسے بھی دہ زمانے لدگئے کہ شخیالش رہتی ہے۔ ویسے بھی دہ زمانے لدگئے کہ

کیجھ لوگ دل کے معالمے میں حد ؛ رجہ لا پروا ہوتے ہیں۔ ول کو ناکارہ شے مجھ کر إدهر أدهر مینک ویتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دل بھینک کہا جاتا ہے۔ جہال کوئی الچھی صورت نظر آئی میرفورا اینا ول نکال کر اس کے قدموں میں ڈال ویتے میں ۔اب اگر دہ قدموں تلے روند ڈالا جائے تو ان کی بلا ہے، بس انہیں تو دل بھینکنے ہے مطلب ہوتا ہے۔بعض حضرات اس معایہ طے میں اس قدر پھر تیلے ہوتے ہیں کہ نہ شکل دیکھی نہ صورت، نقاب بوش بره صیا کے سامنے بھی ول مھنک ویتے ہیں۔ ہوش اس وقت آتا ہے جب بڑی لی زخ بوسیدہ سے نقاب ہٹا کران کی طرف جھینتی ہیں۔ منجلے نو جوان گرلز کالجز کے آ گے قطار در قطار وحوب میں محض اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ وہ اے ول کا بج سے برآ مد ہونے والی نوخیز حسینا دُل کے سپرد کر سکیں۔ بلا طلب اور بلا اجازت ملنے والے میرول اکثر محکرا ویے جاتے یں۔ جو بینو جوان واپس اینے پاس رکھ لیتے ہیں کہ تو بنہ میں اور سہی کہ اتلی بار کہیں اور کوشش کی جائے گی۔ بہمی بھار میدول تبول بھی کر لیے جائے ہیں کہ چلوء مال احجما ہے ، کچھ دنوں رکھ لینے میں کوئی ہرج تہیں ، بار بار جن نو جوا نوں کے دل تھڑا ویه جاتے ہیں وہ دل برواشتہ ہوکرجعلی عاملوں اور بیرول کے آستانوں پر حاضری دینے لگتے ہیں۔ بیہ عال لوگ کہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ سنگ ول محبوب کو پکڑ کر آپ کے فقد موں میں ڈال ویں گے۔ ان نوجوانول سے خوب روپیہ ہوڑ ستے ہیں ۔ مگر بل کے بھا گول جھینکا کب ٹوٹرا ہے۔ اگران تعویذات ہے ہی کام نکل سکتا ہوتا تو محملا کسی کو پچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کانی رقم خرج کرنے کے باوجود بھی جب سنگ ول

موشيزه (24)

سامیان کی تقییر بردا شت کرفی ہے گی۔

صرف مزاح ہی تبھا ہے۔ مزا ی نگار کیا کچھ گل نہیں کھلاتے۔ ویسے بھی مزات نگار ویہ سہولت حاصل ہے کہا گروہ غلطی ہمی کرجا نمیں تو لوگ یمی سمجھتے میں کہ موصوف نے مذاق میں ایسا کہا ہے، الٹی واہ داہ ہوتی ہے۔

ویسے دیکھا جائے تو مغربی محقق بھی اپنی فطرت میں مزاح نگاری کاعضر لکھتے ہیں۔ چھنے رستم ہوتے ہیں۔ تحقیق کے نام پرالی مزاحیہ بالتیں کہہ جاتے ہیں کہ بڑھنے والا جھوم اٹھتا ہے۔ دنیا جاتی ہے کہ اس فول قبض کے لیے بہترین ہے۔مغربی لال مجھکڑاب اعلان کررہے ہیں کہ جی اسپفول قبض کشا ہے۔ صرف قبض کشا ہی نہیں شریانوں میں جمی چینائی کے لیے بھی مفید ے۔ معدے کے زخم لیعنی السر اور دستوں کے لیے کیلا منید ہے۔ اہل مشرق یہ بات صدیوں ہے جانتے ہیں۔سائنس وان لا کھوں ڈ الرز تحقیق میں صرف کر کے اب بتارہے ہیں کہ کیلا السرکے کے مفید ہے۔ جہاں تک مرد حضرات کے دل کی بات ہے تو حکیموں اور ویدوں کو جھوڑی مشرق دانشورتک اس بات کے قائل رہے کہ بے حارے مرد حضرات کا دل انتهائی کمزور ہوتا ہے کہ اس پر 6-(Fragile, Handle With Care) استیکرلگایا جانا چاہیے۔ دانشوروں کوبھی رہنے دیں ك عظمند موت بي والمي شاعر تك اس بات كا برملاا ظہار کرتے ہیں کہمرد حضرات کا ول بے *حد* نا زک اور کمز ور ہوتا ہے۔ بیننے سے بھی ٹوٹ سکتا ے۔مثلا شاعر کہتا ہے۔

مونٹوں پہآ بھی جائے انسی کیا مجال ہے یہ ول کا معاملہ ہے، کوئی ول کی شہیں شہر جنہ سیکھ ہیں جنب سے ہوں ہمالی خواتین شہنیتی کارڈز اور عید کارڈ زے خوش ہوجایا کرتی تھیں۔ اب تو وہ کریڈٹ کارڈ اورا ہے تی ایم کارڈ زکو دیکھ کر ہی مردحفزات کودل سے تبول کرتی ہیں۔

ایک بائیس سالہ دوشیزہ نے جب ایک ساٹھ سالہ مرد سے شادی کی تو اس کی سہیلیوں نے حیرت سے بوچھا۔

'' تم نے اُتنی زیادہ عمر کے آ دمی سے شادی پیول کی ؟''

دوشیزہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ''ایک توان کے دن کم ، دوسری ان کی ان کم ہے'' یے فارمولا سیجے بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی کہ بھی ابیا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی ووشیزہ کسی بوڑ ھے ہے شاوی کرلے اور اس کے مرنے کی حسرت ول میں لیے خوداس جہان فانی کوخیر باو کہدو ہے۔ میہ سائنسی تحقیقات الی ای ہوا کرتی ہیں۔ آپ یقین کریں کہاس کہلی والی محقیق کہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے دل کزور ہوتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد میری نظر سے ایک اور تحقیق گزرمی کہ جس میں دعویٰ کیا گیا کہ مرووں کے مقالبلے میں عورتوں کو ول کی بیاریاں زیادہ ہولی ہیں۔ حالیہ سروے کے مطابق مردوں کے مقابلے میں عورتوں کوول کا دورہ زیادہ پڑتا ہے۔ اس نی تحقیق کے بعد سے یو چھیے تو میں بھی جگرا کرره گیا کهاب کروں تو کیا کروں؟ مہلی محقیق کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے جو صفحے کالے کے بيب،ان كاكيا بوگا؟ يهلي توسوها كهساري محنت ير یانی پھیر کراس تحریر کونگف کردیا جائے لیکن دل نے گوارہ نہ کیا کہ قدم میدان میں رکھ کروا ہیں پلٹا جائے۔ پھرد ماغ میں خیال آیا کہ ویسے بھی میں نے کون ی عالمانہ تحریر لکھی ہے کہ ہم پیشہ ڈاکٹر

دوشيزه 242 غ





قارئین گرای انجھی امید پرونیا سلامت ہے گر ہماری ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پروم نظے کا میا بی اورنا کای زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ گر جولوگ محنت کرتے ہیں وہ رب کو اینے بہت قریب محسوس کرتے ہیں اور جھوٹ کی اور گی دیوارون کو اینے مضبوط ارادوں سے گرا کر



دم کیتے ہیں اور پھراس طرح وہ بچائی کو اُجاکر کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ARY ڈیجیٹل اور ARY زندگی کے پروگراموں نے ہمیں ہمیشہ سرخرو کیا ہے ابھی سچائی زند : ہے اور پیج بھی زندہ ہے۔ ARY کے پر آراموں کو دیکھنے والے آئے قاظرین امارے لیے ہمت معتبر ہیں۔ جو

ہارے پروگرام ویکھنے کے بعد ہاری محنت کوایک شفاف آئينے کی طرح و مکھتے ہیں۔ ون رات محنت کرے اینے ناظرین کے لیے خوبصورت پروگرام تخلیق کرتے ہیں ہماری دعاہے کہ بیسال ہمارے ناظرین کے لیے کامیابیاں ، شاد مانیاں اينے وامن ميں سميث كر لائے آمين۔ ہم ناظرین کے لیے نے نے منصوبے بناتے ہیں جن سے ہماری ترجیات بدل جاتی میں اور ہم آپ کی خوشی کی خاطر ایک نے جذبے کے تحت پھر کام پرجت جاتے ہیں۔ آیئے ناظرین گرامی اب چلتے ہیں خوبصورت پروگراموں کی طرف جس کے آپ منتظر ہیں ARY ڈیجیٹل ہے پیش کئے جانے والا پروگرام جیتو پاکستان جس کے ب ب فید مصطفیٰ میں سے پروگرام و میر جینلو کے متابلے میں نمبر 1 کی دوڑ میں شامل ہے۔ نبد مصطفی کی خوبصورت باتوں نے اس پروگرام کو عیار حیا ند لگا و بے ہیں ایک کشر حلقہ اس پر وگر ام سے لطف اندوز ہور ہا ہے۔ یہ برگرام ہر جمعدا در الواركي رات 7:30 بيث برايت كاركامران خان پیش کرتے ہیں ۔

ARY ڈیجیٹل سے پیش ہونے والا مار نگ شوجس کی میز بان ندایا شامیں کامیابی کی روایات

**Negation** 

متبولیت برقرار رکھی ہے۔ اس سیریل کا کردار میں تین افراویونی ہے اس کے مرکزی کردار وں بیل اندلان ، فریحہ ادر آزر ہیں جبکہ فیمل قریش کی اداکاری کو ناظرین بہت پہند کررہے ہیں ۔ یہ سیریل ہر پیرکی رات 8 ہے دکھائی جاری ہے جا گنا ، نوگ میں گنا ، کار بن ہے جا گنا ، نوگ انسانو وہ ہی اس گی سزا مقرر جا تی اور پھر انسان خود ہی اس کی سزا مقرر کے جس کرتا ہے ہیے کہائی ہے۔ سیریل ہے تقصور کی جس کے فذکا روں میں شمینہ پیرزادہ ویم عباس ساجد صن جورہ عبای شائل ہیں ۔ یہ سیریل ہر بدرہ کی صن کر دہ سیریل ہر بدرہ کی میں ادھوری اپنی مثال آ ہے ہے۔ سیریل ہر بدرہ کی کریں سیسیریل ہر بدرہ کی کریں ادھوری اپنی مثال آ ہے ہے۔ سیریل ہر بدرہ کی سیسیریل ہر بین ادھوری اپنی مثال آ ہے ہے۔ سیریل ہر بین ادھوری اپنی مثال آ ہے ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی سیسیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی سیسیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہے۔ سیریل ہر بینے کی رات 8 ہے وکھائی جارہ کی ہیں طلعت حسین اسٹور جان اصال ہی ہی ہیں طلعت حسین اسٹور جان اصال اس کی ہو کھائی جان اس کی ہیں طلعت حسین اسٹور جان اصال اس کی ہیں کی ہو کی ہو کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کی ہو کہ کی کی ہو ک



حمیدا ٹانیے شمشاد قابل ذکر ہیں۔ سوپ رفعت آپا کی بہویں میں تین نہایت اہم سوشل موضوعات کو پیش کیا جارہا ہے۔اس سوپ کے ہدایت کارشاہد یونس ہیں۔ جبکہ فنکا روں میں بشری انصاری فرح ندیم شنرا و رضا' مدیجہ ذیدی اور نوید رضا کو برقر اررکھا ہے اس پر دگرام کے پرستار دل کی تعداد لاکھوں میں ہے میہ پر دگرام پیرے کیکر جمعہ تک ہرضج 9 ہجے پیش کیا جاتا ہے۔مزاحیہ کھیل ' ملیلے' نے لوگوں کے دل جیت لیے میں۔ حنا دل



پذری نے اس پروگرام میں اپی شخصیت کو منوالیا

ہے۔ یہ شراحیہ کھیل ہراتوار کی رات 7 ہے پیش

میا جارہا ہے اور پھر حناول پذیر نے ول پذیر شوہ

ملتہ بنالیا ہے یہ شواتوار کی شام 30: 5 ہے پیش

ملتہ بنالیا ہے۔ مزاحیہ سٹ کام 'بتاشے' پر لطف

کہانیوں پر جنی پروگرام ہے اس کے کروار دو

مناگروادرا کی لڑکی کے درمیان گومتے ہیں اے

تریکیا ہے اجو بھائی نے جبکہ فنکاروں میں خواجہ

اکمل کی رعنا اروبا مرزا کل بیرزادہ اور ایاز

مومروشائل ہیں۔ یہ سٹ کام ہر تھے کی رات 7

ایک ہلئی پیکٹی مزاحیہ سیرین ہے اس کے فزکاروں

میں شکفتہ اعجاز شیری شاہ اور حماد فاروتی قابل

فرکر ہیں۔ یہ سیرین ہر بھتے کی رات 7:30 ہے۔

وکھائی جارہ ہے۔ سیرین مزاحیہ کی رات 7 ہے۔

میں شکفتہ اعجاز شیری شاہ اور حماد فاروتی قابل

ور ہیں۔ یہ سیرین ہر بھتے کی رات 7:30 ہے۔

وکھائی جارئی ہے۔ سیرین ہر بھتے کی رات 7:30 ہے۔

وکھائی جارئی ہے۔ سیرین ہر بھتے کی رات 7:30 ہے۔

وکھائی جارئی ہے۔ سیرین ناراض نے اپنی



# 

= did of the

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



قابل ذکر ہیں۔ بشری انصاری اور شنراد رضا کی اداکاری کو ناظرین بہت پیند کررہے ہیں۔ یہ سوپ بیرے کے کر جمعرات تک رات 7 بیج دکھایا جارہا ہے۔ سوپ دل برباد خواتین میں دکھایا جارہا ہے۔ سوپ دل برباد خواتین میں



متفبول مور ما ہے میدو بہنوں رائیا ور مانیک کہائی ہے ان دونوں بہنوں کے والدین دنیا میں ہیں ہیں اور بیا پی نالی کے ہمراہ ایک جیموٹے ہے گھر میں رہتی ہیں۔اس خوبصورت سوپ کوتھ بر کیا ہے معروف مصنفہ مزہت تمن نے جوخوب سمحتی ہیں جبکہ اس کے فنکاروں میں سنگیتا' فرح علی' مریم انعساری' عمران اسلم' انغم تنویرا ورفضیله قاصنی شامل ہیں۔ جن کی ادا کاری کو ناظرین بہت پیند کررے ہیں۔ بیموپ ہیرے لے کر جعرات تك رات 7:30 بح دكھايا جارہا ہے سيريل ' تیرے دریر' میہ وہسیریل ہے جب اینوں کی بے و فا کی مقدر بن جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اے تحریر کیا ہے رخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت عبداللہ بدنی کی ہیں اس کے فنکاروں میں قوی خان ٔ یا کله جعفری' راشد فاروقی' شهودعلوی' سوبر علی میر این صانی شامل ہیں۔ بیمیر میں ہرمنگل کی

رات 9 بج وکھائی جارہی ہے سیریل خاتون منزل ٔ حناول پذیر کی سیریل کہلائی جارہی ہے اور اس میں ان کی کردار نگاری واقعی لاجواب ہے اس سیریل میں جوفن کاریر فارم کررہے ہیں اُن میں شہیر جان وی خان ارسا غزل پروین اکبر شامل ہیں۔ یہ سیریل ہرجمعرات کی رات 8 بج دکھائی جارہی ہے۔

قار کمین اب چلتے ہیں ARY زندگ سے پیش ہونے والے سوپ ہماری بٹیا' کی طرف کہانی کا مرکزی کردار فضا کے والد ہیں جو بے انتہا دولت مند ہیں اس کے فاکاروں میں فرحت ناز' فرقان قریش' عدنان ٹیپو اور ارشد فاروتی قابل ذکر ہیں۔ یہسوپ ARY زندگی ہے ہیر

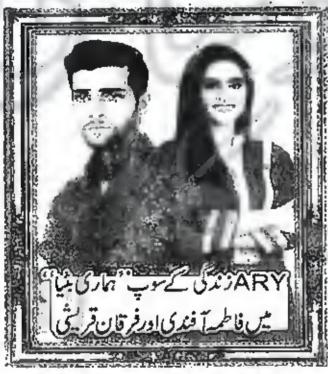

ے لے کر جعرات تک روزانہ 7 بیج دکھایا جائے گا۔ ARY زندگی ہے بیش ہونے والا خوبصورت اور کا میاب سیرہٹ سوپ جہنیں ایک کوجھی ہوتی ہیں بیرسے لے کرجعرات تک 7:30 بیر ہے دوزانہ و کھایا جارہا ہے۔ سوپ نے گنا و جمعہ ہفترا تو ار 30: 7 بیج و کھایا جارہا ہے۔

ہفترا تو ار 30: 7 بیج و کھایا جارہا ہے۔

# وشير وقلينان

# اسماءاعوان

# نعت رسول مقبول عليف

حضور آپ ایس بیدا ہوا نہ ہوگا کوئی
اُن کے پار بیہ نغمہ سا رہا ہے کوئی
دھڑک دھڑک کے میرادل نیکہ رہاہے کہ سُن
حضور پاک ایس کا روضہ دکھا رہے کوئی
فضا بیہ کہتا ہے نزدیک آ رہا ہے کوئی
فلک بیہ کہتا ہے نزدیک آ رہا ہے کوئی
درِ حبیب بیہ جاؤں تو ایک نعت پڑھوں
جو دل میں سویا ہے جذبہ جگا رہا ہے کوئی
بیہ کیسا نور ہے پھیلا جہانِ عالم میں
بیہ کیسا نور ہے پھیلا جہانِ عالم میں
نگاہِ شوق سے پردے ہٹا رہا ہے کوئی
شاعرہ ڈاکٹر ذکیہ بلگرامی
شاعرہ ڈاکٹر ذکیہ بلگرامی

# حضرت على كسنهر اقوال

ہے۔۔۔۔۔مشکل ترین کا م بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ خدا کے نزویک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اِس کا امتحان بھی اِس قدر سخت ہوتا چلا جا تا ہے۔

ہے۔۔۔۔ جب بھی فارغ وقت لے تو اپنی مال کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو کیونکہ مال کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہے گا۔ ہوا دفت قیامت کے دن نجات کا باعث ہے گا۔ ہی مصیبت میں ہوتو بھی میہمت سوچو کہ ا کون سا دوست کام آئے گا بلکہ میہ سوچو کہ اب کون سادوست چھوڑ کر جائے گا۔

مرسل معقومه دضا \_ کراچی

## خؤبصورت بات

اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راہتے کی پرواہ مت کرو۔

مرسله ند بالمسعود - كراجي

كوا

لڑکا: ''اپنا ایڈریس بتائیس آپ کے گھر آتا ہے۔''

' لڑکی ''جس گھر کی حبیت پر کوا بولے وہیں آجانا۔''

. الزكا: " ليكن كوا تو تسى بهى گھر ميں بول سكتا \_''

ہے۔'' لڑکی''م نے بھی تو چھتر (جوتے) ہی کھانے ہیں کہیں ہے بھی کھالیزا۔''

مرسله: چیکو \_ نندن



Geoffon

آسمييجن

آگر زمین ہے آ سیجن صرف 5 منٹ کے لیے ختم ہوجائے تو ....

ہے۔۔۔۔۔کنگریت سے بی تمام بلذنگ گرجا کمیں۔ کیونکہ آسیجن انہیں اکٹھا رہنے میں مددگارہے۔

ﷺ کی از جائے گا۔ کیونکہ آئسیجن کے بعداس میں صرف ہائیڈر دجن رو حاسے گی۔

ہے۔۔۔۔ہم سب کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے کیونکہ ہم ہوا کا%21 دباؤ کلودیں گے۔ ہیں۔۔۔۔ زمین گھر دری ہوجائے گی۔ کیونکہ زمین کا%45 حصد آگسیجن سے بناہے۔ ''تو تم اپنے پر دردگار کی کون کون کی نعمتوں کو جھٹلا ڈیگے۔''

مرسله: کوکب جمال ـ لا ہور

28

خدا کی آئی بروگ کا کنات میں یا میں نے بس ایک شخص کو ما نگا جھے وہی شاملا بہت عجیب ہے بیقر بنوں کی دوری بھی وہ میرے ساتھ رہااور مجھے بھی شاملا

يسند: را زعدن \_ بحرين

رشك

ایک عورت کواس کے میکے سے والیسی پراس کا مختر ہوئے منو ہرائیشن لینے کے لیے گیا۔ اُس کے بجھے ہوئے سے چیرے کود کی کر بیوی خفگ سے بولی۔
'' میرے آنے پر آپ فررا بھی خوش نہیں لگ رہے ، ذرا سامنے اِس جوڑے کو دیکھیے شو ہر خوشی سے کھلا جارہا ہے۔'' میال نے بڑے رشک سے جواب دیا۔

بےیی

ہوں تو خفا اُس سے پر جانے پھر بھی کیوں نہ چاہ کر بھی اُس کو چاہنا اچھا لگتا ہے حقیقت سے ہول دور سے مجھ کو ہے پتا پر جان کر انجان رہنا اچھا لگتا ہے قائل نہیں ہم رونے کے پھر بھی بھی بھی سنہائی میں بچھ در رونا اچھا لگتا ہے شنہائی میں بچھ در رونا اچھا لگتا ہے پہر نہائی میں بچھ در رونا اچھا لگتا ہے پہند:افشال چوہدری۔یوکے

همری با تیس

المنسرة نسوؤل كاجارى ندمونا ول كي تخق كى

وجہ ہے ہے۔ جنگ سیمنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کائل انسان کے سامنے کنگر پہاز ۔ جنگ سیسہ بڑا انسان وو ہے جس کی محفل میں کوئی

کی سیسہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خودکو چھوٹا نہ سمجھے۔

جلا سه دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آ زاد چھوڑ دولوٹ آیا تو تمہارااور شالوث کے آیا تو تمہارا بھی تھا مینیں۔

مرسله: ریحانه مجابد کراچی

پية نبيل پيتانيا

ایک مردار جی دومری منزل سے بینچے گر گئے۔ ٹوگ دوڑ کرنز دیک آ ہے اور پوچھا۔ ''سردار جی کیا ہوا؟'' سردار جی نے جواب دیا۔ '' پیتائیں میں تواہمی آیا ہوں۔''

مرسله: شاه زیب انصاری بهجهلم

READING Section



کافر کے ول میں جا ، وہاں غدا نہیں

(علامہ اقبال)

کافر کے ول سے آیا ہوں میں بید دیکھ کر
خدا موجوہ ہے وہاں ، پر اُسے پنتہ نہیں

(احمد فراز)

مرسلہ مللی ۔ بحرین

عائل

ایک عال صاحب کا بڑا چرچہ تھا کہ وہ روحول سے بات کرادیتے ہیں۔ایک بچان کے پاس پہنچا اور مقررہ رقم اُن کے باتھ پررکھ کراپنے واواسے بات کرنے کی فرمائش کی۔ اُسے ایک اندھیرے کرے میں لے جایا گیا۔ چند کیے بعدا یک بھاری سی آ واز سنائی وی۔

'' کیوں آئے ہو برخوروار .....'' '' داوا جان .....'' بیچے نے سر کھجاتے ہوئے

'' بجھے یہ یو چھنا ہے کہ آپ کی روح یہاں کیا کررہی ہے۔آپ کا تو اٹھی انتقال بھی نہیں ہوا۔'' مرسلہ احسن رضا۔اسلام آباو

سکوں بھی خواب ہوا، نیند بھی ہے گم کم بھر
قریب آنے لگا، دور یوں کا موسم پھر
وہ نرم کہتے ہیں بچھ کہدرہا ہے پھر بچھ سے
چھڑا ہے بیار کے کوئل سروں میں مرهم پھر
کچھے مناؤں کہ اپنی انا کی بات سنوں
آبھے رہا ہے مرے فیصلوں کا ریشم پھر
بہت عزیز ہیں آ تکھیں مری ، اسے لیکن
وہ جاتے آنہیں کر گیا ہے پُرنم پھر
شاعرہ: پروین شاکر ایسند: خولہ عرفان ۔ لا ہور
شاعرہ: پروین شاکر ایسند: خولہ عرفان ۔ لا ہور

'' ارے وہ اپنی ہیوی کو لینے ٹہیں بلکہ ٹرین میں سوار کرانے آیا ہے اِس کی ہیوی آج میکے جارہی ہے۔''

مرسله: طاہرغنی \_میانوالی

بإدرتهيس

۔ لوگوں کے لیے آپ تب تک ایتھے ہیں جب تک آپ اُن کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور آپ کے لیے سب لوگ اچھے ہیں جب تک آپ اُن سے کوئی امیر نہیں رکھتے۔

مرسله: ما بين خاور\_سيالكوث

طب کی با تنیں

حجاج بن بیسف نے اپنے وور کے مشہور طبیب مشیب بن زید سے فر ماکش کی کہ مجھے طب کی سیجھ اچھی باتیں بتاؤ۔طبیب نے کہا۔

جھے ۔۔۔۔۔گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جھے۔۔۔۔۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی در سوجاؤ ادرشام کا کھانا کھا کر چلو چاہے تمہیں کا نٹوں یر چلنا پڑے۔

پہنی غذا ہضم نہ کرلو ووسرا کھانانہ کھاؤچاہے تہ ہیں تین ون لگ جا تیں۔ ہم ہسس بچلوں کے نئے موسم میں پچل کھاؤاور موسم جانے گئے تو پچل کھانا جپوڑوو۔ ہم ہم جانے گئے تو پچل کھانا جپوڑوہ۔ کہ زہر پی لو۔

مرسله:فهمیده نسرین - کراچی

جواب ورجواب

زاہد شراب پینے وے مسجد میں بیٹے کر یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں (مرزاغالب)

ﷺ کھر ہے پینے کی جگہ نہیں ا € ایالہ ﷺ

**NSARJOD** 

دوشيزه (249)

#### شن

تم لا کھ جاذب وجمیل سہی زندگی جاذب وجمیل نہیں نہ کر و بحث ہار جاؤگی حسن اتن بڑی دلیل نہیں شاعر: جون ایلیا/ پہند: سعدی سیٹھی \_ یو کے البو

میچر'' اگر میں 500 تمہارے ابو کو دوں جبکہ انہیں صرف تین سو کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کتنے واپس کریں گے۔''

یجه ''مریجی جمی نہیں۔'' نیچر (غصے ہے )''تم حساب نہیں جانے ؟'' بچہ ''سرآ پ میرے ابوکوئیس جانے ۔'' مرسلہ:اسلم شنرا ورحمانی سیالکوٹ

# كم يلوثو كك

جہ است آگر آپ کے بالوں میں چیونگم چیک جائے تو وہاں تھوڑا ساشہد لگالیں اور پھر پچھ دہر بعد دھولیں۔چیونگم اتر جائے گ۔

یک سوتا ہے ۔ روزانہ کھجور کھا کیں۔

ایک گلاس نیم گرم پانی میں چنگی بھر نمک اور ایک کھانے کا چچپہ گئے کا سرکہ ڈال کر دن میں دومر تبدا چھی طرح کلی کریں۔ در دجا تارہے گا۔ بہت بہت کی چیونٹیان جمع ہوجا کیں تو تھوڑا سا وہاں آٹا چیٹرک دیں چیونٹیاں چلی جا کیں گی۔

کی۔۔۔۔۔روز میں لہن کے دوجوئے اور ایک جائے کا چمچے شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ مرسلہ: مسزشنر اوزیدی۔میر پورخاص کی کیک کیک

## "2016ءيش"

کوئی دکھ نہ ہو،کوئی غم نہ ہو کوئی آ نکھ بھی نم نہ ہو کوئی دل سی کا تو ڑے نہ کوئی ساتھ کسی کا چھوڑ ہے نہ بس بیار کا دریا بہتا ہو کاش 2016ءایسا ہو

مرسله فصيحة صفب حلمان

## ر میج

فاصلے بھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزویکیاں بھی رشتے نہیں بنا تیں لیکن اگر احساس سچے اور پُرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہے ہیں۔

مرسله:صبوحی کاظمی کلفتن کرا چی

#### وجه

پیرٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں رات وو بج آخری گا کہ نشے میں اپنی میز پر سرر کھے سور ہاتھا۔ صفائی کرنے والی قورت نے مالک ہے کہا۔ '' میں نے بیان کی بار آپ کو اس شخص کو اٹھاتے ویکھا ہے آپ اِسے نکال کیوں نہیں ویتے۔'' مالک نے جواب دیا۔ دور کے میں میں میں میں

'' اِس کی ضرورت نہیں ، میں جب بھی اسے اٹھا تا ہوں اور بل ما نگما ہوں یہ ہر بار بل اوا کر کے پھرسوجا تا ہے۔''

مرسله: زرین زبیر کوشاری - کراچی ناه شه

خاموشي

غاموشی عورت کا زیور ہے اور وہ بیرزیور اُس وقت پہنتی ہے جب وہ سور، کی ہو۔ مسلم افشال منصوب۔اسلام آباد



**Applica** 

# egil ge and ge

تیری نظرول کی شوخی اور شرارت سے بنا مجموم رجھے سونے نہیں دیتا اُمیدول سے بنی پازیب شب بجر بجتی رہتی ہے بیمیری نیند کے بدلے جو کہنے دیے گئے ہوتم بڑے ہیں فیمتی لین گزارش میری س لوتم! میری نیندیں چرائی ہیں میری نیندیں چرائی ہیں میری نیندیں چرائی ہیں

شاعره خوله عرفان بركراچي

غزل

اُن کے ہوئٹوں پید میرا نام مجمی ہوگا ایک دن محص پر الزام سر عام جمی ہوگا ایک دن محک و خرب کی طرح سے کے خوشبو ہر سو محک و خرب کی طرح سے کے خوشبو ہر سو میرا خوشبو پر الزاء ایم جمی جوگا ایک ون زرد ہے جو اور انتہاں کے بین ہوگا ایک ون میری نظروں کا بید اگرام مجمی ہوگا ایک ون میری نظروں سے بی مجر جائے گا پیانہ تیرا اور چھلکتا ہے تیرا جام مجمی ہوگا ایک ون سب دھنگ رنگ بھی انتہام مجمی ہوگا ایک ون سب دھنگ رنگ بھی انتہام مجمی ہوگا ایک ون ازاء اور حسین اس تدر انجام مجمی ہوگا ایک ون اور حسین اس تدر انجام مجمی ہوگا ایک ون اور حسین اس تدر انجام مجمی ہوگا ایک ون

عرب کی بادوں سے مزین ہے دیجور تھی اس کی بادوں سے مزین الفاظ بے معنی اور میرے اندر کی سھیے سخن سنجن میں جب رہی مربی میں جب رہی میں جب رہی میں جب رہی میں جب رہی ہوئی آئے میں خوف تھا میں میں چپ رہی میں میں خوف تھا راہ کتنی تھی کر خطر ، میں چپ رہی کتنے موسم میرے وکھ پر ہنتے رہے رہی میں جب رہی میں جب رہی میری قسمت میں ہر سو اندھرے ہی شے میں میں جب رہی میں میں جب رہی میں ہوگئیں ہوگئیں دائیگاں میں جب رہی ہیں جب رہی ہیں جب رہی میں جب رہی ہیں ہیں جب رہی ہیں جب رہی ہ

یادے گہنے
تمہاری یادے گہنے
میں دن بھر پہنے رہتی ہوں
مگر جب رات ہوتو یہ
بڑا ہے چین کرتے ہیں
جدائی کی بھی بالی
کوئی سرگوشی کرتے ہیں
محملے کا کنگن
تعری خاموشی جا ہت ہے جڑا
مخرش جیمیوں کا ہار

(دوشيزه (المع)



سانحة پشاور

-

سما حة پها الب الوث آمير كالوف آمير كالوف المير كالوف

شاعرہ ذرینے ہونے جے نیم پورناتھن شاہ
م الیسے بھی رہے نہ ستھ
تم شاما ہے میری خواہش کے
راز دال ہے میری امیدول کے
پیرسب بچھ بدل گیا کیوئر
کیوں بدلے بدلے ہوئی ہے
الی آنکھوں میں بے دفائی ہے
تم کوآ خربدل دیاس نے
تم ایسے بھی رہے نہ ہے
الی گرام کے بدلے ہوجیے نصل گل
الیے بدلے ہوجیے نصل گل
دوگھڑی نے بدلے ہوجیے نصل گل
دوگھڑی نے بدل کررہ جائے
دوگھڑی نے بھی ہجھ بیں یائے
دوگھڑی ہے بھی ہجھ بیں یائے
دوگھڑی ہے بھی ہجھ بیں یائے

. شاعره: نوشابه صدیقی - کراچی اجڑے دیار ادر یہ میری پہنم انظار
دل محل کیوں روتا ہے میں خود ہوں پریثان
اے آش غم تُو ہے میرے مزاج کے خلاف
گھے اپنا لوں میں گر تو برا مجیب ہے یہ ممن
یادوں کے صحرا اشکول کی رم جھم اور ردتی محبت
اس کی انا لاجواب اور دل بربادکو دفا کا لیقین
تقدیر میں سفر تھا غموں کی شمکن کے سگ عاشا
اور اُفق کو چھونے کی خواہش کرے یہ بے چین من
اور اُفق کو چھونے کی خواہش کرے یہ بے چین من
مناعرہ: عائشانور عاشا۔ شاو بوال ، گجرات

جواب لكھلو

میں اکثریہ سوچی ہوں میں اُ داس ک کیوں رہتی ہوں إك دن السيلي بين بين دل يُوثولان پيهوال يو حيما میری اواسیون کاراز کیا نے م بھیگی آئکھوں کا جواز کیا ہے مدجولا كعرات عدم بن يرت میر جھی ی آ جھوں سے اشک گرتے ان کے سوال کیا ہیں ، جواب کیا ہیں ر جو بے قراری ہے ول ترویتا انکیوں سے میسسکتاء آیں مجرتاء میکیا کوئی تو اِس سب کا سبب بنا دے ول کے گیت کونے ہے آ واز آئی پیار کے کھیل ہیں مجب زالے تىرى بىيكى آئىكىيں أى كو ڈھونڈیں أس كو كھوجيس تیرے اُ واس دل میں آئی کی اُس کی سوچیں لتين جس كا كام أى كوسا جھے وہ تیرے لےنہیں بناہے بیارے ائے دل میں بے جواب لکھ لو بالمستنبي بيسوال لكهراو، جواب لكهوكو

شاعره:مارىيايىر-كراچى







# وه خبرين جو آپ كا مود بدل دالين...

آپ ہے چھوٹی ہوں۔لیکن انہیں اس مات کا یفتین ہی نہیں آیا، پھرایک موقع پر انہوں نے اجا تک ہی میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا میرا پاسپورٹ چھین کرمیری ڈیٹ آف برتھ دیکھی تو بہت ہی حمران ہوئے <u>تھ</u>۔

گورٹر پنجاب تصیرالدین شاہ کے فین فیضی انٹرنیشنل فیسٹیول کی اختیای تقریب

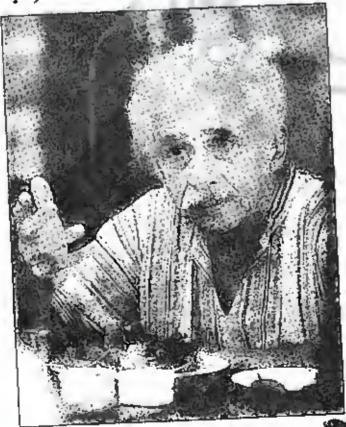

بالی وڈ کی مشہور ہیروگن کنگٹار ناوٹ جوائی ہرنی قلم میں اپنی ایکٹنگ ہے دیکھنے والوں کو سحور کردیتی بیں انہیں پیشکا یت ہے کہ وہ اپنی



عمرے زیادہ بڑی گئی ہیں۔قلم'' کوئین'' میں تہلکہ مچانے والی اس ا دا کارہ نے بتایا کہ ایک فلم کی شوننگ کے د دران ارجن کپور مجھے مسلسل "میم" کہ کرمخاطب کررہے تھے۔ میں نے انہیں" میم" کہنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ پلیز مجھے میرے نام سے پکاریے کونکہ میں

کے مہمان خصوصی گورٹر ینجاب ملک محمد رفیق
رجوانہ نے اپنی تقریر کے دوران جہاں مشہدر
شاعر فیض احمد قیض کو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا
و ہیں انہوں نے تقریب میں شریک انڈیا کے لیجنڈ
ادا کارتھیم الدین شاہ کو مخاطب کرکے اُن کا فین
ہونے کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی
بہت ی فلمیں دیکھی ہیں۔

خصوصاً مرزاغا آب تقریبادی دفعہ دیکھی ہے اس میں وہ سین میرا بہت پہندیدہ ہے جس میں آپ اپنی پیشن کی ساری رقم ایک کام پر لگا دیتے

میں نے اچھی ہوی بننے کی کوشش کے انگھی ہوی بننے کی اکوشش کی تھی ہما تمہ ملک اکوشش کی تھی ہما تمہ ملک ٹی وی اور فلم کی مشہور اوا کارہ عما تمہ ملک سے جب بیر پوچھا گیا کہ وہ دوسری شاوی سے جب بیر پوچھا گیا کہ وہ دوسری شاوی سے کررہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ



ن الخال آنی کی ساری توجہ اپنے کیرئیر پر ہے الاکا الاکا کی کاری توجہ اپنے کیرئیر پر ہے

انہوں نے مزید کہا۔ میری پہلی شادی ناکام ہوئی جس کی وجہ ہے اب میں فوری طور پر شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں جا ہتی ۔ شمعون عباسی کی میں نے ایک اچھی ہوی بننے کی کوشش کی تھی لیکن قسمت میں ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا۔ اب اگر میں نے شادی کی تو اسے دنیا ہے چھپاؤں گی نہیں بلکہ بہت دھوم دھام ہے کروں گی ۔

سنجے دت کی مزامیں کی کا امکان بالی وڈ کے مقبول فنکار شخے دت کے ایکھے رویے کے باعث جیل میں کائی جانے دالی سزا میں 3 ماہ کی ہونے کا امکان روشن ہوگیا ہے۔

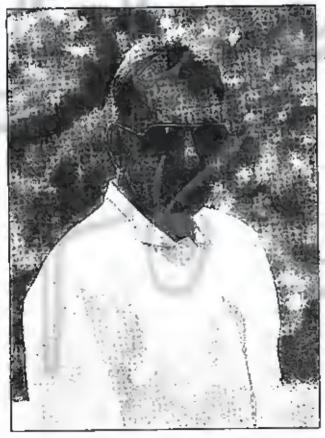

جس کے بعد اُن کی سزا پوری ہونے ہے۔ ماہ قبل ہی رہائی متوقع ہے۔ سنچے دت نے اپنی سزا کے دوران بے مثال روبیہ کا مظاہرہ کیا جس کے بنا پر جیل حکام کی سفارش پر انہیں اس کا صلہ بھی بہت جلد ہی ملنے والا ہے۔

شادی نه کرنے کا افسوس نہیں ، ہما نواپ نْ وي كىمشہور فئكار ہ بها تواب جو 98 يېس اسیے عروج کے زمانے میں امریکہ چلی گئی تھیں وطن كى محبت انهيں واپس كة أنى باور آج كل وہ ہردوس نے رامے میں مال کا کروار کرتی ہوئی تظر آتی ہیں۔ ایک ملاقات میں انہوں نے بتایا



کہ جال ہی میں دوسرے ساتھیوں کی طرح میں نے بھی ایک فلم 'ماہ میر ٔ سائن کر لی ہے جوجلد ہی ممل ہونے والی ہے۔انہوں نے مزید بتایا کہ بجھے مال کا کردار کرتے ہوئے کوئی دکھ یا افسوس تہیں ہے۔اب تک شادی نہ کرنے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہا بنی خود مختاری عزیز بھی۔اس لیے بغیر شادی کے زندگی گزار نے کا فیصلہ کیا اور ايي اس فيصلے ير بھي پيماوانبيس موا بلكه بهت خور ہول۔

میں اسپے شو ہرسے عزید محبت کرنے گئی ہوں، کا جول یالی وڈ کیامشہورادا کارہ کا جل آج کل ہرجگہ اسيخ شو ہر کے گن گاتی ہو کی نظر آر ہی ہیں۔ ایک



انٹرویو میں انہوں نے بتایا جب مجھے دل والے کُ آ فرآئی تویں این بجولیاک وجہے تذبذب كا شكار تقى ليكن البع ديوكن في محصد مت دلاتے ہوئے کہا کہتم ضرور مقلم کرو۔ بچوں کی و کیچه بھال کی ذ مہداری میری ہوگی اور یقین کریں انہوں نے میری غیر موجودگی میں بچوں کی اتنی اچھی کیئر کی کہ میرے بچوں کو یقینا میری کی نہیں محسوس ہوئی ہوگی۔ اے یوں تو پہلے ہی ایک الچھے شوہر کے طور پر میرے دل میں گھر کر چکے ہیں لیکن اب میری محبت اُن کے لیے مزید بردھتی جاربی ہے۔

☆☆.....☆☆





دوشیزہ قارئین کی فرمائش پر اب ہے انتہائی مہل کھانے کی تر اکیب چیش کی جارہی ہیں ود تر اکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعمال کی جاسکیں۔

آ میزے میں ڈپ کر کے فرائی گریں۔ جب مجھلی تیار ہوجائے تو اس پر چاٹ مسالا ٹیمٹر کٹ گر کیچپ کے ساتھ پیش کریں۔

څارت چکن وبك كلو 6 کھانے کے تیجے مفيد مرك. 1 کھانے کا چمچہ لال مرج کسی ہوئی كرم مسالا بيبانبوا 2/ جائے کا ہجے 2 b 2 1/2 ہلدی پسی ہوئی کالی مرج پسی ہوئی 2/ عاسة كالميح لبسن پبیسٹ 1 کھانے کا چمچہ 1 کھانے کا چمچہ حابث مسالا 2 کھانے کے چٹیجے تيل حب ذا كقه

سب سے پہلے چکن پر سرکہ اور نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے چپوڑ دیں اس کے بعد جائے مسالا اور تیل جپوڑ کرتمام مسالے کو چکن برانچھی طرح لگالیں .....مسالہ لگانے سے قبل اگر چکن کو

# مث يي الم

ا يک کلو (فشر بنوونس) حسب ضرورت بمركذ 0/3 حسب ظرورت (بمون لیں) مخزم مسألا بيبابهوا ایک جائے کا چیجہ لال مرچ کپی ہوئی ایک جائے کا چجے نمك حسب ضرورت أيكعدد انزا دوکھانے کے تھے جاث مسألأ ووعرو ليمول بين ایک بیالی "3 کھانے کے پیچیے بريذكرم

سب سے پہلے سر کا لگا کر مچھلی کو آ و ھے گھنے
کے لیے رکھ دیں۔ بھر اچھی طرح دھولیں اس
طرح چھلی میں جو ایک مخصوص مہک ہوتی ہے وہ
ختم ہوجائے گی اس کے بعد لیموں کا رس نمک اور
ملدی لگا کر مجھلی کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔
ملدی لگا کر مجھلی کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔
ملائی لگا کر مجھلی کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔

دوشيزه والماع

Section

ہاکا ہلکا کانٹے ہے گود لیں تو مسالا اندر تک چلا جائے گا آ دھے گھنٹے کے بعد چکن پر چاٹ مسالا بھی لگالیں اور کڑھائی میں ڈیپ فرائی کرلیں۔ مزے دار چرغہ تیار ہے تندوری نان اور دہی کے رائح کے ساتھ گرم گرم پیش کر میں۔

## چىلى كېات چىلى كېات

17.1 باریک قیمہ (بزے کا) الم كلو 1 کھانے کا چچپے لال مرچ (ځن ہوئی) دهنیا (۴به) 1/2 كمانے كا جي مر کھانے کا چیجہ (الروالايت) 1/2 کھانے کا چیجہ كالى مر في ( فابت) ا درک میسن ( کنابود) (Bros ) 3/0/2 1 کھانے کا جمیہ يماز (كڻ بوڻ) آرو محی 1. 1.6 3 کھانے کے پیچے انترو ا ایک عدد نمک حنب ذا كقته ترکیب

نمام اجزا کو ایک پیالے میں اچھی طرح مکس کرلیں اور چھوٹے چھوٹے کہاب بنا کرر کھ کیس پھر فرائی بین میں تیل گرم کریں اور کہاب فرائی کرلیں۔ گرم گرم کہاب بری چننی کے ساتھ بیش کریں۔

# شنكر قبذى كي طبير

اجزاء شکرقندی 1⁄2 کلو چیموٹی الایخی 4 عدد چینی 2⁄4 کپ

REALING RESERVATION

شکر دندی کوائیمی طرح ابالیں پھرا جھی طرح میں میں میں کر کے ایک طرف رکھ دیں ۔ایک دیکی میں دودھ ابالے کر اس میں دودھ ابالے رکھ دیں اور الا بیکی کوٹ کر اس میں شامل کردیں ۔ جب دودھ میں ابال آجائے تو آپ کی میں دھی کر کے جینی ملادیں اور چیسی ہوئی شکر قذی میں مکس کردیں جب دودھ گاڑھا ہونے گئے تو چولہا بند کردیں ۔شکر قذی کی کھیر تیار ہے باؤل میں نکال بند کردیں ۔شکر قذی کی کھیر تیار ہے باؤل میں نکال بند کردیں ۔شکر قذی کی کھیر تیار ہے باؤل میں نکال کریں ۔

ينيف ودنيمن كرائل

گوشت (بغیر ہڈی کا) آدهاكلو كده (بيلا) أفرهما تكنو ليمن گزال ( کي موني) دوکھانے کے تہجے لېن اورک (پيابوا) أيك كهان كأجيجه ياز (كڻ موكي) الكاعدد بري مرجس تتن حيا رعدو كى بونى مرج أيك حيائے كاجيجيه كرم مسالة ( ثابت) ایک جائے گا جج حیار کھانے کے تیجے د خسب ذالقته

ترکیب: گوشت مین تحور اسالهن اوراک: ال
کر آبال لیں۔ جب کل جائے تو یخی الگ کرنے
کے بعد بوٹیاں نکال لیس۔ آیک برزے سوئی بین میں
تیل گرم کر کے بیاز سنہری کرنے سے بعدایس اور
دیں۔ گھیا (کرو) کے چوکور پیس کاٹ کر ملائیں اور
دیں۔ گھیا (کرو) کے چوکور پیس کاٹ کر ملائیں اور
جب کل جائے تو لیمن گراس ڈال کر زکال لیس۔ ڈش
میس نگالنے کے بعد لیموں کا ری جی ملا سکتے ہیں۔
میس نگالنے کے بعد لیموں کا ری جی ملا سکتے ہیں۔
گرم گرم تان کے ماتھ پیش کریں۔

(دوشیزه ۱۹۰۹)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK-PAKSOCIETY.COM

ONUNE LIBRARY

# 266

# الثانة منايت

بڑھتی ہوئی عمر کے اثر ات اور اس کی علامات
کو چھیانے کے لئے بے شار پروڈ کٹس مارکیٹ
میں وستیاب ہیں۔ اب شینالو بی اتن ترقی کرچکی
ہے کہ فلراز سے لے کر بوٹا کم انجکشنز تک موجود
ہیں جوآ پ کی جوائی برقر ارر کھنے میں آپ کی مدد
تو کر سکتے ہیں لیکن وقتی طور پر سے جبکہ بہت ہے ایسے
سادہ اور آ سان ، قدرتی طور پر سے موجود ہیں جن پر عمل
کرکے آپ گردش ایا م کو پیچھے کی جانب لوٹے پر مجبور
کرسکتی ہیں اور تا دیر جوان نظر آ سکتی ہیں۔

مسراتی رہیں آپ کی مسرابی ہو شے کو اس کے جگراسی ہو تھی ہو ہیں۔ سوہ مسراتی اثرات سب سے پہلے نظرات نے ہیں۔ سوء مسراتی رہے ایک حالیہ جرمن ریسری کے مطابق مسراہ کی میں بھی فردی عمر سے کی مال کم کردیتی سے سے سینی بلک اس کی مائنسی ہے۔ می میں بہتے کی بات نہیں بلک اس کی مائنسی تو جہات ہیں جن پر آپ بھی ایک نظر ڈال سکی آپ کی توت مرافعت ہیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ ہیں اضافہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ مسراہ نے کے تیج میں انڈورفنز پیدا آپ کیونکہ مسراہ نے بار موز ہیں۔ یہ قدرتی اصول ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور سے درد کا اصاب زائل کرنے والے ہار موز ہیں۔ یہ قدرتی اصول خوا کے ہار موز ہیں۔ یہ قدرتی اصول خوا کی ہوا ہے۔ ایک تھارے جسم میں جس قدر انڈورفنز پیدا خوا ہے۔

ہوں گے ہمارے جم میں ای قدر بیار ہوں ہے لئے ہیں ہمارے اندر خوشی کا احساس جنم لیتا ہے۔
میں ہمارے اندر خوشی کا احساس جنم لیتا ہے۔
کیونکہ مسکرانے سے سے سیر دائونی نا می ہار مونز کا اخراج ہوتا ہے جو قدرتی طور سے پریشائی کا احساس حتم کرنے ہیں اور ہمارے دل میں خوشی کا احساس حگاتے ہیں۔اس میں بھی کوئی شبہیں کہ احساس جگاتے ہیں۔اس میں بھی کوئی شبہیں کہ آپ کی ایک مسکان آپ کو ایک دم جوان کردیت آپ کی ایک مسکان آپ کو ایک دم جوان کردیت میں اور ہماری کوئی شبہیں کہ میں نامی میں نامی ہوئی گئی اور ہماری کا افراد کو مختلف تصویرین دکھائی گئیں اور میں نظر آئے والے چروں کی عمر پیچیسی گئی۔ میں نظر آئے والے چروں کی عمر پیچیسی گئی۔ میں نظر آئے ہوئے خوش باش چروں کی عمر پیچیسی گئی۔ ان بیس نظر آئے ہوئے خوش باش چروں کی عمر پیچیسی گئی۔ نیوں نے کم بتائی۔

اچھا کھا کیں: اچھی اور متوازن غذا آپ کو ادر متوازن غذا آپ کو ادر جوان رکھنے میں اہم کردار اواکر تی ہے۔ اپنی غذا میں اچھی کو ضرور شامل رکھیں۔ جیسے کہ مچھلی اخروث اور دیگر پھلیوں میں پانے جانے والے اوم گا تھڑی فیٹی ایسڈز ناصرف جانے والے اوم گا تھڑی فیٹی ایسڈز ناصرف آپ کا موڈ خوش گوار رکھتے ہیں بلکہ ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ جلد پر سے بڑھتی ہوئی عمر کے اثر ات کو بھی مٹاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کھا کیں، کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز جلد علاوہ ٹماٹر کھا کیں، کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز جلد علاوہ ٹماٹر کھا کیں، کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز جلد





# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کی حفاظت کریتے ہی۔

اپناخیال رخیس: جدیدریسرچ سے ٹابت ہوا کہ اسٹریس اور وہنی تناؤجہم میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جس سے بڑھاپے کے اثرات تیزی سے نمودار ہونے لگتے ہیں۔اس کے علاوہ وہڑکن میں بھی اضافہہ ہوتا ہے۔لہذا اگر جوان اور خوبصورت نظرا نا جاہتی ہیں تو پُرسکون رہیں اور اپنی خوشیوں کا خیال رھیس۔

میشل ایکسر سائز: یہان آپ کے لیے !یگا ایکسپرٹ ڈینٹل کولنز کی تجویز کرد ، تین فیشل ایکسر سائز پیش ہیں۔ ہیں منٹ کی جانے والی یہ ورزشیں آپ کے لیے 'فیس لفٹ' کا سا کام دکھا تیں گی ،آ زماش شرطہ!

این بھوؤں کے درمیان رکھیں۔ پھرانگلیوں کے بیردنی انگلیاں اپنی بھوؤں کے درمیان رکھیں۔ پھرانگلیوں کے پیردنی کوشوں پر بوروں کی مدو سے آتھوں کے بیردنی کوشوں پر دباؤ ڈالیس۔ اب اوپر کی جانب و کیستے ہوئے پیوٹوں کواوپر کی جانب دیں۔ اس کے بعد ذرا دقفہ دیں اور چھ ہاراس ورزش کو وہرائیس۔ آخموں کو دس سیکنڈ کے لیے بند کرلیس۔ آخموں کی سوجن دور ہوگی اور ان کے اس حے بند کرلیس۔ اس سے آتھوں کی سوجن دور ہوگی اور ان کے اردان کے اردان کے اور ان کے اردان کے اور ان کے اردان کے اور ان کی دور ہوگی اور ان کے اور ان کی دور ہوگی اور ان کے اور ان کی دور ہوگی دور ہوگی ۔

دہانے کے گرو بننے والی لائٹیں ختم کرنے رخساروں اور جڑے کو جھریوں سے دور رکھنے کے لیے اپنے دانتوں کو ہونٹوں میں دہا کیں اور منہ کو O کی شکل میں گول کرلیں۔ اس کے بعد جفنا مسکراسکتی ہیں، مسکرا کیں لیکن اس دوران دانتوں کو جھیائے رکھیں۔ اس ورزش کو چھ بار دہرا کیں۔ انگی بارسکراتے ہوئے اپنی شہادت کی دہرا کیں۔ انگی کو تھوڑی پر رکھیں، جڑے کو اویر نے حرکت

دیں اورسرکو پیچھے کی جانب جھکا ئیں \_اس ورزش کود وہار دہرائیں \_

ایک ورزش ہے کہ سامنے کی جانب دیکھیں اور انگلیوں کی پوروں کو گردن کے او پر کھتے ہور کھتے انگلیوں کی پوروں کو گردن کے او پری جھے پرر کھتے اور جھلاکو نیچ کی جانب کھینچیں۔اس دوران سر او چھھے کی جانب کھینچیں۔اس دوران سر او چھھے کی طرف جھکائی جا کیں، اسے دو بار و ہرائیں۔اس کے بعد نیچلے ہونٹ کو جس قدر باہر مجال کی اس کالر بون پر اڈگلیاں رکھ کر جہال کئی جی طرف اٹھا کیں۔اب دہانے کے فیوڑی کو او پر کی طرف اٹھا کیں۔اب دہانے کے وونوں گوشوں کو فیدویں وقفہ دیں وونوں گوشوں کو نیشل ورک اور کی مانسیں لیس۔اب آپ کا فیشل ورک آؤٹٹ کی مانسیں لیس۔اب آپ کا فیشل ورک آؤٹٹ کی مانسیں لیس۔اب آپ کا فیشل ورک

آ تکھول کی صحت اور دلکشی

خواتین این آنکھوں کی دمکھ بھال کس طرح ر فی میں اس کا اندار د ارد گرد کی جلد آ تکھوں کی چیک خوبصورتی اورعموی صحت سے ہوجا تا ہے،اگر ب ا بنی آ تکھون کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیعنی انہیں نہ صرف وهوئیں بلکہ گرد وغبار سے بھی بیجا کر ر تھیں تا کید آ تھوں کی جبک اور خوب صورتی برقر ار : ے۔ تعمول کے ارد گرد کی جلد اور سے چرے ک جلدے زیاوہ یکی اور نازک ہوتی ہے اور اس میں آئل گلینڈ کھیلے ہوتے ہیںان کی صحت کے لیے اچھی كريم استعال كى جاسكتى ہے جس كے استعال ہے اس جھے کی جھریاں خانسی حد تک ختم ہوجاتی ہیں اور ا ین او اتمین کوکریم کا استعال ضرور کرنا جا ہے جن کی حلد خشّك مواورعمر جاليس مرس يسهرا كدبهوبه تلحهون کو مسیکا را نگاتے وقت خیال رکھیں کہ آئیکھیں پوری طرح تھلی ہوئی نہ ہول اور آئینے کی جا ب براہ راست نىد<sup>ي ھىي</sup>ن\_

\*\*\*\*

